







کہانیاں ارسال کرنے کے لیے جارا چاہے۔



نورانی آرکیڈ۔میزانائن فلورتن تلاؤنمبرس کراچی

021-32711915 021-32744391

را نطے کے لئے:۔

Scanned By Amir







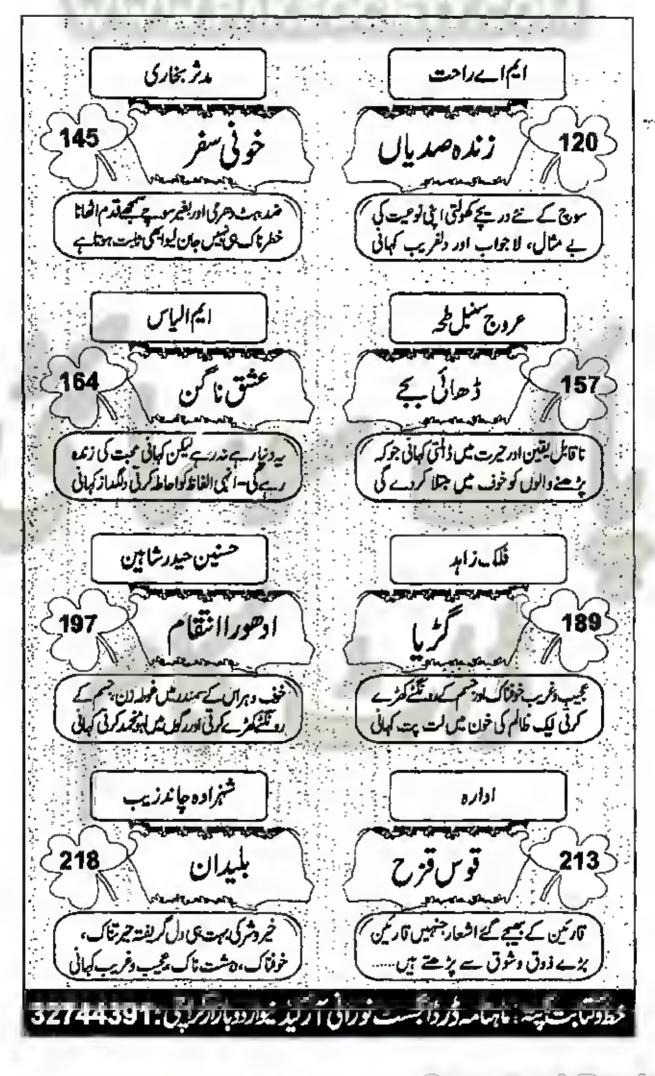



مومنون تم يردوز يفرض كي مح ين جس طرح تم يهلوكون برفرض ك محد عقا كرتم يربيز كاد بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چندروز بیں تو جو تحف تم میں سے بہار ہویاسنر میں ہوتو وومرے ونوں میں روزون كاشار بوراكر لے اور جولوگ روز وركينے كى طاقت ركيس ليكن ركيس نيس وہ روزے كے برلے مختاج کو کھانا کھلا ویں۔اور جوکو کی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیاوہ امہماہے اور اگر مجھوتو روزہ ر کمنائ تہارے حق میں بہتر ہے۔ رمضان کا مبیدجس میں قرآن اول اول نازل ہوا جواد کوں کا رہنما باورجس مي مرايت كى كفى نشائيال بي اورجوى وبإطل الك الك كرف والابية جوكونى تم مى س اس مینے ش موجود ہوجائے کہ بورے مینے کے روزے رکھاور جو بار مویاسٹریس ہوتو ووسرے دنوں مي ركاكران كا ثار يوراكر في الله تمهار يحق من آساني جابتا باور تن نيس جابتا راوريا ساني كا تھماس لئے دیا میا ہے کہم روزوں کا شار پورا کرلواوراس احسان کے بدلے کداللہ نے م کوہا ہے بخشی ہے تم اس کویر دگی سے یا وکرواوراس کا شکر کرو۔ (سورة فقرہ 12 مت 183 سے 185)

التدتمهارے ماداده تسمول برتم ما مواخذه نبيل كرے كالكين يخت تسمون برجن كے خلاف كرو مح، مواخذہ كر ك تواسكا كفارہ وى تحاجول كواوسط ورب كا كھانا كلانا ب جوتم اسے الل وعيال كو كلا تے ہو یاان کو کیڑے دینا کیا غلام آز اوکرنا۔اورجس کو بیمسر مذہوتو وہ تین روزے دیے بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبتم متم کفالو اورائے تو ڑوواورتم کوچاہئے کہ اپن تسموں کی حفاظت کرواس طرح الله تمهارے معجانے کے لئے اپنی آسیں کول کول کر بیان فریاتا ہے تا کہم شکر کرو۔ (سورة ما کدہ 5 آست 89)

مومنوں جب تم احرام کی حالت میں موتو شکارنہ مارنا۔ اور جوتم میں سے جان ہو جھ کراے مارے تو یا تواس كا بدلدو اورده يد ب كداى طرح كا جاربايد جيم من س ومعترفض مقرر كروي مكر اوريةرباني كتيرينيال جائيا كفاره وعداوروه مسكينون كوكهانا كحلاناب إاس كم برابرروز مدرك تاكدائي كام كى سزاكا مزا يكي اورجو يهلي موچكاو والله في معاف كرويا اورجو يمراييا كام كرے كا توالله اس سے انتقام لے کا اور اللہ عالب اور انتقام لینے والا ب\_ (سورة ما كده 5 آيت 95)

بيدوه لوگ بيل كدا گرېم ان كوملك بيل وسترس وين تو نماز پڙهيس اورز كورة اوا كريس اورتيك كام

- کرنے کا تھم دیں اور ہر ہے کا مول ہے منع کریں اور سب کا موں کا انجام اللہ ہی کے اختیار بی ہے۔ (سورة جج 22 آیت 41)
- ا بیٹا نماز کی پابندی رکھناا در (لوگوں کو) ایکھے کا موں کے کرنے کا امرادر بری باتوں سے منع کرتے رہنااور جومعیبت بھے پرواقع ہوااس برصر کزنا۔ بے شک بیبزی ہمت کے کام ہیں۔ (سورة القمان 31 ۔ آیت 17)
- اور جب ہم نے خاند کعبہ کولوگوں کے لئے جمع ہونے اوراکن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم ویا کہ جس مقام پرابراہیم کھڑ سے ہوئے اس کونماز کی جگہ بنالو۔ اور ایراہیم اور اساعیل کوکہا کہ طواف کرنے والول اور اعتکاف کرنے والول اور کو باک صاف اور اعتکاف کرنے والول اور دکوع کرنے والول اور کجدہ کرنے والول کے لیے میرے کھڑ کو پاک صاف رکھا کرو۔ (مورة بقرہ 125 یت 125)
- اور جبتم معجدوں میں اعتکاف میں بیٹے ہوتو ہو ہولی سے مباشرت نذکرو۔ بداللہ کی حدیں بیں ان کے باس نہ جانا ای طرح اللہ اپنی آئیس لوگوں کے سمجھانے کے لے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے تا کہ وہ بیری کاربین ۔ (سورة بقر ہ 12 آیت 187)
- اورون کے دونوں سرول مینی میں اور شام کے اوقات میں اور دات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نبیل کے دونوں سرول کی دور کروتی ہیں۔ میان کے لئے تقیمت ہے جونفیمت آبول کرنے والے ہیں۔ (سورة هود 11 آیت 114)
- اور عاجزی کرنے والوں کوخوشخری سنادویدوہ لوگ ہیں کہ جب الشکانام لیاجاتا ہے توان کے ول ڈرجائے ہیں اور جب الشکانام لیاجاتا ہے توان کے ول ڈرجائے ہیں اور جب ان پرمصیبت برخی ہے تو صر کرتے ہیں اور نماز آواب سے برخیے ہیں اور جو مال ہم نے ان کوعطافر مایا ہے اس میں سے فیک کا موں میں فرج کرتے ہیں۔ (سورة جے 22 آ بت 34 سے 35)
- اس جن لوگول کوہم نے کماب عمامت کی ہے وہ اس کوالیا پڑھتے ہیں جیسااس کے پڑھنے کاحق ہے لیمی لوگ اس پرائیمان رکھنے والے ہیں۔اور جواس کوئیس مانے وہ فسارے پانے والے ہیں۔(سورۃ بقرہ 2 آیت 121)
- ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سٹا کرداور خاموش رہا کروتا کہتم پررتم کیا جائے۔ (سورةاعراف7 آبت204)
- الله موک توده میں کہ جب اللہ کاؤکر کیاجاتا ہے توان کے دل ڈرجاتے جیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی جو جاتی ہیں توان کا بیمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسار کھتے ہیں۔ (سورة انفال 8 آیت 2) (کتاب کانام' قرآن مجید کے روش سوتی "بشکر میٹع بک ایجنسی کراچی)

قسار نسيين كسوام ! السلام يمكم است 2016 اكالردا جست آب ركم باتحدش سنه السب كالهيندييم كل الل آ زادی کامپینے ہادر آم یا استان میں کے لئے بہت انہیت کا جان سے کیونک ال راہ مین 14 انست 1947 وکو ہمارا ملک و ناک نست ح الجرارية أرب أباذا جداد سن مسه بكون كربكراني جانون كالذراندوسة كريدونن حاص كياسة بدوراسجيري سين وسيع ول إ ما تحدد که کراندازه لگائیں کدنیا ولن حاصل کرنے کے لئے تاریخ آ بائڈا جداد ان جان لیوا اور مخصی مراص ہے گزرے ہوں گئے۔ ب نئور بلکه لاکھوں اوگ ٹون میں نت بیت ہوئے ہخوا تین کی عز تیں بایا کی ہوئیں ایچوں کو نیز ال پرلٹنایا عمیا لیو کوں نے سینکٹر ول سال ے اسپنا ہے ہا ۔ با کمر کو بھوا جھالا کر مالی ہاتھ سے ہوئے اور یا گھر چند جوز وں کی تھری سٹ کرسکتے ول اور بہتی آ تھوں کے ساتھ خونی سفر پردوانہ ہو گئے۔ اور پھر بہت مادے لوال جوش وولو لے اور فی آئن کے ساتھ سے وائن کے لئے انکے سے انہیں ن وشن د يمنا مجي نسيب شهواما وروه روست يمن ي ظلم ويريريت كاشكار بوشيئة ان لوكول كاخون زيمن يركر اادوز سين كي من جرب موكي .. يرحقيقت ب كرجب بحلدارورخت كالووالكايامات كرايك وتت أيدًا كاكراس كالجل كهايا جائ كاتو جونوك درخت لكات بين کوئی ان کے اس دل سے بو چھے کروہ کس لڈر جائنشانی اور محنت ہے اس ورخت کی و کیے جمال کرتے ہیں اور کھنٹ کرتے ہیں کہ یہ ورخت ایک وقت برگل وے گاتو ہم نہ سی جاری آگئی سیس ای پھل کو کھا تمن کی ۔ اور جب وور خت بھی وسینے گیا ہے آ کانے واللے من مرے سب وہ میں کھاتے ہیں اور کاش کر پیل کوانے والے ان لوگوں کے متعلق می سوچس کروولوگ می محنت وتھ ووو ے بدورخت لگا کئے تھے۔ بالکل کی بات ہمارے! کن شن آئی ہے کہ واتی دعن منانے واسلے ایسے آسے کوتیاہ بریا اگر نے اپنی جان نچماور کرے بیرونٹن حاصل نیا تھائی طرح ورشت لگانے واسے لوگ ای ورخت کی ویچھ بھال کرتے ہیں ارخت بیس میں بالی ڈالے الناقوا كالمرح بم يرفرض ب كربم محى اسية طك اوروش أن وكي بعال كريس اس كى بعلانى ك سنة اسية أب كوكوشان رقيس العارق بر كوشش برخوا بمل اور برسوى ولمن كى بعلائي وخوشحالى ي سنة بونا ما سياتو اى مورت بيل ملك خوشحال بوگاتو بم مجى خوصان بول گے۔ہم مجی سکون سے زندگی کزاریں کے اور ہاری آئے والی تعلیم نہی ہماری حق ہیں وعام موجوں کی کہ جمارے ہزر کوں نے ہمیں خوشخال مك دیا ۔ كاركين كرام أست بماري أراوى كامبيد ب اوران ماويم مير عدد الدميا حب اورمرسد بزے بمائي ايم او كون كو بلكنا حيوز كرخالل هيتي من جاسط اور جب بعي أتست كالمبيد شروية بوتاسياقو جاراهم تاز و بوجاتا بي كدا بجرايم ان يحرما تحد وطن سامل کرنے والوں کے فم کو بھی محسول کرتے ہیں ور سب کے تے وہائے مغفرت کرتے ہیں وآ سادگوں سے بھی التماس ہے کہ آ ب بھی الارے م کوموں کرتے ہوئے ہارے والداور ہمانی ساحب اورآ زا ای حاصل کرنے والوں کے اپنے بھی وہائے معقرت كري ادرساتهري المين وكل كي توشحال كي لين ياعزم كري وشكريه

وما كوزخالد على (فينجنك المريش) مستعموش مستعيف كرايى ، طويل مت كي بعد آمسك المحمدت ددامل التفايات ادريكي عكوكي اريول بن اصاف ہو کیا تھا ، جو کہ پچھلے سال امبر میں ہوئے تھے الیکن وہ اس سال فروری میں شروع ہوستا اورایر بی تک انتقام یذیر ہوئے۔اللہ كاشكر بكرتمام بيج فرعمه وسداوراب اللهاوليجا جاسع كا-آب ساورتمام تاركين سائتماس بكرمرسا يتعدون ك النے وعا كريں - تمام قارتمن كويرى فرف سے احيدى خوشيال المبارك بور وعاسية كدالله تعالى تما مسلم يروز ساتول غرمائے ادرسب کو بہت اجرعطافر ہائے ۔ آھن معرد فیات کے باوجود دار کے تمام شارے زیرمطالعدر ہے۔ تمام کہانیاں محروتھیں\_ و جيهر حرک تخليق" ختاس" كا تعتام بهت احجار با- إنى كها نيال زير مطالعة بين \_ تمام شارون \_ كرمرورق التصييق ينجروعا به كه اؤر ڈا جسٹ ترتی کی خارا ہوں کو چھو سے معدرت تول فرا سے گا۔ اب براء آب کی مفل میں بری شرکت سرور ہوگ ۔ 🏗 🌣 حرش صالبہ: ہمادی اور قار کین کی و ماہے کہ اند تھا تی آ ہے کوا پڑھے قمبروں ہے یاس کر ہےا ورمز پر جا کزخوشیوں ہے نواز ہے۔ حسب دعره اميد ع كرأب براه افي راع الرال كياكري كي -Thanks

Dar Digest 10 August 2015

ع جمیعی منت و جراز باوے انسام ملکتم ، اون او فراز الجسب طالب ہے تاوں بنا اس کا شہر واکی کرنے گئی ہوئی ۔ اول خنا اس کے متعلق قار کین کی زائے ہوئی اسٹان ہو گیا۔ تا اس کا جنال کے متعلق قار کین کی زائے ہوئی اسٹان ہو گیا۔ تا اس کی جنال کی جبترین کا وطول پیمیا ، ابا وائی اور آن اور ان کی ابنانوں کے جنال کی جنال کے انداز میں کا جنال کے جنال کی جنال کا جنال کی جنال کی جنال کی جنال کر ہوں اسٹ کے ایک جنال کی جنال کر جنال کی جنال کے جنال کی جنال کی جنال کر جنال کی جنال کر جنال کر جنال کر جنال کر جنال کر جنال کر جنال کی جنال کی جنال کی جنال کی جنال کی جنال کر ج

جنة الذاه اليه يحرصاب عدد أسحنان فرائي ادسان كرب ف المشخرية مشوده ب كراكر كرب برماه جمول الماني اسمال كرواكري ا الجهاده كيوك بهت التقاري أب كروكو العنا جاسع إلى اورائ خرج الله ين كراك النواج المحكام الماني المساحة والمستخرا المراك فرائي المستخرات المستخرا

پڑا بڑا سرنیم صاحبہ: فی کھائی مل کی سے۔ اور وقت مفردہ پرمغرور شائے ہوئی۔ آپ ایک لائن مچوڑ کرکھائی تعد کریں تا کہ اصلاح جس مے میٹائی ندہو۔ آئندہ ماہ بھی اپنا کجزیدارسال کرنا ہو لئے گامت شریہ۔

أ مساسه سندو انساء السلام عليم، وركان تبعيم عنادر ثائع كرے والول كويرى حرف سامان ينج -جون 2015 وكا إروا مجسب راو بينزى سے آتے وقت خريدا \_ بيلي مجى كى وقعد يا ھ بكى مول اس رخيال آيا تيوں ندؤركى محفل عر مُرَكت كَى جائے موقط مَقِعَے بِيُوكِي مِحْتَمِ جَرَابِ بِيشَ كَرِيْ جاد ي بوق اس يقين كے ماتھ كيا ہے سباہے كھے ال كے ماتھ بول كرين ك\_ تاكل في جمع مناز شين كيا قرآن أباباتي بهت بهترين سلسلب خفوط اوران كے جوابات براہ كر بهت المجالگا۔ آمًا كا انظار الحجي كباني تحى - إشراء طام رحووصا سب مبت معذرت كراتيدكرة ب في كباني محصمة وكرك في ما كام زن-شیطانی محر، آب قاری کوهستن کرنے میں : کام رہے اشام ، ووسری جلول کے بارے میں میری ای دائے ہے جو اشتراک بارے میں۔ چکدارآ محصی اسیدہ عطیہ فاہرہ آپ کی تحریر کے بارے میں دائے ندی اول تو میزے خیال میں منا سب دہے گا۔ آمین گھر شراعات المجی دال انجام بگفاز لکار بوگی بین اکس بھی ہی دستے دیں رزندہ صدیاں ادیم اسے دا حت صاحب آخریمی جا کرمعنوا ہوگا کہا ہے تاری کوئی حد تک مطمئ کر یاتے ہیں۔خونی تلوق ابحر م آب انسانہ تھا کریں اچھا م ما محر کے۔انہا فالدم سامل ا عا بخاری صاحبه بدآ یک کا انتها می کی سے عبیت روح افرانی کہا آن ابوسید ، دائری ، اوکی دوی انتهی خور بن تحص باتمام تسط ، ا كبانيال بهي الحيمي هم الرواوكا اور مناس في المن الماريا والماركيا والبي في التي التي التي المرف قارتين عي السيري اشعاري سيسنل ماين احساس عرا فائزه وشاهر في سيوه اورقام وننان كاشعار بهترين رب الفرالول المساكيم قان هيم، شاہدر نیک مواظک زاید الکریروانا اعمال فی اورائیں اینازاحدان کا کلام بہت اچھاتھا اتنا عمدہ کام پرمیری طرف سے واوتبول سے كاشف عبيد كاوش كا انتاب مهترين وبالشايدة ب وبهارالهد بهندندة يابوكر بهمكسي جهوني تعراف كريها من كاستقبل ارتيك بيسرك یجنے ۔ آپ میں ہے وی لوگ نام کما کمیں سے جوعفت کریں گے اور اٹسا نیت کا احرام کریں گے ۔ اپنی ایک فوز ل ارسال کرری ہوں اس لیتین کے ساتھ کے قرعی شارے میں جگہوے کر شکریہ کا سرتع جلدویں کے۔ آخریش تمام پڑھنے کھنے اور از کامیہ کے لیے

Dar Digest 11 August 2015

Scanned By Amir

سلا ملا عطید صاحب کیانی شائل اشاعت ہے۔ اعرازی کافی ہر او جاری ہے والے سے مطوم کریں امید ہے آپ کی کیائی جلد ارسال کریں تی۔

آ میں تسو کر آئی ہے ،السفام ملیم جولائی کا ڈوڈ انجسٹ پراھ کی دن خوشی ہوئی۔ تمام کی تمام کہانیاں ان مثال آپ ہیں ۔اور مامی کر زند و صدیاں کے بارے میں کہوں گی کہ اس کہائی سے دائٹر صاحب قار کیں کو بارد کہائی کے بجائے تاریخ اور وہ بھی سکند دن تاریخ ریا رہے ہیں۔ آگ آسے و کیسے اور کیا ہوتا ہے وہی ایک کہائی اوسال کر دی ہوں۔ اسید ہے ٹائع کر کے شکر سے کا موقع ویں گ اوالے دینے تاکہ اسر صاحب اور مال کر وہ کہائی مل گی ہے۔ انہی روحی نہیں۔ زندہ صدیاں میں اب نیا موضوع پڑے ہے کہ ایکر آپ اپنی رائے وینے کا ۔اور بال آئندہ وہ بھی خط جیجان نہیں ایکی وجی نہیں۔

۲۲ میں شرف الدین صاحب: چندہ تیں آپتی مرکز کے جی اور مبت اوسائی انا کے ساتھ اس کے سلے شکرریکی اس ہوتی ہے کہ لیک باتھ سے کرونو دوسرے باتھ کو بیتا نہ سے اس تمام کار کمن اور آپ کاشکر بداوا کرتا ہوں کر آپ سب وارکونڈر کی نگاہ ہے ایکھتے جی اور بسند کرستے ہیں رشکر ہے

اسلم جاوید نیمل آبادے، خرد عافیت اور نیک دعاؤل کے ساتیر عاصر ندل ۔ باہ بون کا تاز ویر چہ بہت کی انجا تھا مرور آ ای مثال آپ تھا۔ تاریکن کی دعاؤں اور آپ کی انتخاب منت سے ضدا پر ہے کوچن جا ندلگانے پر ہے کی تمام تحریر بی اپی اپی جگہ پر بہتر تھیں۔ خطر نیس اور شعر شالع کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا تعاون تی ہمارے لیے کال ہے آئے کل موسم بہت گرم ہے معاثی حالات پہلے ہے جو تر بیں بہت خوب تھیں ۔ معاثی حالات پہلے ہے جو تر بیں ۔ برانسان حالات اور زندگی ہے فعائے توسی توزح کے اشعاد اجھے تھے غز کی بہت خوب تھیں ۔ ساری کہانیاں بہتر نظر آئیس آتا کا انظار ۔ دومری محلوقات اخوال کہائی ، انواعی دوتی بحش تاکن وغیرہ ہے بہت مثاثر ہوا ۔ جوال کی کا جو تر بی کے دیمری جو تر بی کے دیمری ہو ہے جو تاریک کا جو تر بی کے دیمری ہو ہوں کا میان اور مونوں والی محات اور کو تر بی آ مدا مدیری ہم ماہ صام ہے اسے دانوں کومنور ضرور کریں گے ۔ ویمری کی شارے میں مجکد و ہیں۔

الله الم مناهب: خرال ادراشهارشاف اشاعت ميل -آب كاظوى امد يادكرون فوقى موتى عامان وياسه كيا في مات المرابات المساكر ماتا

قساسه و عدان بری ہورے، ڈرے داہت ہراسان کودل کی گروئیوں سے سائم آن28 جون ہے اور جولا آلی کا ڈراب تک میں ملا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ باتی شہروں شن ڈر22, 21 کس آ جا تا ہے گر ہری ہور ٹین اتن تا خیر کیوں۔ پیڈیٹن کبانی جیسی ہوگی یا میں۔ علاوہ ازین ٹی کبانی شروع کردی ہے۔ بہت جلدار سائی بھی کردوں گا۔ بھر نی تحریریں کا فی طاقتوں کا انظار اور پرا سرار ور فت جلدی شاقع کردیں۔ پلیز اب اجازت سب دوستوں کوخصوصا کا شف عبد اینڈ کاورشاہ کو آئی تھی سلام۔

Dar Digest 12 August 2015

canned By Amir

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



متكاياكر يرخرنلوس فامركا شوت سي انتظادر ي

مسساحا المسروة وروالله باربلوچتان سه ماه جولائي كاتاز وشاره وردًا بحست ادار وي طرف سه بيجا كيا -اعرازي كاني 18 تاريخ كولى - بهت بهت شكرية بالوكول في الناس التي والى مون وى و بنده التي اس كا قابل مين - كونكه بم في اوب ابھی تک دیکھا بھی جیں۔ ادب کیا ہے اس کوسکھنے کی کوشش کی ۔ ڈرڈ انجسٹ ویکھا پڑھاس کو بچھنے کی کوشش کی تو من کے انفراولی ممت مهک اخی ۔ آ ب کا بیا عراز مجھے بہت اچھالگاجو ہراک رائٹر کے ساتھ ایک ہی سلوک ایک کہانی بھیجی ہے ووسری کہانی کب کے کى - توشى ائى طرف ست يعري وكوشش كرول كابر جينية آب كوكهانى ال جائد كى - اور بال جودوسرى و مدوارى سوب وى سيكهانى طویل لکھنے کی میں اچی طرف سے کوشش کروں گا آپ کی بیشکایت بھی دور موجائے گی۔انٹا واللہ واب آتے ہیں کہانیوں کی دیا من جويهال دائر عفرات مادے انظار من إيل و سب بيل من ذكر كرون كا ما بروة مف كى كبانى "تماش فطرت" الحي كى \_الس الميازاحرار على آب و جار على من يراف ما تحول على يدي فيصورت كماني لكن يرمبارك إوايم الداحت، ائم الیاس واے وحید صاحب کی مجیل قسطیس تو علی نے نہیں راحی۔ کیونک یہاں وروا بجسٹ بزی مشکل سے ماسے۔ میتنوں رائٹر ميرے فيورث كائي كاريں عامر ملك"روول كالمن" ويلدن زيروست كمال في عامر بحالي آب كابهت بهت شكريه كرآب بر مینے ڈوز ڈا بخسٹ رجنری بھیج وہے ہیں۔ رہا آپ کی اولی مجت ہے۔اب رہ ڈیوٹی اٹر میاحب کے اوپر فکا دی گئی ہے۔ورندیس بحوك بڑنال يجب نگا دون كا - كيے قار كين كرام آپ سب ميرے ساتھ جن نا\_رضوان على سومرو وكل حيات بھي اچھي كهاني ثابت مولى - كل قيم ارشاد، كالم آئما، اور حمد قاسم رهان وروح كاصدار بدواد بكانى مجمع بهت الهي لكيس - باني كبانيال يرتوش تبسرونيل كرسك كيفكه عن في المحى تك يراحي نيمن - البنة وه كبانيال من ول كر بماسف والى كبانيال مول كى قوس قوح بي سلسله ميرا بسنديده سلسلہ ہے کیونکہ شاعری وولفف اندوز والکتہ ہے جو درس می ویتی ہے اور زہنمائی بھی کے انتدکر ہے ڈرڈ انجسٹ بہت زیا وورتی کرے۔ زندگی افی ری تو آ سنده ماه می شرور صاضری ودن گا .

الله الله ساحل ساحب: خط لکینے کہانی سیجے اور کہانیول کی تعریف کے سائے شکریدہ آپ کی کہانی اسکے ماہ شرورشائع ہوگی۔ آپ کے پر غلوص تجزید کا آئندہ او مجمی شدت سے انتظار سے گا۔

الله الله المارسا حب: اوراسا كي اسين مزاج كه بارك من الهارى وعاسه كه الله كفتل وكرم من تمل صحت يأني كي طرف كاسون مول مح آكندها و يحرلين عجر ما الله ومانظ

Dar Digest 13 August 2015

بات كهناتو بحول ى كميا -آب في مرى توريكو عكدى بهت بى خوى بوئى اور جرانى بحى كداتى جلدى عكدال حى يخ شى آب ذرش خ آف والوں كى بهت زياده حوصله افزائى كرتے ہيں ، ولى شى كى كنا آپ كى حزات بندہ كى ول چاہا كدآپ كوكال كر كے Thanks كبوں محرفبرين تما سو حدا كل كر شكريه كهده با بول - انشرخوش ركے آپ كو - اگست كرشار كا ب مبرى انظار رب كا - ذرون بدن تمرتا جارہا ہے اللہ حريد ترتى و ب برياه كى طرح اس او بحى" برى آئىمين "ادسال كرد با بول - اب اجازت دين المحظ باد حاصر بول كا ايك سنے تبحر سے كرما تحد خدا حافظ -

نست مل الله بدال من السلام مليم المديرة عول كداركا تمام اسناف ، رائز داورور يضف واسف بخيروعا فيت بيول محر عن مجد او بعد و والجسك كر ليه علاكان بابول محترم الجريز مناحب من في مجد كمانيال ارسال كي تيس و بليز سناوي كرده كروه كرده كريان أرسال كالموقع ويرسين نوازش بو كرده كربين كن ماه شائع بول كي بليز سنطوشائع كرية وصله افزائي كرير مهريا في فرما كرشكريكا موقع ويرسين نوازش بو كي اميدكرتا بول كما كرح صله فزائي ضرودكري محر

الله الله طارق مناحب: الكياني انوكها آئية بإشاف الثاعث بهاخوش بوجاكي - آئندوماه بهي تجزيه وسال كرنا عبوانا نيس ادركباني مجي شرورارسال كرنا - Thanks

محصد ابو هو بیرة بلوج باوتگر سے محتر مان برماحب اسد کر ابوں کر آب سباور قار کن دعرات خروعانیت سے بول کے ۔ جون 2015 ء کا شارہ اپنی تمام قرر مناتیوں اور ویدوزیب نائل کے ساتھ میر سرسا مضافرہ کر ہے ۔ خطوط کی محفل میں مور کن تمام آر مناتیوں اور ویدوزیب نائل کے ساتھ میر سرسا مضافرہ کر ہے ۔ خطوط کی محفل میں مور کن تمام ایک سے برو دکر ایک سے سائل بار حسنین حیدر شاہیں ، در میناری اور میڈ کا رضہ مار ناماد کے بیند آیا۔ شاہد دیک برائی میں برت شکر میکر آب ایس باور کھتے ہیں آب کی اس مور مناجب کی ایک جون مناجب کی اسٹوری خونی تھوتی زیروست رسانے میں ساری اسٹوری خونی تھوتی زیروست

Dar Digest 14 August 2015

ری ۔ مبلے پہل کہانی پڑھ کرونا جیسے کی چڑیل کی کہانی ہو گی کین آخریس حقیقت کے انکشاف برحدے زیادہ جیرت ہوئی ۔الیس اتباز صاحب کی آسیکی مربعی الیمی استودی محل - فکا جسے کسی انگلش فلم ہو،سیدہ علیدز ابرہ صاحب کی چکندار آسمیس، بشرا بلوج جسکانی ک ووسرى كلوقات، طاق محووصا حب كى ناشكرا بحى عمر واسٹورى تتى - قسط واركهانيوں شى ينتى ناحمن، رولوكا، زېروست جارى بين -زند و مدیاں بڑے کر لگاہے جے ہندی اسٹوری بڑرہا ہوں ۔ قوس قزح می ختب اشعار اور فزیس مجی ادجواب تیس ۔ ایک کہانی دعدہ کے مطابق ایک لائن چھوڑ کر مکھی ہے۔ آ ہے کی خدمت جی جیج رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کسی مناسب منوان سے ساتھ شاکع کر کے بندہ ک محنت كا مجرم ركيس مع انتا والله بميشدة ب كى يرم كا حصدروول كا واحيد بالكليدا وخط كرساته كهاني شاكع كر يح قوى كودوبالا كريس مير يركي المعارمي ويش فدمت بين دوستول بين بمائي شابدر يق سود نديم عماس ميواني ، في شيراد را يو ذر ففاري الوظاير عبدالله بلوج براوزاور والدمحرم يروفيسر محراخر على بلوج كوسلام \_رسا في المركز في اور برول مزيزى ك لي الحد

الله الوبريه صاحب: كهاني اصلاح طلب بعوالت علية بى شائع كردى جائے كى ۔ اورويسے بھى ايك كهانى ارسال كرے ديست ندكياكري، زياده كمانيال زياده مواقع ، اميد بآب محد كه موس محادر بيات تمام خدرائرول ك لحائل ب، تجزيراورولى كيفيت برماه ارمال كياكري Thanks\_

مدار بخارى شرسلطان سے سوچ رہا ہوں اس تعرب من كيا كيا تكسون؟ عيدميارك تكمون يا ان ورستوں كر كول كوا حاطر تحریر شربالا کال جن کے بہت بیار ہے اس دنیا ہے رفعست ہو گئے اور گھر ول کو دیران کر سے ۔ جہال زندگی کی روش ہو گی دہال وکھوں کا کہراسا گربھی سیوں کی کمرائی میں وقت کے ساتھ وسعت اعتبار کرنا چلا جاتا ہے ۔ کئی تجیب بات ہے نال کر فوٹی جتنی بھی بزی ہو، چھوٹی محسول ہوتی ہے جب کیم جنا بھی چھوٹا ہو، اتنائی برامسوں ہوتا ہے۔والد کائم کتنا براااور تفکیف دہ ہوتا ہے۔اس مم کوئی نے مجى 14 جن 2012 من 21:6 يحصوى كيا حب مرت والدكراي فوبعودت مكرابث كم ماتحدا في دوانه موت تقاور آ وھے تھتے بعد انا خاموش والیں آ ئے کہ بیتین تک نہ آیا۔ مغم بیشہ مرے ساتھ رہے گا۔ ان کاسکوا تا چرد وان کی خربھورے بأقيل، بيش يح يادرين كى عمر بيناية تاني، يجير روجان والع اكر رخصت بوجان والے كے لئے مكوندكري تو مرجان والفرير بك بحى مايوس موجا كي مع يحترم ميا محراسكم ، أصغر سراح ، اور قيم جيل مروانديس آب ك وكاكودل ع محموس كرسكا مون اوراً ب کے دکھوں علی برابر کا شریک موں اللہ برادگ و برز آب کوم جیل مطافر مائے۔ اور میرے الع جان سیت آب سے ابوکو فريق وصد قرما \_ ع حولاني كا در دا عبست 18 جون كوموصول بوا يميلي كي طرح فوبصورت المثل كومس كيا \_ والوط ول كي مجرا ئيون ے پڑھا۔اشازماحب كاميرمث جوريٹال تماران كا آپريٹن ہے، دعائ آپريٹن خداكى رحمت سے بہتر ہومائ دعا كواوران تمام دوستوں کا ولی شکر میرجنبوں نے میری کمالی شیطانی سحر کو پیند کمیا۔ ایک خاص بات جناب مجھے ڈرے ولی لگا گئے۔ اس کر بغیر سب ادھورا سا لگناہے۔ لیکن آپ ملیز اسٹوری شائع نہ کرنے پر معذرے نہ کیا کریں۔ ہم تو آپ کے مشکور بین کہ آپ ہمیں جھنے کا مجر پورموقع دے دہے ہیں۔ اگر تھی وجہ سے اسٹوری شائع نہ ہوتر کیا ہی ڈر سے ناراض ہوجا ؤ مبالکل نیمی ڈر سے جمیس مزت اور نام الماب ادرص كومعدرت نيم كرنى جائيي مراكها نيال يجى لاجواب تي يمن عام ماحب كى تبليد يدول وامره آصف كى تماهد فطرت ،عام ملك كاروحون كالمن ،اورجر قاسم رحال كاروح كى مدوقا لل ستائش رى روعا كوبون ورك رق كى بلندى يرجمكا ع -الله الله مراصاحب ويرى ديري ويري مينكس كرة ببرما قلبي نكاؤك ما ته كي كبانيال بين رب بين ادر مي دجه بكرة ب كى جرماه بلا ناغر كمانى شائع مورى بيد اميد بي ساقون اورانسيت ميد جارى د ي كاراور بال يادة يا آكدو ماه يمي خلوص نامر بعيجنا بجو لئے گامت۔

拉拉

نے رائز حغرات ہے گزارش ہے کہ ایک کہانی بھیج کریا تھ پر ہاتھ رکھ کر بینے ہے گر بز کریں۔ کیونکہ بیغروری نہیں کہ آ ب کی ارسال کردہ کبانی برخرح سے تمل ہو بکہ جونوگ ٹی ٹی کہانیاں تکھتے ہیں ۔ان کی کہانیوں شرا صلاحی مبلوزیا وہ ہوتا ہے۔ ٹیندا کہا کی التوا کا شکار ہو جاتی ہے۔سب سے بہتر ہے کہ آ ہے بار بار کہائی لگھ کر ارسال کریں اور ای طرح ایک ون آ ہے بھی بزے دائٹ وں میں شار ہونے میں تیر ب

Dar Digest 15 August 2015

# بھیا تک موت

## محمة خالد شابان مادق آباد

رات کیا گھنگھور اندھیرا اور سناٹا ہورے قبرستان پر مسلط تھا کہ اچانک کیان پھاڑ دینے والی گڑ گڑاھٹ سے قبریں شق ھونے اسگیس اور پھر تسام قبروں میں گاڑھی روشنی پھیل گئی۔ پھر قبروں سے مردے نکل کر .........

كرب دا ذيت معد وحارايك دلخراش دل فكار، عبرتناك ول كويار ، ياره كرتى ردداد

بھیسنٹ بڑھائے جانے والے جسوں کے بیٹرول کے ایک ڈھر چنان کے قریب پڑا تھا اور جب بیٹر انتہا اور جب نیم تاریک عاری مصلوں کی روشی ان دھانیوں پر بڑتی تو یوں تحسوس موتا جسے بھیا کہ باکمی رقص کرری ہوں موت کارتھ ۔۔

قربان گاہ کی چان پر جابعا خون کی جی ہوگی دھاریاں گررہ ہوے برسوں کے ساتھ سیات باک ہو جو جاری ہوں کے ساتھ سیات باک ہو جو جی سے سیاہ ہو جی تھیں۔ عار کی چی جیت متعلوں کے دھویں سے سیاہ ہو جی تھی تربانی گی رسم کے مطابق دوا دی قربان گاہ کہ ان کے گر دؤ مول بجانے والوں کا ایک جیوٹا ساگر دہ تھا۔ جن کے پینے عمل نہائے ہوئے سیاہ جس چیک رہے تھے۔ ڈھول کی آ داز آ بستہ آ بستہ تیز ہوئی جی جاری تھی۔ اس آ داز کوئ کر ایک بجیب ی دوشت اور دیوائی کا احساس ہونے لگا۔ ایک آ دی وحشت اور دیوائی کا احساس ہونے لگا۔ ایک آ دی سفید چذہ ہے ہوئے کہ دوسرے نے بر کیے سفید چذہ ہے ہوئے کہ دوسرے نے بر کیے سفید چذہ ہے ہوئے کہ دوسرے نے بر کیے میں آ کی طرح دیکر رکھا تھا۔ جرمشعلوں کی روشی میں آگری طرح دیکر رہا تھا۔

جوٹمی وہ جھنٹ دینے والی چٹان کے نزویک پہنچے - دوسرے آ دلی نے ایک چھوٹا سا بکس جوریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے دہ بکس ایک ہا

تھ سے سنبالا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ اس بکس عمل کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیار کمی تھی۔ بیالیک مورت کا پتلا تھا۔

بہلاآ دی بنس پر جمکا اور پھراسے اپنے دونوں
ہاتھوں جماد پر اٹھا کرمندہی منہ جمل کچے بڑبڑنے لگا۔
یوں محسوس ہوتا تھا بھیے دہ اشلوک پڑھ رہا ہو۔ ڈھول کی
اوار مرم ہوتے ہوتے آ ہستہ ہستہ معدوم ہوگئی لین
فضا جمل بدوھوں کا خوف برستور چھا ارہا۔" کا داسترا
کا داستر ا" جادد کے بول انجی تک عارض کوئے رہے
تتے ۔ قربان گاہ سے ڈیڑھ کیل دورا ایک چھوٹے سے
گاڈل کے ایک مکان جمل ایک نو فیز دو ٹیزہ جو کو واب
تقی ۔ اچا تک موتے جمل برابوا نے گئی۔ اس کے لیول
پر ایک پر امراد محمرا ہے تھیل رہی تھی۔ اس کے لیول
واہوے ۔ اور اس نے خواب آلود آ داز جمل گنگا نا
مردع کر دیا۔" کا داستراکا واستردا۔"

سفید چند والے آدی نے بڑی احتیاط سے
کس کو قربان گاہ کے چبوترے پر دکھ دیا اور اپنے
لباس سے شفتے کی ایک چیوٹی ک نکی نکالی۔ پھرنگی میں
جیے ایک مرخ شعلہ سا بھڑکا۔

مرخ خون- جومضطول کی روشی میں بہت

Dar Digest 16 August 2015

200



بھا تک نظر اراتھا۔ ہر طرف ایک رون ار سا ھاموٹی جیھا گئی۔ جادوگر ہنے اس مکل کو آ سان کی طرف بلندنيا اور أجرة استداع اساسي بول س لگالیا ۔اس نے بوی تیزی ہے خون کا ایک بڑا سائھ نٹ اسے مند میں مجرنیا اور بھل کی ک مرعت سے عورت کے پتنے پرانکل دیا۔

ادھر دور کا دس میں ہے جگی سے کروٹس مری مولَى الوخيز دوشيز وفي أيك الخراش في ماري ادرا تحد کر ہیتھ گی۔ ووبلہ یا ٹی اعداز سس بیٹر ہذا و رق تھی ۔ اور اس کے ازور ہلاھی ہوئی یں کے زخم سے خوان رس ری نراس کی کہنی کور کرنے لگا تھا

4444

ذیبتان ان دنوں محض تفری کے مود میں تھے۔ انہوں نے مطے کر لیا تھا کہ ووکسی قبت پر ہمی این چھیوں کو مناجع نہیں ہونے دیں سے۔ انہوں سے يهلي بن ايناسار بروگرام مرتب مُركياتها ـُـا دراب وه تيز ی سے مزیدائی تیاریال مل کردے تھے۔ ووتسور ى تقور يى خود كومعروف ترين زندگى اور كم الكمن ت وورموات کی ماموش اور برسکون قصاطل کندان عدی کے کنارے پیملی بکرنے ہوے دیکھ رہے تھے۔ تین ہر اموا اس نعے کا جب طیانوں میں ویٹان کے مادے برواگرام جو بٹ ہوکروہ کے ۔ال کی جی اہم ردم مين آن اور ۋاك كے لفاقوں كاايك بلندامير يرانا کر جیسے پیخ ویا۔ ویٹان جان بوجھ کران لفانوں ہے نظری ج انے تکے۔

انم بیز کے قریب کھڑی ان کی طرف و کیھے جاری تھی۔ ذیٹان اس کی طرف دیکی کر یوں مسکر اے بیے کہ رہے ہوں۔ "می بہت معروف ہوں کے اوہ ان کی عاوتوں سے اچھی طرح والقب تھی لیکن پھر مجی اچی عگد سے تیس فی ۔ زیشان نے ایک جمالًى في اور بوليات " "مجما تحتى بنا وْ كيامعالمه بيه" " انم في الى المحس جميكا من الله المحس سری اکل سرخ تھیں۔اسے ہرنی جسی بدخوبصورت

آ كنصيراني مال سته وريث من مل تعمل -

وَيَثَانِ اللَّهِ بِأُرْتِهِمُ بِأَصِّي كُلُونِ إِلَى أَلُولِ مِينَ کو مے جہاں انہیں این النٹیس ہون کی یادیں رقصہ بى نظرا قى تھيں۔

میری تھا کہ ان کی شریک حیات کوموت نے ظامُ ، باتھوں نے ان ہے تھیں لیا تھا۔ تیمن وہ خوش منے کدائم نے روب میں ان فی رکرک کا ماخلاج ہو کیا تقاروه بالكل اين مال كي خرع باوقار اور النش خدو مال کی ما لک تھی۔ وہ ہرمر جھے پراسے ہاپ کا ساتھ اپنے کے لیے بحرثی تیاریتی اور ان کا ہر کام ابنا اولین فرص سمجھ كركرتى ۔ وه كى طرح بھى آئى ان ئے كم مين كى۔ ذیثان اپنی زندگی کا انم کے بخیرکوئی تصور بی نہیں کر سكة في وه دولول يوكي منة كيلة رو يقة بنة الى زندگی میں خوشیاں جمپیر تے رہے۔

انم نے خطوں کے اُم میر لی خرف اُٹارہ کرت موے کہا۔ ایک خطر شاہ یور فاطر اب تا ایسے۔ " شاه يوريه كون ب؟ " ذيبتان كر ليجه = جرت في تركي -

المُ مشرا أنيه " اليه ي أوى كانام أيس بلكه بيا يك ك ولكانام ي

سيس مول . ' ديثان نے كما-انم نے ايے سمرے بالوں پر ماتھ بھیرار اس کے یا توٹی ہونٹ تخی ہے آئی گئے۔ وہ اچھی خررت جاتی تھی۔ کہ ڈیٹان جان بوجھ كر تك كرد بي ذيان نے مكے دير اليے ال رے۔ چریم ول سے خلااتم کے ہاتھ سے لے کر کھولا۔ یہ خط ان کے ہونہار شاگرو ڈ اکٹر ملیر طان نے لکھا تھا۔ ڈاکٹرمنیر طان ، انم کی عزیز ترین سہلی زرتيه كاشو جرتفا راوروه برس يبط زرعيد اورمنير طال شاہ ہور گاؤں من جا ہے تھے

ذیثان یک شیلف کے قریب گفڑے ہو کر خطاکو بغور پر ہےنے لیکےانہوں نے گئی بار خط کو پڑھالیکن ہے بات ان کی سمجھ میں مدآئی کدآ خران کو سرد میں وقطین

Dar Digest 18 August 2015

'' کیا بات ہے۔ آپ کو پریٹان ہیں۔ ٹاہ پوریس مب خبرتو ہے۔؟''

'' خیریت '''' ذینان نے کہا۔'' جھے تو ایسا لگتا ہے۔'' ذینان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور انم کی موجودگی نظر انداز کرتے ہوے پھر خط پڑھنا شرد کے کردیا۔

انہیں ہوں لگا جیسے نطایک ایک لفظ ہدردی رخم اور خون کے علاوہ یہ دکی درخواست کرتا ہوا کر بے کی خاموقی بیس کوئی درخواست کرتا ہوا کر بے کی خاموقی بیس کوئی دیا ہوں ۔ یہ ایک مایوس ادر بے اس آدی کی ایک ہوئی کے ایک ذیبان کوائی آ تھوں پر امتیار نیس آرہا تھا ۔ کہ بیان کے بہتر بن شاگر دڈ اگر منیر خان کی تحریف سے مانیوس ہوجائے کے بعد منیر نے یہ چدسطر یں تھیئی مانیوس ہوجائے کے بعد منیر نے یہ چدسطر یں تھیئی اور مہلک تم کی بیاری کی زد میں ہے ۔ لوگ تھیوں کی طرح مرد ہے ہیں۔ اور مہلک تم کی بیاری کی زد میں ہے ۔ لوگ تھیوں کی طرح مرد ہے ہیں۔ "

طرح مرد نے ہیں ۔'' ''لوگ کھیوں کی طرح مرد ہے ہیں ۔'' ڈیٹان رہ میں ہے

بزیزائے۔

دو کم از کم منیر ہے اس مایوی کی تو تع ہر گزشیں

میں۔ ' انہوں نے آئے پڑھا۔ منیر نے ان ہے مدو

کی درخواست کی تھی۔ ان ہے مشور وطلب کیا تھا۔

لین اس بات کی کوئی دضا حت بنیں کی تھی۔ کہ آخروہ

ان ہے کی تم کی اور کس نوعیت کی امدادیا مشورے کا

فواہاں ہے۔ یول لگ تھا جیے زندی کی دمق اس تحریر

سے رخصت ہو پکی ہو۔ جیسے زندہ رہنے کی خواہش

ملب کر لی گئ ہو۔ ایک بنامی آس، با آسرای

امید لئے اس نے بہ خط ذیئان کو کھا تھا۔

ذینان کو بول محسول ہوا جیسے وہ کی ایسے جال بلب انسان کی درخواست پڑھ رہے ہول جس کے بدن سے خون کا آخری قطرہ تک نجوڑ لیا گیا ہو، اور

اب ده موت کی دلمیز پرای آخری سیما کا منظر ہو۔ "بنیا آخرآب محصہ بتاتے کیوں نہیں کہ بات کیا ہے!"اتم نے التجا آمیز لہے میں کہا۔

ویشان نے خطاکیا کی حصد انم کو پڑھ کرسنایا۔ اکھائی اس قدر خراب تھی کہ تحر ہری روانی جا بجا ہے معنی ہوکررہ گی تھی۔آ خر پریشان ہوکر ذیشان نے خط انم کے حوالے کر دیا۔ جب تک انم خط پڑھتی رہی ذیشان ہے جینی کے عالم میں بار بار اپنا تجلا ہونٹ کا گئے دے۔

زینان کے ذین ترین ٹاگردوں میں ذاکر
منیر فان کا نام مرفیرست آتا تمادہ ایک بے حدفین
طالب علم تفاجس نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ یہ
بات دائق بڑی بجیب کا تھی گاائ نے اسپیٹلسٹ
بن کر شہر میں روپیہ بؤر نے اگا بجائے دور دارز
ویبائی علاقوں میں جاکر پر کینس کرنے کا فیصلہ کیا
قا۔ منیر کا خیال تھا کہ غیر یب دیبا توں کو علاج کی
بہتر سہوتیں مرف اس صورت میں لی کئی تھیں جب
بہتر سہوتیں مرف اس صورت میں لی کئی تھیں جب
الحجے ڈاکٹر شہری زندگی کو غیر باد کہ کران کی خبر گیری

ذیتان جران تھے کہ دیہات میں وہ برس گزرانے کے بعد منیز کی ذہانت کیوں جواب دے گزشی۔ جواس نے اس قدار غیر دانتے اور مبہم سانط انہیں لکھا۔اس خط کی بے سرو پاباتوں نے انہیں بری طرح الجما کر رکھادیا۔ انم بھی اس صور تحال ہے خاصی پریشان نظر آئی تھی۔اس نے کہا۔''میراخیال ہے کہ ڈاکٹر خود بھی بری طرح بھارے۔''

" بقیعاً -" ذیشان نے اس کی تا تید کی ۔ " کیان میری مجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ۔ میں کس طرح اس کی مدوکر سکتا ہوں ، جھے رورہ کراس پیچاری زریند کا خیال بری طرح ستارہا ہے ۔ "

ائم نے کہا ۔ ' فدا جائے دہ کس طال ش

ذيتًان نے اثبات مس كرون بلا كى۔" ظاہر

Dar Digest 19 August 2015

ہے کداگر منبراس قدر پریشان ہے تو زرینہ بھی ضرور . يرينان موگ-

لیکن ان سب ہاتوں کے باوجود انجیٰ تک ذیثان کے دل در ماغ پرسوات کے مناظر بری طرح چھا ہے ہوے تھے۔ اور وہ اب مجی اپن تقرری کے برو گرامول سے دمتر دار ہونے پر تیارتیں مے لیکن ائم نے اس قدرامرار کیا کہ انہیں چھیار ڈالنے ی یدے۔ انہیں ایے لگا جے کہ انم کی آ تھول نے انبیم محور کرلیا بوادروه بدیس بوکرره محے بول۔

زیثان نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہ یور کا سفرریل کی بجایئے بھی ہے کریں ہے۔ اس کئے انہوں نے ایک بھی کرائے پر حاصل کی اور شاہ بور کی طرف چل وييئ يراسة على انم تدر أن مناظر عللف اندوز ہور بی تھی ۔ کھڑکی ہے ہاہر جھا نکتے ہوے دہ ایکا کی۔ چيني ـ ' ' زيري ـ ده و کيځ ـ ـ ده ايک خوبصور ت لومزی کس تیزی ہے ہما گئی چلی جاری ہے۔"

الى- انظان نے بازى سے كما - ہر اللا یک باہر زور زور سے کی کے دینے کی آ وازیں سائی دیے لکیں۔انم نے کھڑکی سے جما نکا تو اس نے د يکها كه نوجوان شكاري تنومند محوژ دل يرسورار بمي كساته ساته على أربي بن شكاري كون كالك ٹونی بھی مڑک کے کنارے جمع ہو گئاتھی۔

مرایک کر خت آواز امری -" کماتم نے اے دیکھا ہے؟''

" محمية جناب ؟" مجمى واليكي أ وازمتير تمي " احمق کیاتم نے یہال سے جاتے ہوئے کسی لومر ی کوتو خیس د محصا؟ ' نو جوان شکاری نے کو چوان كى طرف نفرت سے ديكھتے ہوے كہا۔ اس اثامي انم نے بھی کی کوری سے جھا کے کراس خوبر داو جوان شکاری کی طرف دیکھاا در یونی پیشش نے اسبے دیکھا ہے تم جس لومڑی کے بارے میں یو چھر ہے ہودہ اس طرنت کی ہے۔ اگرتم اسے مکڑنا جائے ہوتو جلدی کر ورايبانه بوكرتم است پكڙنه سكو."

نو جوان نے ایک پر جوش قبتہداگایا۔ "متم فکرنہ كروبم الص ضرور كاليس معينا اس في عاكب مواش لبرايا ـ اس كا كموز ا مواست با تنس كرف لكار اوراس کے تعاقب میں دوسرے شکاری اوران کے شکاری کتے بھی تیرکی ما نندزن سے چل دیئے۔ ذیثان نے محکوک انداز میں اغم کی طرف

و یکھا۔ ' میراخیال ہے انم کرتم نے انہیں تیجے راستہ

" ويرى \_ آپ كا خيال بالكل في ب " انم نے ان کی تائید کی ۔ ذیثان مسکرائے اور پولے۔ \* عِنْو کم از کم وه لومزی تو تمهاری ممنون ہوگی ۔ خدا کرے اب اس شکاری سے جارا کراؤندہو۔"

جدرہ بیں منف کے بعدوہ شاہ بورگاؤں کے ز دیک کے عامے ے آتے ہو ع جازے نے جے ان کا راستہ روک لیا۔ چے آ دی جنازہ اٹھا ئ آہتد آہتدا ہے مرجماے علے جارے تے۔ الاؤں كا مولوى ان كى ربيرى كرد باتفا ففائل مجیب می خاموش حیمائی ہوئی تھی۔ اور کا فور کی تیز ہو مواش ترري عي يك اس فاموش ش كورون کی تیز ٹاپوں کی آوازیں ابحر نی شروع مو کئیں۔ شکاری قریب آرہے تھے۔ وہ لوگ مؤک کے کتارے آ کردک کے۔ پھراس اوجوان نے جس کو انم نے ملا جا بنایا تھا بھی کی کورک کے قریب آ کر حما نكااور جيمتي مولي تيز آواز من بولا -

اس کے چرے سے شیطانیت اور خیاشت کی ر جمائيان لبراري هي - ' الومري اس طرف عي هي -میراخیال ہے۔ تمیں بھی ای طرف جانا جا ہے۔ كون تحيك بيال-"

سيكيدكراس سف الناعط بكسلبرايا اوريكمي مي يلتے ہو ، فرون وں بر سمانا شروع کر دیا۔ بھی تیزی ے مانے ہے آئے ہوے جنازے کی طرف ہوھ ر بی تھی۔ جنازے سی ترکی لوگوں میں بھکدڑی کج منى \_ان لوگول \_ زستعلنے كى بہت كوشش كى كيكن اس

Dar Digest 20 August 2015

افرتغری میں ان کا تواز ن قائم ندرہ سکا ۔اور جنازہ مراک کے کنارے زین برجا گراتوایک بھاری آواز ے گر اور ایک منخ شدہ اُلاق لڑھک کر سڑک کے کنارے جا گری اس کی آئیمیں پیٹی ہوئی تنگی۔ جیسے وہ خلا دُل میں کھے الائل كررتى موں \_ كوچوان نے هموژوں پر قابویالیا تھا۔ ذیثان سخت غیض وغضب کے عالم میں بھی ہے از بے جبکہ شکاری نوجوان استهزائيانداز علمسكرار باتعا-

یکا کیاس بھیڑکو چیرتا ہوا ایک آ دی آ گے يدها\_اس كا جروزردا اوريرى طرح ستا مواقعاجي اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باتی نہ رہا ہو۔ آئی کے اور لائل کے چرے میں بے صدمشا بہت تھی۔ اس نے اینا ہاتھ بلند کیا اور جا ہتاریتھا کہ اس نوجوان کو اس کی گنتاخی کی سر اوے کدا جا تک مولوی نے آھے يره كراس كاماته تفام ليا-" نيس بيانبس"

ذينان نے بھرے ہوئے کیج میں کہا۔" تم آخراية آب كو بحقة كيامو؟"

نوجوا ن نے بے اعتمالی سے کندھے اچکا ئے۔اپنے ساتھیون کی طرف دیکھا اور پھر وہ لوگ تعقب لكات اين كمور بريكات بط مح يد ويتان آمے يو عداور وومرے لوگوں كے ساتھول كر لاش کو دوبارہ تابوت میں رکھوانے ملکے زیشان نے كبا\_" بجمع آب لوكوں كے جذبات كا يورى طرح احساس بيكن آب لوكون في خود و يكما موكاك بد افسوس ناک حادثہ ہماری دجہ ہے بیس ہوا۔"

مولوی نے ڈیٹان کے قریب آ کرسر گوشی کی ۔ " خيال نه يجيمة كا كيونكه بيه بات ويسي بحي تمي الميه يا ما نے ہے کم میں ۔ کیا می آب کی کوئی خدمت کرسکا

ذیثان نے کہا۔ ''آپ ہمیں ڈاکٹر اور سزمنیر كالمحربتاديج \_''

مولوی نے چوک کی طرف اشارہ کرتے ہوے کہا۔"منرکا مکان وہ سائے ہے۔ وہ وہل

مكان جس يرلوب كى جاليان كلى مولى بين- آب آخرى باداى ال كب الم تقي؟"

ذیشان نے کہا۔" ودیرس میلے۔" اس برمولوی نے اسے سینے ہا تھ رکھتے ہوئے كما\_" بخدااب آپ اس كوبمشكل بيجان عيس مح\_ نہتی میں ہونے وائی ہولناک اموات کی بھیا تک تعد انے ڈاکٹرمنیر کی تو و نیا ہی بدل کرر کھ دی ہے ۔'' میہ كبركرمولوى في جناز ب ك آميا في جكسنمالي اور وہ سب لوگ منظم منظم بوجمل قدموں سے قبر ستان کی طرف چل پڑے۔

ڈاکٹرمنیر کے جھوٹے سے مکان کا دوراز ہے رنگ دروفن تھا۔ کو کیاں بدی مضبوطی ہے بند کی گئی تھیں ۔ کھڑ کیوں پر جی مٹی کو دیکھ کر ذیثان کو ہالکل يقين بنيل آيا كدكدوه زرينهيل نفاست بهنداورسليقه متعاداتی کے گرے مانے کوے ہیں۔ ہر چزیر ایک در انی ی جمالی مولی تھی ۔کوجوان نے صدر وروازے پر دستک وی اور پھرانتظار کرنے لگا۔ اس نے محرود بارہ وروازہ کھنگھٹایا۔اس بار دوروازہ ہلاضر ورکیکن اندرے کوئی باہر نہیں آیا۔ کوجوان نے ویثان ك طرف و يكها يهيم يو جور با موراب كيا كرون؟

زینان کے کہنے برائی نے ایک بار محروستک وی۔ ووراز و مرکزی ہے جا کیا۔ایک بلی ی 2 2 ا بیث کے ساتھ دوراز ہ کھلا بلکہ نیم وا ہوا۔ دورازے کی وراژے ایک دیلی تی ،زروروادر بیاری ورت کوویکھا جوا ندر نیم تاریکی میں کمڑی تھی۔ وہ ایک قدم آئے برجے ورت نے حک ہوئی آواز می کہا۔ · ' ڈاکٹرصاحب گھریر نہیں ہیں۔'' عورت کی آنجھوں کے گر دسیاہ طلقے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوراز ہبند کر نا می جا ای محل کرانم نے غیر بھٹی اعداز می تقریبا ويخت بوئ كها. "زرينه."

" کون ہے۔" زرینہ کی آواز جیے دور کی كنوس ے آئى ہوئى محسوس ہوئى۔ انم نے یو جھا۔ 'زرید کیا بہتم ہو۔' اس بار

Dar Digest 21 August 2015

دوراز ه يوري طرح كمل مميا \_

جو کی باہر کی تیز روتنی زرینہ کے چیرے پر بڑا ی تو ذيبان مششدر ره محيّ - انبيل الي آملمول يريقين نہیں آرہا تھا کہ یہ بریثان حال اور وحشت زوہ عورت وی زر پند ہے جوان کی بی انم کی سب سے زیادہ دلکش و ندگی سے بجر ہور۔ پر جوش اور شائدار سہلی تھی۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے لیٹ كئيں ۔خوش كے مارے دريد كے أكموں من أى تیرنے تکی۔اس نے زیشان کواندر آنے کے لئے کہا۔ "زرینه جھے تم ہے دوبارہ ل کر بے حد مسرت مولى - " ذيبان في كها-

مكان ب عد مخترها \_ زيتان معريم على كه وه اور انم کا وَل کے سرائے میں تغیریں سے ۔ لیکن شب یاشی کے علاوہ اینا زیادہ تر وقت منبر اور زرید کے ہمراہ كزراي محدويثان في محمول كيا كمثام مكان ير عجیب ی دارانی اور وحشت برس دی تمی - ہر چیز اس طرح گردا لودتی جیےاسے برمول سے صاف عی نہ کیا محیا ہو۔ کمڑ کیوں کے شیشوں برگر د کی جہیں جی یوئی تھیں۔ گلدانوں کے پیول جانے کتنے مہینوں ے مرجما کی تھے۔ ایک دور ناک ی مے کئی اور مردنی کا احباس دل کوئے مردہ کئے ویتا تھا۔ بھی تبیں بلكدر يند ك كالول ك كلاب بحى كلدان ك كلايول ك طرح مرجما كر ذرو موسيط يقي - ويشان اس بات کوا چی طرح بھانب میکے تھے کہ بورے مکان ہر بے صدوم انی اور وحشت کاراج ہے۔ ہر چزے بے زاری ادر بے نیازی فیک دی تھی۔ پکا کیان کی نظر زریند کی کلائی بر پڑی ہوئی پٹی پر پڑی اور وہ ہو عصے بغيرندرو يمكي

" زريدرس كاب-كاتمين عث كل

زریند نے ان کی بات کونظر انداز کرتے اوے است ایک معولی زخم قر ادیا ۔ اور ذیثان کو یوں لگا جیسے وہ کھے جمیانے کی کوشش کر رہی ہو۔

انہوں نے اصرار کیا کدوہ ایک نظرز ریند کے زخم کا و یکنا جا ہے ہیں ۔ لیکن زرینے نے مید کرران کی تجویز مستر دکر دی که منبرلینی اس کا شوہرایک اچھا ڈاکٹر ے ویٹان نے نکل کیج می زرید کی تائید کی اور بوسلے ۔ بال ساتو میں نے بھی کی ہے۔ "ان کی آواز من طنر كا مضر جملك ربافها" الم في اين والدكوروكا اور يولى \_

" جھوڑ ہے بھی ڈیٹری-اس تذکرے سے کوئی فائده نهیں ذرا میں ایک نظر مجر کر پھرانی زرینہ کوتو و کھے نول۔ مجروہ بورنگا ہول سے ذرینے کا جائزہ لینے کی ۔ زرینے کے زروگالوں برسرٹی کی بھی کالمروور من - بساخت اس كا باته الحيد او ي بالون ت كميلنے لگا ۔ وہ بولی ۔ '' آپ لوگ اسے غیر متوقع طور يرة كي كدي تاري نديوكي "

ذبیثان بیمسوی کئے بغیررہ سکے کہ اس لڑ کی کو بے مدتوجہ اور تاواری کی اشد ضرورت ہے ان کا خیا لُ تَمَا كَدِكَادُ لِي كِيرِ فَعَنَا ٱلبِ وَبِوا ثِلِي تَنْدُرِي مِعْمِ موتی ہے لیکن درینہ تو برسول کی بیار نظر آتی تھی۔ " کو جوان نے سامان اتار کر صدر وروازے کے بابركيا دُيَدُ عِن ركه ديا تما - ذيثان اب بحي كسي موثل يا سرائے میں قیام کرنے پرمعرتھے۔انبیں یقین تھا کہ زرینه کا مکان بے حد مختر ہے اور اسے چھوٹے سے مکان میں وومہمانوں کی مختائش میزیالوں کے لیے خاصا ورد سر بن مكتى ہے۔ ليكن الم كي ور بى سوج دی تھی۔ اس نے ان حالات کل زرینہ کے ساتھ رہنے کا فیملہ کرلیا تھا۔اس نے زرینہ کا بازوتھا ہاور اسے کشال کشال مکان کے اندر لے کی ۔وہ ما ہی تحي كه جلد از جلد مكان كي صفائي كر ذ الله اورتمام كمر وں کوایک نی صورت وے سکے۔اس کا دل گھر کی حالت کو د کو کر بری طرح مثلا ر ما تھا۔ ذیثان اپن بٹی کی رائے سے اختلاف نہ کر سکے ۔ وہ خود مجی میں موی رہے ہتے کہ انہیں بہر حال منیر اور زرین کے بال بى قيام كرنا واب

Dar Digest 22 August 2015

انم ا عُدر كمر \_ من زرينه كا باتحديثا ربي تقي \_ اور اے خوش کرنے کی اوری کوشش کرری تھی۔ ذیثان نے اطمینا ں کا سائس لیا اور پھر انہوں نے ہا ہر صدر دورازے بر معظر کو چوان کو کراسے کی اوا لیکی كركے رفصت كر ديا۔ ذيثان سوچ رہے تھ ك جب ڈاکٹر اور اس کی ہوی منت منت اس مکان میں آ ہے ہوں مے تو وہ اسے بیاحد صاف ستمرا اور خوبصورت بنائے رکھتے ہول مے ۔ اس وات مجى جَلِدائم مُعرِي مِغالَى كرنے يرتني ہوئي تھي۔ انہيں يون لگ رہا تھا جیے زرنیے کے احتیاج کے یا وجود بھی انم ا ہے کا م بی بوی جانفشانی اور تندیق سے ممن مے اور مکان کے ہر کوشے کوجماڑ ہو چھ کر صاف کر دی ہے۔ چدر محول بعد انم جائے کی ٹرے سنمالتی کرے میں واقل موئی اور ذیان کو جائے کی تیز مبک فے محسور کردیا۔ زرینه ، انم کی رفبار کود کی کر خاصی خفیف ے نظر آرای تھی۔ ذیان نے باتوں کا موضوع بدلني فاطرزريد عداكركم باركاس يوجما الزريزك جريفف كالكالرى دوركى اس ئے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔

"دوائي راؤير بول ك."

ذینان کواس کے آنھے کی بیٹن سے وہشت سی ہور ہی تھی۔'' کیا یہاں مریض بہت زیادہ ہوتے میں؟''انہوں نے چر ہے چھا۔

'' نہیں ایک تو کوئی بات نہیں ، پکھ دنوں سے لوگ پر بیثانیوں میں جٹلا ہیں۔'' زرینہ نے ول ک بات کہ وی۔

ابھی دولوگ ہاتی کرای رہے تھے کہ کچن بیل کچھ جلنے کی جیز ہوئے زرینہ کو مزید سوالات ہے نجات ولا دی۔ دوائدر کی طرف کپکی اور انم بھی اس کے پیچیے اندر چلی گی۔

ذیشان نے صدر دروازے کا رخ کیا اور چک کے قریب ہا ہر کی طرف دیکھنے بی محوجو ہے۔ گاؤں میں اکثر مکانات بڑے خوبصورت نن

تعیر کانمونہ تے اور اس میں کوئی شک نبیں تھا۔ کہ یہ ایک خوبصورت گاؤں تھا لیکن جانے کیوں گاؤں کے درو و بوار پر تزن و ملال کی کیفیت طاری تھی اور فضا میں سوگواری رچی ہوئی تھی۔ ذیشان نے ویکھا کہ قبر ستان میں جنازہ کو دفن کرنے کے بعد لوگ والی جاری تھے۔ اب وہ لوگ آ ہتہ آ ہتہ سر جھکا ہے ہوئی کی طرف ہو سے اور پھر ایک ایک کر کے سب ہوگی ۔ ذیشان نے سڑک یاری اور ہوئی ہوئی ہوگئے۔ تیزی سے ہوئی میں وائل ہو گئے۔

اندر کا ماحول باہر کی نسبت خاصا خنگ تھا۔ ذیثان نے شانی کی طرف دوئی کا ہاتھ ہڑ معانے کی کوشش کرتے ہوے کہا۔''شائی کہاتم سچھ بیٹا پہند کرومے؟''

شانی نے تو ت کدھے اچکا اور بولا۔ "جی انہیں شکریہ میں اپنے لئے خود کوئی چیز منکا لوں گا۔

ای دوران کی کی بے اس اور مالیس و واز اجمری ۔ '' بی نے اپنی پوری کوشش کی ۔ یخدا جھے بہت صدد کا ہے کہ کی اے نیس بھا سکا۔''

ذیان نے چئم زدن میں اس لیے کو پہان لیار بید ی لیجہ تھا جس کی ہارگشت وہ گذشتہ روز منیر کے خط میں من اور پڑھ چکے تھے۔ اس محض نے پڑے دھے لیج میں منیرے بولا۔ ' ڈاکٹر ہمہارا کیا ڈیال ہے اس کی موت کا سب کیا ہو مکا ہے ؟''

و مُموت کا سبب ۔ " ثمانی خرایا۔ "اس ک موت کا سب یاان کی موت کا سبب جواس سے پہلے مرکز دور "

رین کرڈاکٹر بولا۔ " میں پھیٹیں جا منا جھے پھی نہیں معلوم '' جہیں کیوں پھی معلوم نہیں ،تم خود کو ڈاکٹر کہلواتے ہو۔ " مجمع میں ہے ایک طفریہ آ داز ابحری ۔ " ہال میں کہنا ہوں مجھے پچی معلوم نہیں۔ " منیر نہ یانی انداز میں چیا۔

" کاش تم لوگوں نے اب تک جھے ایک بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت وی ہو تی تو

Dar Digest 23 August 2015

نوبت يبال تک نه پنځی ـ''

ایک آ دی آ مے برد حا اور بولا۔ " فنول ب بدایک احقاندهل ہے۔ بوسٹ مادلم سے مردے ک لوانقین کو اذبت دینے کے سوائی کھ حاصل نہیں ہو

ذاكرُمنير كا چمرو غصے سے سمرخ ہوگیا۔تم سب جائل ہو۔'

شانی ؛ بی جکدے اٹھ کرمنیر کے قریب ہوا۔ اور 👺 کر پولا ..

"ال قبرستان من ميرا بهائي اور باره ووسر آدى مرے بات ہیں۔ اوت بےوت آدىم جاتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ تمہارا ریکارڈ اجھا ہے تم آخراسين آب كو بجي كيابو؟ بم باز آئ ايمسيا

اس کے بعدمنرنے غصے سے کیا۔ " تم آ فرکہنا کیا جائے ہو۔ کیا میرے یبال آنے سے ال کی مخص كى موت تبين موئى -كياان سب اموات كا ذمه دارش بول؟"

شال نے غصے سے اسنے مونث کانتے ہوے كها\_" دليكن بمين كم ازكم ان كي موت كا سبب تو معلوم ہوتا جا ہے ۔'

منير في شاني كي طرف توجد ديية بغير كها يا اتم نوگ آخر جا ہے کیا ہو؟ اگر میں جموب بولون بیاوگ جومرے بیں - طاعون ولد لی بخار یا کی اور باری ے مرکے ہیں۔ تو بیر تھیک ہوگا؟ میں آخرتم لوگوں کو كب تك جوئے ولاسے وے سكول كاكب تك ا ہے آپ کوخو وقرین میں مبتلار کھ سکتا ہوں؟''

معًا لمداب خاصاً خول يكر حميا تفاراس مرط یر ذیثان نے مداخلت کرنا مناسب سمجھا۔ و و آ کے يزهے اور زورے بولے۔" واکرتم يبال بواوربم مس بورے گاؤں می طال کرآ گے۔''

منیر نے پللیل جھیکا تیں اور بے بیٹی کے عالم مِن ذيثان كود كيمن لكا \_ ذيثان سجه كن كهؤا كمر ببت

زیاوہ منصہ میں ہے ای لئے وہ انہیں بھیانے کی کوشش کرر ہاہے۔ال دوران وہ سب نوگ جن سے تا بوت گر گیا تھا۔ ذیٹان کے گر دجم ہو گئے۔ان کے جمرول ہے خشونت اور نارامنگی نمایاں تھی .. ذیثان مشکرا سے۔ ان سب کومعذرت آمیزنگاہوں ہے دیکھااور کا وُنٹر بر ایک نوٹ ر مکتے ہوئے ہوئل کے مالک سے کہا۔ ''ان سب کو دوورہ تی حائے پائے ۔'' پھروہ ڈاکٹر منيركا باتحد تفاسف وبال سن عطية سف

شام كے سائے آ بستد آ بستد كاؤں على از رہے بتے اور ذیثان مضبوطی سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ ہے اس سے کمری طرف روال تنے۔

دو تم بهت کمزور بو مکت بوکیا زرید تمباری خوراك كاخيال نبين ركمتي؟"

ويشان في منيرت يوجها-

۔ ڈاکٹر نے ان کی بات نی ان نی کرتے ہوے كها. " خدا ك وسط ذيثان جمع بناي آب يمال كياليخ آئة بي؟"

" كيول ؟ كياتمهيل جيم وكي كر خوشي تبيل مولى \_؟' وَيثان إولى \_' اورخورتم في الاخطاكيد كر جھے بلایا ہے۔"

المنس في اوه اليمار خوب بادآيا- بال من نے بی تو لکھا تھا لیکن جھے بقین ہے کہ دہ خط اس لدر پیجیده تفاکه آب کے کو لیے مدیرا ہوگا۔

خروہ دونوں یا تیں کرتے ہوئے مکان کے قریب بھی کے ۔ ذیٹان نے سر کوٹی کے انداز میں کہا۔'' میں نے زرینہ کودیکھا ہے بخداوہ تو تم ہے بھی مهمی زیادہ کمزور ہوگئ ہے۔ ' ذیثان کا خیال تھا کہ ڈاکٹرمنیراورزرنیدوونول کوسخت آ رام کی طرورت ہے ۔ پروہ اوسالے ۔ میراخیال ہے کدرات کے کھائے کے بعد محفل جے کی اور اس موضوع برتم سے تعصیلی انتگورے کی۔ کرآ فرشہیں کیام بٹانی لاحق ہے۔" ڈاکٹرمنیر نے کچے کہنا جا ہالیکن پھر جیپ ہو گیا كيونكه وه ذيبًان كي عاوت سي بخو لي دا تف تُعا كه وه

Dar Digest 24 August 2015

بار بارائے فیعلول من ترمیم نبین کیا کے وہ وولول اندر مضے آئے راہراری میں لیب روش تھے ۔ اور شام کی بڑھتی ہوئی ۔ تاریکی میں مکان کا اندور لى حصداب بهلي ي زياده تنيس اور جاذب نظر وكمائي وے ریاتھا۔

فیررات کے کھانے کے لئے میز پر بیٹے ۔ کھانا ساوه تمالیکن بے حدلذیذ تما۔ ڈیٹان کویفین ہو جاؤ تھا کہان کی بی انم نے بوی حد تک ای سیل زرینہ کے وکھ اور کر ب میں کی کر دی ہے۔ کیونکہ اب وہ خاصی پرسکون ادرمطمئن نظر آ ربی تھی ۔لیکن ون بجر كے كام كاج كے بعد ممكن كے آثار انم كے چرے ے ظاہر بور ہے تھے۔

تاركى فے گاؤں كوائي أغوش من ليا تا اور رات كاسنانا كاوَل كى ملحى كي كليول عن الريحا تما۔ ذیثان نے دونوں لڑ کیوں کی طرف و بکھا اور بوليا ميراخيال ہے تم وونوں جا دُاور جا کر ليث جاؤ۔ عل اور منبرا بھی بچھود یے کب شب کریں سے ۔'' الم م كي كيت كت رك كي - بحراس نے زرين كا

بازوتها بالوراسة اينع امراه لئے كر بيڈروم كى طرف چل پڑی۔ان کے جان نے کے بعد منیرنے بانی کی ا يك بوتل نكالي ايك كلاس من ياني و الا تو ويثان كي ير و فارا در محمبيرة واز كرے بل كونجي \_" منير كيا حالات كامقابلهاى طرح بزول بي كياجا تابيد؟"

منیر کے چیرے سے مانوی اور بیزاری عیان متمى \_اس نے گاس آیک علی تھونٹ میں خالی کرویا۔ ذيثان في منيركا لكما بوا خط ثكالا اورات راحة اوع "الوك بيال كميول كي طرح مردب ہیں، میں ہو چھتا ہول کر آخر سے سب کیا ہے؟ میں نے تنهيں بھی ای قدر مايوں اور انجمی انجمی يا تيں حرتے نبیں و کھا ۔ " انہوں نے اپنی بات جاری ر کھی۔" اور کیاتم نے اس پر اسرار بیاری کی علامتیں معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ آخرتمہارے خیال میں اس کی کیا دجہ ہوسکتی ہے؟''

منر بھٹی بھٹی آ تھوں سے دیتان کی طرف و كچدر ما تما \_ كاره و بولا \_" ابظا براس باري كي كوكي وجه نظر نیں آتی ۔ می نے مریضوں کا خون کا میست کرا جا ہا تو ایسانیں کرسکا۔ بیلوگ بڑے وہمی ہیں مرنے والوں نے میں کہا کہ وہ سولک کی چیمن بھی برداشت نبیں کر کتے ۔ را یک بڑی عجیب ی بات ہے۔ لیکن یمال کے لوگ بے حدثو ہم پرست میں انتی اموات کے باوچود میں ایک بھی پوسٹ مارٹم میں کر سکا۔ یہ یوی برقسمتی کی مات ہے۔ دیسے بھی میشرتو ہے بیس، یہ و ایک معمولی گاؤں ہے جہاں جا گیردار کی تحکرانی ہے۔ وہ جو بھی کرتاہے محض اینے مفاواور خوشی کی خاطر کرتا ہے۔اہے گاؤں کی خوشحالی یاتی ترتی ہے تطعی کوئی ولیسی ہے۔

ویثان نے افسوں سے سر ہلایا۔ انہیں سے احماس ہونے لگا کہ رات اب بہت بیت چکی ہے۔ اس لیے سور بنائل بہتر ہوگا۔منیر بڑی امید بحری نظر وں سے ذیثان کی طرف و کھے رہاتھا، ذیثان نے أيك بار بحرد أن س ميندكوجمنكا اورقطعي فيعلم سنات

من نے نعلہ کرلیا ہے کہ جس بوسٹ مارخم كے الى الل مرتبت ير عاصل كرنا موكى - اور اس سلیلے میں شانی کے بھائی کی لاش جو ابھی حال عی میں مرا ہے زیادہ مناسب رے گی۔ اب ہم زیادہ انظار شیس كر تكے \_ زیادہ وت ضائع نیس كر تكے سمين جلداز جلد ميافذام كرنا بوكا-"

منیر بڑے غیر بھٹی انداز میں ذیثان کو دیکھیے جار ہاتھا۔ وہ پھر بولے ۔""آج رات چوھویں کی رات ہے۔ای سے بہتر موقد ہمیں پر نہیں فل سکے گا۔ بھی آج رات بی بدلاش ماصل کر نا ہوگی۔ تهاراكيا خيال ہے كوئى حرج تونبيں ہوگا؟''

منیر نے تجھ کہنے کے لیے منہ کلولالیکن پھر ا ثبات من سريلا كرره حميا-" فوب" فيثان نے مطمئن انداز میں کہا۔''اب دیکھنا یہ ہے کہ جارے

Dar Digest 25 August 2015

اس بوسم مار فم ہے کیا نتائج ظاہر ہوں گے۔'' اس گفتگو کے بعد وہ دونوں او پر بیڈر دم میں یطے آئے اور پکھرد پر تک وہاں بیٹھنے کے بعد سونے کر کُدوہ لڑ کیوں کی تنبائی میں مخل ہورہے ہیں۔ پھریجے ڈرائگ روم میں پہلے آ سنے۔

ان دونوں کے جاتے ہی زریند کسمسانے گی۔ ادر ائم اس کے بستر برآ جینمی دونوں سہیلیاں دھیمی وهیمی آ دازوں میں ہائیں کرنے لگیں اہم نے محسوس کیا کدزر پندکی بنسی شاوانی اور تازگی غایب تقی۔ اس کی مشکر ایث مجمی بیزی مروه اور اواس مخی ۔ اس تے زرینہ ہے میج کے واقعے کا تزکرہ بھی کیا اور بتایا که و ه اب تک ان محرسوار دن کی بولناک نگابون ر مبیں بھلا تھی ہے۔

زرینہ نے کہا۔' 'ہاں وہ لوگ بقینا شاور کے ودست الوعة بن "

انم کے استضار پرزرینہ نے بٹایا کہ "شاووایک ب حدد جيه اورامر آدي بده اجمي تک كوارا ب اور به حقیقت ہے کہ اکٹراؤ کیاں اس کی دیوانی میں۔ ائم کے چرے پر حیا کی سرخی ووڑ گی۔ اوروہ بولی۔ " عَالباً مُم مرے ساتھ دل کی کرنے کے مود میں ہو۔ بہر حال میزی جان تم اپنی کبو۔ تبہارا کیا

میان کرزویند کے چیزے پر یکا یک مردنی چھا منی۔ اور انم کوا حماس ہوا کہاست سے بات نہیں کہنی عايي محل ليكن دوسوج ربي تحليه " كبيل دُا كرْمنير اور زریند کے درمیان بہتیرا آول تو اختلاف کا سبب نیس بن گیا۔ " کھے در خاموش رہنے کے بعدائم کو کلی ی السی ہننے لگی اور انم کو اِس طرح ہنتے و کھے کر زرینہ بھی اس کے ساتھ وینے لکی ۔ اب وہ دونوں گزرے ہوئے ونوں کی باتیں کررہی تھیں اور رات آ ہت۔ آ ہتہ گزیرتی جاری تھی۔ خیر وونوں اسپینہ اسية بسر پرليث كئيس ادرانم كي آ كه لك كي اجا لک سی کھنے ہے انم کی آ تھ کمل کی اور

و يكها توزريناسيّة بستر يرموجودنيس تحل\_ برطرف ہو کا عالم طاری تھا۔ آسان پر چھوٹے چھوٹے ساہ ادر بھورے بادلوں کے مکڑے ہوا میں تیرر بے تھے۔ اور جا ندکی زروجا مدنی ہر طرف جمعری

یا ند کی روشن میں یکا یک اس کی نظر باہر کی جانب ایک سائے بربری سیدیتینا زریدی جو مکان ہے و بے یاؤں نکل کر ہا ہرجار ہی تھی۔ "زرینه ....." ام نے ایکی آوازوی میکن اس

کی آواز برتوجه و بے بغیرز دیندا کے پڑھتی رہی۔ انم قدرے جب کی ۔ پراس نے تیزی سے اپنا نا تن گاؤن يبنا اور جدى جلدى سرميان از تى مولى نيج چلي آئي ۔ اندر دُ ارتک روم من ذيشان اورمسر فو خوائب تے۔اس نے انہیں جاتا مناسب نیس سجمااور تبازرید کے تعاقب یں چل یوی اس فے باہر

نظنے کے لیے کئ کاعقبی درواز ہی استعال کیا۔ زرینه عائب ہو پیکی تھی۔ آخری بار انم نے اسے ایک تلک ی کلی کے موڑ پر مڑتے ہوے دیکھا تھا۔ اہم نے ووڑ کر چوک یار کیا اور کلی میں واطل مو كلى \_ كلى ك آخر شكى كلي كرائم دك كل يهال اس نے ویکھا کہ زرید جر جر فرم اٹھائی جمازیوں کی طرف چلی جاری ہے انم نے تیزی سے زرید کا تعاتب کرنا شروع کردیا۔ وہ اب اے اپن نظروں ہے اوجمل نہیں ہونے دینا جا ہی تھی۔ کچھ دور جا کر ورختوں کے ایک تھنے محفظ می زریند عائب ہوگی۔ اورائم جران بریشان اس دیرائے میل کمر ی رو کی۔ ساہنے ہرطرف وور دورتک سنسان کھیت نظر آ رہے تھے اور ان بروحشت برس ربی تھی۔ یکا یک اس کوخوف سے جمر جمری ک آگی ۔ ووال وران من اللي كمزي حي \_اورراسته بحول يكي حي \_ چاند کی روشن میں سیاندازہ لگا ناقطعی ناممکن تھا کہ زرید س طرف کی ہوگی؟ اہم کے ہاتھ یاؤں مُصندُ ہے ہونے گئے لیکن اس نے پھرائی ہمت کیجا

Dar Digest 26 August 2015

کی اور تیزی ہے آگے کی طرف چل وی ۔ رات کے اس ہولنا ک سنانے جی اس نے آ واز دی ۔ اور پھر اس ہولنا ک سنانے جی اس نے آ واز دی ۔ اور پھر اسے ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ لیکن اب بہت ویر ہو چکی تھی۔ اس ویرانے جی کی الوکی کر خت اور دلخراش چینے نے انم کا دل و بلا دیااور انم کے قریب ہی ایک تھنی جھاڑی ہے ایک سامیہ سانمودار ہوا۔

عاند کی روشی میں انم نے دیکھا کہ دہ شانی ملے۔ اس نے ملے انکا تھانئے میں وصت اور بدمست۔ اس نے فورا اننم کو دیکھ کی اور اسے اپنی مورا اننم کو دیکھ کیا ادر اپنے بازو وا کئے دہ اسے اپنی کرفت میں گئے کے لیے آگے بروضنے لگا۔ درخوں کی خٹک شہنماں ، سو کھے ہے اور گھاس پونس اس کے بوجمل قدموں کے بیچ چرمرار ہے تھے۔

ام تیزی ہے مڑی اور دوڑنے گی۔ اس کے سامنے وسلیع سرہ زارہ حدثگاہ مجملا ہوا تھا۔اس کے و ماغ بيس بس ايك بن دهن حمى كدوه مسى طرح جلداز جلد کھر واپس پہنچ جائے ۔ دو بے تحاشا بھاک رہی تھی ۔لیکن اس افر اتفری میں اے صبح راستہ یا دنہیں ر باتھا۔ ای اعام می اس نے دیکھا کہ تین آدی محور وں يرسواراك طرف بزيتے بطے آرہے ہيں ان کے جسمانی محلوظ اب جائد کی روتنی میں واضح ہوتے جارے تھے۔ اوران کی وحشت آنگیز آلسی اس بات کی غمازی کردیل می - کداب وحشت ، ورندگی اور پر بریت کا ایک نیا کھیل شروع ہوئے کو ہے۔ انم تن تبا میدان کے ایک میں جاندنی میں نبال کھڑی تھی۔اےرہرہ کرخیال آربا تھا۔ کہاس کی عالت اس وقت اس اومڑی ہے قطعی مختلف کمیس ہے جس کی جان کے وریے شکاری اور شکاری کے مواکرتے ہیں،اس کے جاروں طرف کھلا میدان تھا اور فرار کی سب را بی مسدُ ودخین ۔

جو تنی انم ایک طرف دوڑی تو ایک گھڑ سوار تیز ک سے اس طرف آگیا۔ اور جب وہ پلٹ کرود سری سمت میں لیکی تو وہاں ہے اس نے دوسرے کو پہلے ہی

موجود بایا۔ وہ لوگ ہر یائی انداز پین جی رہے ہتے۔
ادران کے چروں ہے سفا کی ادرورند کی عیال تی۔
وہ سب اس کھیل ہے لطف انداوز ہور ہے ہتے۔ انم
نے اس ہار پلٹ کر جنگل کا رخ کیا اب وہ تینوں تیز
کی ہے اپ کھوڑے دوڑاتے اور اچا بک لہراتے ا
س کے تعاقب میں چل پڑے ۔ جنگل میں ورختوں
کے درمیان کا ٹی فاصلہ تھا اس کئے انم کے لیے بچاؤ
کی کوئی صورت نہیں تھی اور فرار کا راستہ بھی تعلی بند
گی کوئی صورت نہیں تھی اور فرار کا راستہ بھی تعلی بند
تھا۔ شکاری اپ شکار کو وہوج لینے کے لیے برسر
پیکار تھے۔ یہ سب بچھا کی جھیا کہ خواب ہے کی

انم سائس لینے کے لیے رکی ۔ اس کا دل جا ہا کہ اپنا کر بیان جا کہ کرؤالے اپنی رکی دلفوں بین فاک ڈال کے اس کے قریب آرہے ہے ۔ حتی کہ اس بیل دو تا ہوا خوتی ہے ۔ حتی کہ ان بیس ہوا ہم کے بالکل قریب آگی۔ وہ جھکا اور انم کی کمر بوا ہم و ڈال کر اے کہنے کر ادر پرا تھا کر گھوڑے کی میں ہاتھ ڈال کر اے کہنے کر ادر پرا تھا کر گھوڑے کی محر پر لا د نیا۔ گھوڑا زور ہے ہنہنایا اور پھر سر پٹ کھیے میں ووڑنے لگا۔

آئم کا سر زین کی طرف لکا ہو اتھا۔ اسکی
آئم کا سر زین کی طرف لکا ہو اتھا۔ اسکی
کانی دیر بعد وہ گھڑ سوار نے گھوڑ ہے ہے۔
کر انم کی کلائی مضبوطی ہے جگڑ کی اور اسے ہوے
ظالماتہ انداز میں گھیٹا ہوا ایک ایرانے سالخو ردہ
صدر دروازے کی طرف لے جلا۔ بدایک پرائی کی
عمارت میں۔ عمارت میں ایک ہال تھا۔ جس میں بڑی
عمارت میں میز روشی برطرف بھیلی ہوئی تی۔
بڑی موم بیوں کی تیز روشی برطرف بھیلی ہوئی تی۔
بڑی موم بیوں کی تیز روشی برطرف بھیلی ہوئی تی۔
برطینت اور درند وصفت شیطانوں پر ہرگز ظاہر نہیں
برطینت اور درند وصفت شیطانوں پر ہرگز ظاہر نہیں
کرنا جا ہتی تھی۔ ہاں بیاحماس تھا کہ دولوگ اس
کے ساتھ زیاوئی کرنے والے تھے۔ اس کی رگوں
میں خون برف کی طرح مجمد ہور باتھا۔

Dar Digest 27 August 2015

اے افوا کرنے واسلے آ دی نے اے فرش م مرادیا۔ اور مقارت ہے اس کی طرف و کیمنے لگا۔ اس كاكب ماتقى نے كها۔" بائى تمباراكيا خيال ب." لیکن اس کی بات ارحوری رو حمی \_ باکی نے کہا۔"اس کا خیال رکھنا اور ہاں ویکھوشر اب کانظام کر لو تاکه ای دو آشیته نشه اور تیز موجائے ۔اس کے لیج میں رعب اور تحکم حمال تھا۔ وولوگ تعداد من تين <u>ت</u>جے ليکن آب ان مِن ایک چھو تھے فروکا بھی اضافہ ہو کیا تھا۔ انہوں نے انم كَ كُر دَكْمِيرا ما ذال لياادر خنا غث جام ييني سنَّكِ - يا ي شراب ے لطف اندوز ہونے کے بجائے الکل الگ تَحَلُّكُ ، عَامُونُ سانْظُراَ رَبالْقاء وه السيخ باتحد مِن بنشر

تهاسع موسي عصلى تظرول سائم كود كيدر بالها-بال انم ك قريب آيا-ال ك باتحديث وبابو ا ہنرموم بنیوں کی تیز روشنیوں میں اہرایا اوراس نے يز ك زى سے كها۔ " فيريت جا ہتى ہوتو چپ جا پ یری د مورور ندمار مار کرکھال د طیرووں گا۔ فاموتی ش بى تىبارى بعلائى بيد"

### **☆......☆.....☆**

ذیثان اورمنر دید قدمول آ مے بوھ رہے ہے۔ ذیشان نے ہاتھ میں لائٹین اٹھار کمی تھی۔ اور وونوں تازہ بن مول قبرے سر ہانے بھی گے قبريرسر جما ے ہوئے نفی نقے کھول بڑے ہوئے تھے۔ و دنوں نے ادھزاوحرو یکھا اور پھریزی خابوثی ہے اسين كام من جت مئے منير في قبركو كھودنا شروع کرویا۔ اس دوران ذیشان بار ہار قبرستان سے باہر جاكر و كيم ليت كدكوني آتو تبين ربا-ليكن كي تهم كي ما خلت كا مكان في الوقت البين نظرتين آيا - قبركي منی اہمی بھر بھری تھی ۔ جلدی بی تا بوت نظر آ نے لگا۔ منیر نے تا بوت بریزی ہوئی مٹی ہٹائی اور تا بوت کا وْ حَكَمًا كُولِكِ لِكَارِ

ذبيثان كوكس غيرمتوقع نيتج كالأنظارنين تعابه کین خوف اور تجس کی ایک سرولهرمنیر کی ریزه کی

بڈی میں ووڑ گئے۔ تاہوت کی آخر کیل مجی نکال دی گئی۔منیرنے سیدھے کھڑے ہوکر سائس کی۔ "اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ۔" ذیشان نے کہا۔ " بال اب د مجمو كما موكا -" ويثان ك يجي ے ایک آ واز اجری انہیں جمر جمری ک آگی۔ وہ سنبطے اور بدو کھنے کے لئے مڑے کہ مدتبسری آ واز کس کی تھی۔

اور منیر جست لگا کر قبر کے گڑھے ہے باہر آ گیا۔ بدانسکٹرتھا، ذینتان اورمنیر کے فرار ناممکن تھا ۔ وہ دونوں رکھے ہاتھوں مکڑے گے بتھے۔ا تکار کی مخائش ہر گزنہیں تھی۔ اس مرطع پر ذیبان نے النيكر سے كيا۔"اب بم جكدانے كام كے آخرى مرفط پر پی کی بھی ہیں کیا آپ کواس بات پر کوئی اعتر اش بوكار الرجم تا بوت كا دُهكنا اعاد من تو؟"

التنينا يا جواب ملالا الجمع اعتراض ضرور ہوگا۔ ضدا کے داسطے مردول کوان کی آخری آرام گاہوں میں آرام سے سونے ویکے ۔ اگر آب میں ے کی نے تا بوت کوہا تھ لگا یا تر .....

کین ذیثان نے انسکٹر کی بات می ان می کر وی اور پیرکوشش کرنے کھے کہ اسے باتوں میں الجھا ے رکھیں۔ سیرنے بیموقع عنیمت جانا ادر تیزی ہے تابوت کا ڈھکتا ہٹا ویا۔خوف اور جیرت ہے لمی جلی ایک فحاس کے علق ہے برآ مرہولی۔

السكر اور ذيثان تيزي ہے قبر كى طرف ليكے۔ خوف اور دہشت ہے ان کی آئیس میٹی رو گئیں۔ تابوت خالى تغاب

ان تیوں کے باتھ یاؤں سر د ہوگئے۔خود ذیثان کی حالت کافی خراب موچکی تھی۔ ان کی سمجھ یں بیٹا قابل یقین بات نہیں آ ری حی کہ آخر لاش کہاں عائب ہوگئی۔

ببرمال بيات طيحى كداب كانول كالمحم ان کی کر بیان تک نبیں بیٹے سکا تھا کوئلدزیادہ ہے زیادہ ان پرلاش جرانے کا الزام عائد کیا جاسکا تھا۔

Dar Digest 28 August 2015

لکین یہاں تو لاش کا رجوہ بی سرے سے نہیں تھا۔ ذیثان نے انسکٹر سے ورخواست کی کہ وہ اس براسر ار بیاری کا سراغ لگانے کے لیے ان کی مدو کر ہے كيونكه بدائك ايها كام تفاجس من يوري كأوّل كي فلاح اور بھلائی تھی۔انسپکٹر نے پیلے تو ان کی بات مانے سے اٹکار کردیا۔

پمر بولا۔ ' ذیثان آپ کوشاید مینیں معلوم کہ اس بھیا مک بیاری کی جینٹ چرھنے والوں میں خود مراما برابرست تا ہے۔

حهبين اين ينج كانتمتم جاري مدركرو فدا تہاری مدوکر سے گا اور تمبارے مینے کی روح سکون ے موسیکے گی۔ " ذیٹان نے اس کے جِذبات ہے کملنے کی کوشش کی جو خاصی کا میاب رعی لیکن منیر نے محسول کیا کاؤر ان کی آواز کانپ رہی تھی۔

آ خرکار انسکٹر نے ان کا ساتھ و بینے کی حامی بجر کی اور کہا۔ ''اجما ویثان میں آپ کو مزید اڑتا لیس مھنے کی جموث وینے کے لئے تیار ہوں۔ لکین خیال رہاس بات کی خبر کمی کونبیں ہونی جا ہے اور بال يهال سے جانے سے يميلے آب دونول اس قبرکو بانگل پہلے کی طرح یاٹ دیں اکسکی کویہ شبہی نہ ہو سکے کہ کسی نے قبر کو چھیڑا ہے یا اے محود نے کی

ذبيتان اورمنير في إثبات يش سربلا يا اورايين كام يل من مو كئ - جو أي ده اس كام سے قارع ہوئے انبول نے گر کارخ کیا۔ اور وہ سوج رہے یتے کہ دن ہمر کی تھی ماندی ائم اور زرید نیند کی واديون شي كم موچكي مول كي \_

ል..... ል ..... ል

اسے تنام محور دو۔ بال میں ایک بارعب اور یاث دارآ وازگرنی بالی کا آمے بو متا ہوا باتھ رک گیاا وراس كاچره و هلے بوے للے كاطرح سفيد بوكيا۔ اس کی ہوسناک تھا ہیں ابھی تک اہم کے آتھیں بدن کے نشیب وقر از میں انجمی ہوئی تھیں۔ سرحیوں پر

ایک باوقار آ وی کھڑا تھا۔ اس کے چمرے برشبوت اور ہوں کے سائے رقص کر رہے ہے۔ اس ک آ تکھوں کے گر دساہ طقے اس امر کی نماز ی کر رہے تے کہ وہ ایک ماہر شکاری ہے، انم کے ول عی اس کے لیے بھی نفرت کالا واائل پڑا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ مرصال مط كرت في آيا-انم الحد كمرى موكل-تلمیر بخل کی مرعت کے ساتھ آگے بڑھا ادر الٹے ہاتھ کا ایک بمر پورتھٹر ہالی کے چیرے یر دسید کیا۔ ضرب اس قدر شد بيتمي كه بالى الرحكية مواد ورفرش برجا كر كرا\_اس كے موتوں سے خون يہنے لكا\_اس نے ابناایک باتھ بلند کیا تا کہ اپنا وفاع کر سکے لیکن اجنبی نے تابراتو و کئی محونے رسید کئے۔ بالی کے منہ ے خون ببدر ہاتھااوروہ اس خوفاک ٹھکا لی سے نیجے کے ليے ناكام كوشش كرد إتفاء" افتوادر دلع موجاؤ حراسر و معدور ہو جاؤ بدبختو میری نظروں سے دور ہو جاؤمیر ى نظرون بے دور ہوجاؤ۔ "اجبى دھاڑاتو وہ جاروں يوكلاكرورواز عكاطرف برح

اجنی انم کے قریب آیاادر یوے زم کیج یس بولا۔"مس ائم جھےولی افسوس ہے کہ آپ کو پریشانی ا مُعانى يرُى \_ مَسِ اين ورستول كاس وَالات ك لے آب سے معذرت خواہ موں۔ می جانا موں ان کا بالدام ا قائل معالی بالین عل آب ہے التجاكرنا بول كمراً بِ البين معاف كرويجي ، يقين ميجيئ بيسب مجه مرك لاعلمي من بوا-

"التبيل ميراً لم كي معلوم بوا؟" انم ت خوف اور حمرت کے ملے حطے تاثر ات سے کہا۔ " بدایک جموا سا گاؤں ہے جمعے آ پ کے محر م والداور آپ كي آيد كي خبر لي كني تمي. آپ جيسي حسین خاتون کے نام سے معلا کون واقف ند ہوگا وہ احرّ ایا جهکا\_' میرانا مظهیرا در عرف شاد و ہے۔'' '' خوب توبیو ہی شاوو ہے جس کا تذکرہ کرتے بوئے زریندگی آتھوں میں تا بٹاک ی جیک آجاتی ہے۔"انم نے سوطا۔

Dar Digest 29 August 2015

" ثناوو صاحب کیا آپ جھے میرے گر رہنجا کتے ہیں؟" انم نے کہا۔

شادونے عماری ہے کہا۔ ''میرا خیال ہے آپ نے اب تک جھے معاف دیس کیا۔''

" من الم کی کہتے ہو۔ براہ کرم جملے میرے کھر
پہنپادویا پھر جملے خودی پیدل جانا ہوگا۔" انم نے کہا۔
" کیا جس اپنی ذاتی مصومیت کا کمی صورت
آپ کو لیقین نہیں دلاسکا۔" شادو نے دھیے لہج جس
کہا۔ بظاہر شادو کے لہج سے خلوص اور مصومیت
کیا۔ بظاہر شادو کے لہج سے خلوص اور مصومیت
کیا۔ بنا ہم شادو کے کہ جاری تھا ہر کرنے پر مصرتها
کیاں خدا معلوم کیوں انم کے دل جس اس کی ہر بات
پیانس کی طرح ارتی جل جاری تھی ، فوف دہم شک
اور وحشت کے جذبات نے اس کے موچنے کی تمام تر
و تیں سلب کر کی تھیں۔ وہ بولی ۔" میر اخیال ہے
قوتیں سلب کر کی تھیں۔ وہ بولی ۔" میر اخیال ہے

شاوو نے محک کرکہا۔ ''میری تبھی آپ کی ضدمت کے لیے حاضر ہے ، بدشتی سے میں اس وقت آپ کا ماتھ رہیں ہیں اپنے ایک آپ کا ماتھ رہیں و سکول گا۔ لیکن میں اپنے ایک نوجوان کو مدایات دے کر .....''

" بی نیس شکریداس تکلف کی کوئی ضرورت نبیس ا انم نے بد مرکی سے کہا۔

دوین بدل چلے کور جے دوں گا۔ ''انم جزی سے درواز سے کی طرف مڑی تا کہ باہر جاسکے۔

شادوشانہ بٹانہ چانا ہوا صدر دردازے تک آیااورائے رات کے اس پر ہول سائے بیں تہا ہا ہر جانے ہے من کرنے لگا۔ لیکن انم نے تخی ہے اس ک ہر پیکش اور درخواست رد کر دی اور باہر لکل آئی۔ ''جی کل منع سب ہے پہلے اس ہمیا تک واقعے کی اطلاع ہولیس کوووں گی۔''

"فداکے لیے می ایبانہ بیجے گا میں آپ کے آئے ہا۔" آپ بیل آپ کے باتھ جوڑتا ہوں۔" شادو نے کیا۔" آپ بیس جانتی اس گاؤل میں میری اچھی ساکھ داغدار ہوجائے گی۔ میں نیس جا بتا کہ می شم کا کوئی اسکینڈل

میری ذات سے منسوب کیا جائے۔ ''اور تمہاراا ہے تہذیب یا فتہ مہما ٹوں کے ہار ہے جس کیا خیال ہے۔''انم نے طنز ریم کہا۔ ''سسان کا مداما محمد کر محمد اور سخت طس

سے بین میں میں ہے۔ اس کا معاملہ جھے پر چھوڑ و پیجئے۔ جس انہیں الی عبر تناک سز اووں گا کہ وہ پھر بھی الی حر کت نیں کریں گے۔ جس آپ کویقین ولاتا ہوں کہ انہیں ان کے کیے کی سز اضرور لیے گی۔ مدیمر اوعدہ سے "

انم نے شادو کی بات مان کی اور شادوانم کاشکر بیادا کرتے ہوے اولا۔'' پی آپ سے صرف اتن سی النجا کروں گا کہ آپ شال کی طرف مت جائے گا۔ وہ جگہ بے محدوث ہے ادر کسی وقت بھی وہاں کی زیمن ہنس سکتی ہے۔''

ائم نے بے چیکی سے اپنے ہونٹ کا لے اور عاند کی روشی میں باہر سڑک پر نقل آئی۔ جاروں طرف روح فرساسائے نے آگے بورہ کر اس کا استقبال کیا۔ ہر طرف ہمیا تک خاموشی چھائی ہوئی تقی۔ ذراسی آہٹ پر بھی انم کا دل بری طرف لر زنے لگنا۔ خوف اور وسوسوں نے اسے تیز چلنے پر مجبود کردیا تھا۔

وہ تیزی ہے آگے پڑھ دہی تھی۔ مارت کی ما است ہے جد مخدوش اور خطر ناکت تھی۔ ہر طرف موت کا سنا تا طاری تھا انم اندر جانے ہے پہلے ذرائع کی۔ پر است ایک پڑے پھر کی اوٹ بیل کھڑی ہوگئے۔ آہتہ ہے ایک پڑے پھر کی اوٹ بیل کھڑی ہوگئے۔ پھر فاصلے پراسے دوسائے ترکت کرتے تھے تھر آئے۔ اس نے بے تینی کے عالم بی آئیس اس کے وکھا۔ اس نے بے تینی کی زر دروشنی ڈرا در کو مرحم ہوگئے۔ چا ندایک بادل کی اوٹ بی چا کیا تھا۔ پھر جب چا ند نے بادل کی اوٹ بی چا کیا تھا۔ پھر جب چا ند نے ایک بادل سے جما تکا تو اس کی روشنی بین انم نے ایک بادل دور میں خون جنے نگا۔ اسے بول محسوس دورشنی اور رکوں بیل خون جنے نگا۔ اسے بول محسوس دورشنی اور واپس مزک کی طرف دورش اس کی اور واپس مزک کی طرف دورش ۔ اس کی سے بھی اور واپس مزک کی طرف دورش ۔ اس

Dar Digest 30 August 2015

نے سٹا بھیے فضا میں کسی کی آواز گوٹی ہو۔وہ پھر مڑی پن چکی کے پر ساکت ہتے۔ دونوں سائے اب دانسے ہوتے جارہے ہتے۔انم کاول انچل کرطلق میں آگیا۔

وونوں مردے گفن پہنے ہوئے تھے،۔ ہوا کے جموعوں سے ان کے خٹک ہال اہرار ہے تھے۔ان کی آگئیس ہے وہ کہیں خلا دُن کا آگئیس ہے نوراور ساکت تھیں جیسے وہ کہیں خلا دُن میں گھور رہے ہوں۔ ایک مردے نے اپنے ہاتھوں پر ایک عورت کی لاش اشار کمی تھی۔ چاندگی صاف روشنی میں انم نے خور سے دیکھا۔ وہ لاش اس کی عزیر سے دیکھی ۔ جوخوں میں نہائی ہوئی تھی

کفن پوش مردوا بے ہاتھوں پر ذرید کی الاش انھائے ہوئے آ ہستہ ہے آ کے پڑھا۔ انم نے ایک ولد وزیح ہاری اور چیچے ہی۔ اس بھیا تک عفریت نے ایٹا منے کھولا انم کو بول لگا جیسے وہ بنس ر با ہو۔

ار بند! الله بالقبار زور سے چین اور الله تا مر زور سے چین اور الله تا م آر فوف کے باد جود فیر آرادی طور پر مر و کی مراز دی مر الله کورار ہے میں دائی کے قدم الله کورار ہے تھے۔ لیا کی مر و سے نے زرید کی لاش زمین پر مینک دی اور تیزی سے بھاگ کھڑا ہواانم ووز انو ہو کرزرید کی لاش کے قریب بیٹھ گئے۔

'' زرید زرید' اتم بری طرح سیخے گی۔ای نے زرید کا بے جان چرہ اپنی طرف محمایا لیکن زرید اس سے بہت دور جا چکی تنی ادرانم کے تمام کپڑے زرید کے خون سے تر ہتر ہو گئے تنے۔

☆.....☆.....☆

منے تیز تیز قدموں سے چلنا ہوا گھر آیا۔اس نے قبرستان کی ہوئوں پر جی ہوئی مٹی جھاڑی اندر ذبیتان اس کے خطر تیے۔ان کا چر وکٹید و تھا۔ ہوں لگنا تھا۔ بیسے دن مجر کی تھن اور پر بیٹانی نے آئیس غرمال کردیا ہو۔ ذبیتان اپن جگہ سے الجھے اور اسے یہ بھیا تک خبر سنائی کہ زریندائے کمرے میں موجود میں ہے۔منے کو اپنے کانوں پر بیتین نہیں آیا۔ 'میں

کہتا ہوں زریندائے کرے ش موجود نہیں ہے۔ زیبان پھر پیچے۔ لکا کی ان کے چمرے سے تاسف اور در د جھلکنے لگا۔ وہ ہر می مشکل ہے اپنے آ نسودک برقابور کے ہوئے تھے۔

" " " " " " " " ایسا هر گزنیس ہوسکتا۔ " منیر ہذیانی انداز میں چیخا۔ " زرینہ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں حاسکتی۔

" ویثان نے کہا۔" انم کو اس کی الاش ال گئی

"المنین سنین "امنیز فود پر آابوندر که سکاوه

پاکل سابوکر فی را قدامنی کوشدت سے بیدا حساس

بور با قدار کہ بیرسب کچھاس کی ابنی خفلت کی وجہ سے

بوا ہے۔اس نے زریند کی باری کی طرف زیادہ آج جہ

منین وی تنی ۔ود سرے مرینٹوں میں گرے رہیے کی

وجہ سے وہ اپنی شریک حیات کی طرف سے غافل

بوگیا تھا ۔ اب یہ سب پچھ اس کے لئے۔ ایک

بھیا تک خواب بن کردہ کیا تھا۔اسے دورہ کر سے خیال

آر باتھا کہ اس نے زرید کی کس قد رق تلفی کی ہے۔

وہ ہے انتقار چیا۔

" میں نے اسے بارڈ الا۔ میں اس کا 15 کی ہو ا

ذینان نے اس کے شانے تقبیقیاتے اور تسلی ویتے ہوے کہا۔' معبر کرو۔''

'' کیاتم جمعے لاٹن کے پوسٹ مارٹم کی اجازت وو گے؟'' ذیثان نے کہا ان کی آ واز جیسے کہیں وور ے آتی محسوس ہوری تقی۔

دہ چونک پڑا۔ "منیں نہیں ..... میں تہمیں اس کے دکش برن کوچر پھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ "اس نے صاف اٹکا دکر دیا لیکن ذیثان کے سمجھانے بچھانے اور اصر ادکرنے پر آخر کاروہ رضامند ہوگیا۔ اسے مختف فدشوں اور اندیشوں نے تیم جان کر دکھا تھا۔ دہ پڑیڑا یا۔ "زرید کہا ں سے جان

Dar Digest 31 August 2015

ای اثنا می ائم کرے می آگی تھی۔ اس کا رغب بلدی کی طرح زرد ہور ہاتھا اور وہ بے صد کمزور انظر آر ہی تھی۔ ذیتان نے اسے آرام کرنے کی تاکید کی۔ ''نہیں میں ہرگز آرام نہیں کر سکتی، ہم میں سے کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا اور کسی کو بید معلوم نہ ہوجائے کہ بیرسب کیا معالمہ ہے؟''

وہ بوی ہدروی ہے اور ترس کھانے والے اسلے ایراز میں ڈاکٹر منیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آ کھوں کے گوشے نم منتے۔ ڈاکٹر منیر نے محسوس کیا کہ انم یو ی مشکل ہے آ نسورو کے ہوئے تھی۔ منت

ڈاکٹر منیراحیاس سے عاری چیرہ نئے زرید کے بے جان جیم کوگلور ہاتھا۔ زمین پر ذرید کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جیم اینٹھ کیا تھا اور شکل مسخ ہو چی تھی۔ منیر ہاو جو وکوشش کے زرید کے چیرے ک طرف نہیں دکھے یار ہاتھا۔

ذیشان طامے مطمئن نظر آرہے تھے۔ عالم ا اب ووایت پروفیش کے اس مرسطے میں پہنچ چکے تھے جہاں جذبات اور رشتوں کی اہمیت ٹانوی ہو جاتی ہے۔اور اسی لئے وہ بڑے پرسکون انداز میں لاش کا معائد کر رہے تھے۔ ڈیٹان نے سوئی اٹھائی اور زریدکی لاش پرچھوتے ہوئے کہا۔

" مبيرتم اس إرے ش كيا كہتے ہو، بيريز اغير معمولي سا واقعہ ہے۔"

منیر کے چیرے پرخوف اور آردو کے آٹارنمایا ال ہونے گئے۔ ڈیٹان نے تیزی سے زرید کے بازو پر بندھی ہوئی چی کھولی۔خون کے بلیجا الی الی کرفرش پرگرنے گئے۔

لکا کیک ویٹان نے انگلیوں بی خون کو ملا اور پھر کونے بی رکمی ہوئی خور و بین کی طرف بڑتھ۔ انہوں نے بیل کی تیزی ہے ایک تعضی سلائیڈ پر خون ملا اور خور و بین کے نیچے رکھ کر اس کا مشاہر ہ کرنے لگے۔ پھردہ گھراکر پیچیے ہے اور جے چیجے۔

'' منیر، یہاں آؤ ..... تم نے اب تک اسی نا قابل یقین چر کھی نہیں ریکھی ہوگئ۔''

منیر نے فورا آ مے ہوئے کرخور دبین سنبالی اور وہ بھی تیورا کر پیچھے ہٹا۔ بیکسی درندے کا خوان تھا۔ ''بیخون ہرگز زرینہ کانہیں ہوسکا۔''منیر نے دونوں ہاتھوں سے ابنا سرتھام لیا اورکری پرگریژا۔

ذیثان نے اسے باز دسے تھام کرا ٹھایا اور میز کے قریب رکھے ہوئے جراحی کے آلات کی طرف لے جاتے ہوے ہو ہے۔ "میرا خیال ہے اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا جاہے۔"

منیر کے طلق میں آ داز میمنس منی ادر اس نے اثبات میں سر ہلادیا یہ

ذینان نے ہوئ فرق ہے تشر افعایا اور ذرید

کے پیٹ پرایک مہرافگا ف لگایا۔ خون پر ابل کر ہا ہر

گرنے لگا۔ وہ کے بعد دیکر ے مختلف جگہوں پر نشر
زنی کرتے رہے ۔ ایک محفظ کی مسلسل محنت اور فرق
ریزی بھی لا حاصل رہی ۔ جگہ جہم پر شگاف ڈالے
کے ہا وجود ان کو زرید کے جسم سے کوئی اسی چیز
دستیاب نیس ہو کی جواس کی پر اسرار ہلاکت یا اس
یاری پر کوئی روشنی ڈالن سکی ۔ آخر ڈیٹان نے ایک
بوی سفید میا درا تھائی اور لاش پر ڈال دی۔

منیر کو پیل محسول ہوا کہ جیے زرید انجی انجی اٹھ کر جیٹیے گی اور اس کے سکتے جی بانیس ڈال کر لیٹ جائے گی۔ وہ سوچ رہاتھا۔'' کاش جی نے اپنی بیوی کواس المناک موت سے ہمکتار ہونے سے پہلے تی بچالیا ہوتا۔''اس نے بھی بینیں سوچا تھا کہ ایک معمولی سازخم جوزرینہ کے بازو جی شیشہ لگ جائے کی وجہ سے آیا تھا۔ اس کی موت کا باعث بن جائے گی داب وہ رہ رہ کرخود کوکوں رہاتھا۔ کین بیسب پچھ اب بے متی اور لا حاصل تھا۔

ል.....ል

انسکٹر نے منیر کے ہوئی سے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال آرہے

Dar Digest 32 August 2015

canned By Amir

دد کیکن بٹس نے جو کچھ دیکھا ۔ اوہ میر ہے خدا ئے' (اس کاجسم ایک بار پھرخوف سے تحر تحر کا بینے لگا) '' میں آ پ کو بتا چکا ہو ل میں نے کیا و کھھا؟'' النكِيْرُ نِهُ كَبِهَا يُوْسُ الرَّكِ اللهِ وَالْتِيْحِ كِي مِينَى شاہریں کہ بار میں واکٹرمنیر سے تمہارا بھگڑا ہوا تھا۔ کل رات تم و ہے بھی اس قدر شراب لی چکے تھے کہ حمهين أينا بوش مبين عارتم بعلا كما كمد سكت موكرتم نے کچھو کھا بھی تھا پانہیں؟''

اس مرسطے پر ذیثان نے مداخلت کی ۔ ''میں پوچھتا ہوں۔ آخرتم نے کیاد بکھا تھا؟''

شانی ذیشان کی طرف یوں و کھنے لگا جیسے وہ اس کے نجات وہندہ ہوں چکروہ بولا۔ مش نے اینے بھائی کو دیکھا۔ بخد ا وہ وہی تھا۔ وہی جو مر چکاتھا۔ وہی جے ہم قبر متان میں دفا کرآئے تھے \_ بن نے اسے بالکل ای طرح دامنے اور عمال ویکما جس طرح اس وقت عن آب لوگول كو د كي ريابول \_''

'' و یکھا آپ نے اس کا دیاغ بالکل خراب ہو حاب " الميكر نے تاسف سے كردن إلا ألى ليكن شانی نے غصے سے اس کی طرف و کھا۔

'' میں یا گل نہیں ہول۔ یا خدا وہ میرا بھائی ہی تقا۔ سرمکی لباس میں ملوس اس کے تفن سے تاز ومٹی کی سونی سونی مبک آ رہی تھی ۔اور میں بقین سے کہد سكماً يول كه جا ہے وہ اس وقت اينے تا بوت شن ہي موجود ہوگالیکن اس وقت وہ وہاں تھا۔اس کے علاوہ اوركوكي موي نيس مكما يد شاني كي باتيس س كرازيشان كول بن ايك انجائے خوف نے مرا محايا۔

وه موجع کے کہ بدروحوں بولوں ج یاں اور ہمیا مک عفر یوں نے ہمیشہ ہی برسکون انسانی زندگی میں تبلکے محائے میں ۔ پر بھی لیے بعد بولے " شانی تمہارا بھائی مرحکا ہے اوراے وفن کر ويأثليا تما\_

" مجھے معلوم ب من نے اسے فود اسے

ہتے۔ لیکن وقت اورمصنحت کے بقاضوں کے پیش نظر اس نے زی<u>ا</u>دہ کریدنا مناسب نہیں تمجما ۔ ویسے بھی منیر بهت جذباتی مور ما تھا۔انسکٹر جو ایک عام دیباتی اور سیدھا ساوھا سالولیس والاتھا۔ ذیشان کے یاس میا اور بولا۔ "مر مجھے شانی کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔" ذیثان چونک کربولے۔" شانی کوکیا ہوا ہے۔ كيا كوئى خاص بات معلوم بو كى ؟ ' '

" جی ہاں سر ۔ وہ بڑی بے سرویا ہاتیں کرر ہا ے۔لیکن اس کی باتوں کا خالی تا ہوت سے یقینا کوئی تعکق ہے اس کی ہا تیں ہوی ہمیا تک ہیں۔'' انسپکڑ نے دیدے تھماتے ہوے کہا۔

ذیثان نے انسکٹر کے یریٹان چیرے پر ایک نظرة الى اور بول . " مُعَيك بيتم وراايك منت تغير و بن تميار ب ساتيد بوليس شيش چها بول . "بير كيت موے وہ ڈاکٹر کی لیبارٹری میں مجھے جہاں زریند کی<sup>ا</sup> یوسٹ مارٹم کی ہوئی لاش پڑئی تھی۔انہوں نے ڈاکٹر کا کمرہ لاگ کر ویا تا کہ اگر تھکن اور پر بشانی کے باتھوں ستائی ہوئی انم فلطی ہے اس کرے میں چلی جائے تو وہاں وہشت ناک مظرکو و کھے کر ہوش نہ کھو میٹھے ۔ پھروہ انسکٹر کے ہمراہ بولیس انٹیٹن میلے مجتے ۔ یہاں کالتعمیل بدستور ٹائی پرتشد و کرنے پر آبادہ نظر آ ر ہاتھا۔ شانی ذیثان کود کیمنے ٹی گڑ گڑانے لگا۔

"جناب - من بالكل يح كمه ربا بول - بخدا آپ ميري بات پر يقين كيخ من جو كوريا وكا بول اس سے زیادہ اور پھنٹس جانتا اور آپ کومیری بات ما خا ہوگئی۔ بیں بالکل یکی کہ ریابوں۔"

النيكرن تريا جيخ بوع كها " تم اى وقت دہال لاش کے قریب موجو و تھے ۔ میں تو اس کے علاوہ اور کھے نیس جانیا تمام کوابیاں تہارے خلاف ہیں۔''

" يۇنىك بىكى سى اس لاش كى قرىب بى يا ا ہوا تھالیکن بخدا میں نے اسے ہرگز ہرگز قبل نہیں کیا۔ میں تم کھا کر کہ سکتا ہوں ۔ میں نے اسے نیس مارا ۔ "

Dar Digest 33 August 2015

اتھوں سے وفن کیا تھا۔ نیکن میں حلفیہ بتا ہوں کہ اس راِت وه ميرا بحالي عي تعابه اين سره اور يه نور آ تھول سے دحشت بیزا اداز می بیری طرف دیکھے جار ہاتھا۔ کفن میں لیڑا ہوا جسے وہ انھی انھی تا ہوت ے اٹھ کر چلا آیا ہو۔ 'شانی اٹی بات برازار ہا۔ "مراب آپ کاس کے بارے میں کیا خیال ے؟' انسکٹر نے امید بھری تطروں ہے ویٹان کی طرف ويجعابه

زيشان كول ددماغ شرمرد جنك جاري مى۔ شانی نے کدھے اچکائے اور مایوی سے بولا۔ "معلوم ہوتا ہے آپ کومیری بات کا یقین نہیں آیا؟" وَيِثَانِ بُولِے۔ مجھے تمہارے ایک ایک لفظ کا يفين المها- " ذينان كى بات من كرباتى تنول آوى جيرت زوه انداز شيران کي طرف ديجي لگه\_جيس انبوں نے کوئی انہونی بات کروی شانی کی یا تی س كرانيس يون محسوس مور ما تغا - جيسان كي نظرون ك آع ايك بسيا بك فلم جل ربى مو-جس بين بر طرف مردے اور لاشیں محوم رہی ہوں۔

☆....☆....☆

ذیبتان نے بڑے تھا ط انداز میں کہا۔" انم کیاتم اس آ دی کی صورت بھی بھول کی ہو جےتم نے جنازے کے ہمراہ ریکھا تھا؟"ان کا اشار وواضح طور برشانی کی طرف تھا۔" بولیس اے کرفار کر چکی ہے۔اورتہاری ورائ غفلت سے ایک بے جناو کے کلے میں بھالی کا بعندا ڈال دیاجائے گا۔ کیاوہ شائی

" من يقين سے كه عنى بول كدووشاني بوسى نیں سکا۔ "انم نے برے اعمادے کہا۔ " ليكن تم تو كهتى موكه تم ال رات والـ **آ** دى کونیس بیجان سکی تھیں۔ ' ذیثان نے جرح کی۔ انم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی دی وہ کچھ كيتي موسئة خوف زوه بمو كئ تمي \_ ذيبتان اس كي بات ک تهدیک بی مع سے الم کی آ محصول می دہشت

اورخوف كرمائ لبراري تع

ذيان نے بحركما- "كيا يمكن ي كراي رات تم نے جس سردے کودیکھادہ اس محض کی لاش تھی جومراک کے کنارے گرے ہوئے تابوت سے باہر جا گری تھی کیا بیودی تھا؟'' ذیتان نے ہار بار کہا۔

تب انم في كها- " إن بيدو عي تما- " " نیکن یہ کیے ممکن ہے؟ شبیں اس کی ظر كرف كى ضرورت نبيل - حدا كا شكر سے كراس صدے نے تہارے وہاغ کو متاثر نبیں کیا۔" وَحِيَّان نِهِ الحميمَان كاسانس ليا- كالرانبول في انم كا كندها تقيميايا أوراك آرام سي بسر يرلنا ديا\_ ''ابتم موجا وُنيكن صرف ايك بات كاتبواب ادرود وہ یہ کہ کیا زرینہ دانعی ای جگہ تھی جہال تم نے اسے اس لاش کے ہاتھوں میں دیکھاتھا؟"

ام اولی۔ " تی ایس علی سے اے برال کان کے نزویک و بکھاتھا۔ میرا خیال ہے کہاب ہمی اس جكه كي نشا ندي كرسكتي مول \_' '

ذينان نے كى كمار الكن من تم سے كمد چکا اول کرتم کمر پر بی رجو گی۔' وہ تیزی ہے میرهیاں اتر تے ہوے نیچے آئے۔ جمال منبر اپنا زرد چېروليے ان کا منظر تھا۔" سب انظامات کمل ہو کے ایں " دہ سرومبری سے بولا۔

'' منیرا و سجے دریا کے لیے باہر چلیں۔ ہم رائے میں ہے انکٹر کوایئے ہمراہ نے چلیں گے۔ " ذيثان ناس كاتوجهات بوكال

انہیں نین کی کان تلاش کرنے میں زیادہ وشور ای تبیں ہوئی۔ ہو پچھور پر بعدا یک دیران اور شکتہ عمار ت ك درواز بي بر كمز بي تق اس جكد كى وحشت اور وبراني ديدني تقي .. برطرف روح فرسا خا موثي ظاری بھی۔ انسیکٹرنے زمین پر ہوٹ سے ٹھوکر مارتے موے کہا۔ ' سنا گیا ہے بہاں غین کے ذخائر موجو ومیں۔ ہات یہ ہے جناب کر کان کن مارے مجے۔ ببت سے ایسے عجیب واقعات ہوئے ایل کرلوگ اس

Dar Digest 34 August 2015



کان کے بارے ش مفکوک ہو گئے میں۔ برکان بھی آسیب زودمشمور ہوگئ ہے۔ اور لوگ دن ش بھی اس کے قریب آنے ہے گزیز کرنے سکھے ہیں۔ یہ کان ٹاووکی ملکیت ہے۔ گاہر ہےانے سب سے زياده نقصان و بخاموكا-؟ "

ڈیٹان نے بوجھا۔"اس کان کوود بار وشروع نبین کیا حمیا؟"

المُلِكِرِ فِي شَافِ الحِكائد -" وراصل شاود كو اس کی ضرور ت عی نبیس بردی ۔ اس کے یاس بہت مال ہے جناب۔''

ذیثان کان کے اسٹیرنگ ومیل کے قریب مح ۔ اس بر تمل لگا ہوا تھا وہ سوج رہے تھے۔"اگر برسول ہے اس کان کو استعال بی میں کیا گیا تو پھر ومل بربیتل کمال ہے آ میا۔ اور بدا تنارو بیشاور كے پاس كيال سے آتا ہے؟ "انہوں نے انسكار سے يوجها أجناب سنائب كدجب شادوكا باب مراقها تو ہراروں کا مقروش تھا، شاودگاؤں کے نزویک ہی اسية مكان شي تالالكاكر بينه جا تاتها \_ اوركل كل دن بايرتس آتاقا۔

" ہاں یہ کی حقیقت ہے اور اب اس کے مكان عن اس ك ووست ريج اي - اور بروات محفل مرم رہتی ہے۔ سانے کہ سالوگ روید یانی ک طرف بهائة بين ادر دل كمول كريش وعشرت ين ڈو بے رہے ہیں۔"السکرنے احقاندائداز میں کہا۔ ذیثان نے محرکیا۔ "اور ان لوگوں نے سے مشہور کر رکھا ہے کہ کان آسیب زوہ ہے۔ یہاں محوت رہے ہیں۔"البكرنے جرت سے ان كى طرف و بحما اور بولار "تى بان بات تو مجمالي بى

بحر ذیثان بولے۔ 'اس وسل پر کھے موے نازه تمل کود مکفے کے بعدیہ بات بعداز قیاس ہے کہ عرصد درازے سے کی نے اس کان میں قدم بی تیس ركما-" ويثان سوي رب سفيه" مكن ب

ہوسکتا ہے کدا یک الی کان جس عل مین سے و خاتر موجود ہوں اور جہاں لوگ دن میں آتے وقت خوفز ده بوجائے بول-وہاں دات کی تار کی شرووں اورلاشول كاكام لياجاتا مو

### ☆.....☆.....☆

قبرستان میں بالکل خاموثی تمی \_زریند کی تاز ہ قبرير پولول كا البارنظر أرباتها - قبر كے سر بانے ايك ید اسا پیولوں کا گلدستہ نجی رکھا تھا۔منیر نے گلدستہ ا نھایا۔اس پر ایک کارڈ موجووتھا۔جس پرشادو کے وستخط موجو ويتع .. منير نے ول عي ول ميں شاووكو د حرماری کالیاں ویں۔ اس کے تیس کدائ نے اس کو بھی کوئی کرند کہنچائی تھی۔ بلکداس لئے کدا ہے ندمعلوم کول شادو ہے خدا داسطے کا بیرتھا۔ وہ اس ے شدیدنفرت کرتا تھا۔ اسے زرینہ کاخیال آیا اور اس کے وماغ میں کر رہے ہوئے وال فلم کی طرح ملنے لکے ۔ اے رورو کرایے مریضوں کا خیال آربا تفائد گاؤل كارك ركان على كوئى عار يحديا بور می مورت یا کوئی حا ملہ حورت اس کے آ مرکے منظر تے۔لیکن اس نے ان سب خیالات کو ذہن ہے جك وارات برقمت يريال ديناها إدرياس كا آخرى فيعلد تعارونان في ايك قبرك كتيس فيك لكالى اورياؤل يباركر بيز كيد بول لكا قواجي وتت عليّ عليّ رك ميا مو\_

رات کے وو بچے تے ہرسو خاموثی کا راج ہوگیا۔ ذیٹان منیر کے نزدیک بیٹے موستہ تنے۔ان ک آجمیں برستور زرینه کی قبر یا جی ہو کی تھیں۔ فطان نے کی بارمنیرے کہا کہ دہ محر جاکر آ رہم کر الح ليكن وه ال ك قريب على بيش و بندي رامنى رہا۔ "موادی صاحب میراخیال ہے۔ دات بہت بيت مكل باب آب كوديك في محرواكرة دام كر يجية إلى عرك لاظ عدد يوفى عاصى مشكل ے۔ ویان نے تجویز چی ک

مولوى جوفود بحى يرى طرح تحك چكا تها \_ اين

Dar Digest 36 August 2015

جگه سے اٹھا اور مہ کہتا ہوا کہ ' اگرالی ولی کوئی یا ت يوجائے تو وہ اسے تور أجكا ويں. " اور وہ كمركى طرف بوجهل قدموں ہے چل پزااور پھر مولوی جلتا ہوا قبرستان کی د بوار کے ساتھ ساتھ وور اندھیرے میں کم ہو گیا۔

رات کی تار کی ش ایکا کیک دور ایک مخیخ ا بحری جس نے ذیثان اورمنیر کو بری طرح خوف ز دہ کردیا۔ مخ ایک بار پھرا بحری۔اس بار ذیثان نے كما" اليو مولوى كى حيده ميس مدد كے ليے يكار ر بائے۔'' مین کرمنے بھی اٹھ کھڑا ہوادہ د دنوں تیزی ہے بھام کتے ہوئے اس طرف منے ۔تھوڑ ی درر جا کر انہوں نے دیکھا کہ مولوی زین پر بڑا ہوا کراہ رباہے۔ پر دور تار کی ش کی کے بعاضے کی آواز

''مجھ برا جا مک کی نے حملہ کر دیا تھا۔'' مولوی نے کرائے ہوئے کیا۔

'' کُون تھا؟ کیاتم نے اس کی صور ت دیکھی تھی۔''ذیثان نے یو جہا۔

جواب تنی میں تعا۔ ویثان ادرمنیر نے سہار ا وے کر مولوی کوسنیالا اوراہے نے کرآ ہندآ ہند محمر ك طرف يل يا ، يرمولوى في كها-" خدا كے لئے تم ميري فكر چوڑ دو۔ جاؤ و إن جاكر زرديري محبداشت كرد - كهين پاسب كوني جال نديو .. "

منمرك ول من بهاك وموسع جنم ليخ لك اس اما ك خيال آياكدان كآن في كبعد زرینکی قبری محرانی کرنے دالا کوئی نبیس تفا۔وہ تیزی سے قبر کی طرف والی ووڑے ۔ قبر کے مزد کی چہنے ے بہلے على انہول نے ویکھا کدوور تمالی روشن میں ایک لمبا آ دی قبر بر جمعا موا تعار رات کی بر اسرار اور مولنا ک تاریکی میں اس ہوئے کی جسامت کو دیکھ کر ان كاول الحيل كرحل من آكيا۔ان كى غيرموجودكى مس كسى في يرى طرح افرتغرى من تيركو كمود ۋالاتھا۔ ہر طرف مٹی اور پھول جمرے ہوئے تھے۔اور تابوت

قبر کے باہر بڑا ہواتھا۔ایک آ دی تابوت بر جھا ہو ا تابوت کا ڈھکٹا کھولنے کی جدد جہد کرریا تھا۔

منيرخود يرقابوندر كاسكار نفرت كم وغصيه وه چیناور تیزی ہے آ مے بوھا۔وہ آ دی سیدھا کمر اہو حمیا۔ جاند کی زروروشی میں اس نے و یکھا کہ وہ رکتی لبادہ مینے ہوئے تھا۔اور چرے برسیاہ رنگ کی نقاب اوڑ ھرکھی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں شا دو تھا۔

اور پھر شادو تیز ک سے جھاڑیوں میں جاکر غائب ہو گیا۔

زریندکا چیرہ سیدھا تھا۔اس کے ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ اور اس کی بوی بری - تحصيل بندتين -

چريكا كيك زرينه كي تصيي كمل تمين بياكيك خوفناک مظر تھا۔ منبر مے خونی سے اس کی آ تھوں یں جما کئے لگا۔ پھر جیسے اس کی ساری جان کھنچ کر اس ك أعمول من أكل \_ زريدك جرب عام وكشي اوررونق رخصت بونكي تحى اوراس كى جكدور انی اور ہولناک وحشت نے لے لی تھیں۔

یکا یک منیر کو احمال ہو اکہ زریند کی دہ أتحمين نبين تحين بلكه كمي بغيا نك عفريت كي التحمين تھیں ۔منیر کی تکاہوں میں جیسے سوئیاں سے جیسے لكيس \_ وه بينا تائز مو يكا تما \_ ده كسي صورت أي آ تعين ذرينك آتكول سينين مناسكا تعال الا يك ذيثان في - "من جادً، خد اك

وسطے اس سے دور رہو۔'' محر ذیثان نے منبر کوزور ے دھاد یا منبر کرتے کرتے ہوا۔

زرينه كالن آسته آسته أشكران تابوت ے باہرآ ری گی۔اس نے اسے بھیا ک بازو پھیلا رکھے تھے۔اس کی استونی کا تیاں منبر کوائی آخوش من سميث لين ك ك يناب نظرة رعي تيس ووبد ستورمنیر کی طرف دیکے رہی تھی۔ اب منیر ہے حس دحر کت ایک قبر کے کتے سے فیک لگائے کمڑا تھا۔ زرینے یاوں آ ہتہ آ ہتدائ کا طرف بوحدے

Dar Digest 37 August 2015

ہے۔ جیسے کوئی بلی دب پاؤں اپنے بہ بس شکار ک طرف بڑھتی ہے۔ ذیثان بذیانی انداز میں چیخے۔

ذرید نے مڑکران کی طرف ف ویکھا۔ای
کیآ تھوں پی نفرت مودکرآئی۔ پھردہ منیر کی طرف
د کیے کر بے حد مکروہ انداز پی سکرائی۔منیر کا دم کھنے
نگا۔خوف کی شدت کے باعث اس کی زبان ممک
بوچی تھی ۔کس نے ایک بھا دُرُا قبر کے کنار سے تھوا ویا تھا۔ڈیٹان جھے اورا ٹی پوری قوت سے دہ بھاوڑا اوپر اٹھالیا۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے پوری طرح
تاریخے۔

زریداب آہتہ آہتہ ان کی طرف بڑھ رہی آ کی ۔ وہ انہیں دبوج لینے کے لئے بے چین نظر آری میں ۔ جونبی دہ اپنے بازد پھیلائے آگے بڑمی منیر پینا ہے آگے بڑمی منیر پینا ہے انگل میں ۔ "اس نے دیکھ لیا تھا کہ ذیبتان ہما ڈڑا اٹھا زرینہ پر جملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔

زریندایک بار پیمرسکرائی۔ ذبیتان نے اپنی زندگی ش اس سے زیادہ قابل نفرت مسکرا ہے بھی نبیس دیھی تھی۔ان کے جسم ش مردی کی ایک لبردوڑ مٹی ۔ یوں محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ذریندان کا تسنحرا ژا رہی ہو۔

ذیتان بربط انداز می چیج ادر بها کران پرد کاقوت سے مماکرزرید کی گردن پردے مارا۔ مغیر نے ایک دلخر اش چی ماری ده اپنی آسکمیں بندکرنا جا ہتا تھا ۔ لیکن اس کی آسکمیں پر بھی مملی رہیں ۔ بھاؤٹر انگوار کی طرح زرید کی گردن میں افر میں ۔ زرید کی گردن کٹ کی ۔ ادرسر کما کر شانوں پر جمو لے لگا۔

ذینان نے ایک بار پھر پھاؤڈ اکھمایا۔اوراس بار ذریند کی گردن کٹ کن اس کا سرکانی دور تک تبروں کے پھروں سے نکرا تا الرحکیار با۔ پھر ددرایک قبر کے گڑھے میں جاگرا۔ ذینان اپنی جگہ کھڑے دے ہے۔ پھر انہوں نے بھاؤڑ المنی میں گاڑو یا ادر تقر تقر کا چنے گئے۔

منے سے دیکھا کہ زرینہ کا بغیر سر کا دھڑ چند کیے زیمن پر کھڑاد ہا۔ پجردھڑام سے زیمن پر گرگیا ۔خون کا فوارہ ابل ابل کراردگرد کی گھاس کوسرخ کرنے لگا۔

کے بعد دیگرے تبروں کے دہانے کھلتے گئے۔

ادر قبر دن سے مردے ہا ہرآنے گئے۔ یہ منظرای فقد رہوانا کہ تھا جیے۔ قیامت آگئی ہو۔ برطرف تن میں ملیوں زیمہ الشیں نظر آری تھیں۔ ان کا بجوم برھنے لگا۔ پھر دو سب ایک مردے کی قیادت میں ذیبان اور منیر کی طرف بوصف لگے۔ دہ سب کرتے دیان اور منیر کی طرف بوصف لگے۔ دہ سب کرتے برخے ما ادھر ادھر قدم دیسے بوصف لگے۔ دہ سب کرتے اپنے مادھر ادھر قدم دیسے بورے اعماد کے ساتھ اپنے شکار کی تااش میں قبر دن سے ہا ہر آگئے تھے۔ اور اب دند ناتے پھر ہے تھے۔ ایک ان میں سے اور اب دند ناتے پھر ہے کرز مین پر سے کوئی چڑا تھا کی سے ایک مردے نے جمک کرز مین پر سے کوئی چڑا تھا کی سے سینے دیا گئے ان میں سے ایک مردے نے جمک کرز مین پر سے کوئی چڑا تھا کی سے سینے دیا تھا دیا مراقا۔

ابھی تک زریندگی گردن سے خون کے قطرے فیک در بینے ۔ اس کی آ تھیں خوفا ک اندازیں فیک در بینے ۔ اس کی آ تھیں خوفا ک اندازیں ملکی ہوئی تھیں ۔ ایک طویل القامت مرد ، نے سرکی طرف استے ہاتھوں میں افرالیا ۔ وہ زرینہ کے سرکی طرف و کیے کر ہولناک انداز میں مسکرایا ۔ اس کی خوفاک کشا است کا دحشت خیزر دعمل ہوا۔ جواب میں زرینہ کا کٹا ہوا ۔ جواب میں زرینہ کا کٹا ہوا ۔ جواب میں زرینہ کا کٹا ہوا ۔ جواب میں زرینہ کا گئا۔

منیر نے ایک ولد وز چی ماری ۔ اب بیسب

Dar Digest 38 August 2015

مجداس کے لیے تا قابل برواشت ہوتا جار باتھا۔ اے بول محسوس مو رہاتھا کداس کا کلیم فوف کی شدت ہے پہنا جار با ہو۔وہ جا ہتا تھا۔ اس قدر جیخ اس قدرشور ماے كراس كاكليو خوف كى شدت ي بابرآ جائے ۔مردے برے کمو کطے اعداز میں بنس رے تھان کے شورے کان تھٹے جارے تھے۔ وہ پرزورے چنااے ای آ تھوں کے سامنے لائین كى زردروشى كاباله نبراتا موامحسوس مونے لكاراس نے سلے تو آ تکھیں بند کر لیں۔ پھر ویثان کی سکون بخش آ دازین کر آ تکھیں کلول دیں۔ منیر خدا کے لئے ہوش میں آؤرتم ایک بھیا تک خواب و کھور ہے موتم مُعيك بود يثان-''

'' بھراما کک چینے ہوئے ذیثان بسر پر اٹھ مینار د وایئے گمریزی تمارادہ غدایا تو گویا ریسب كراك فوفاك خواب تما-"اس في اطمينان كي مانس لی۔''اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اگر یہ محش ایک ہولناک خواب تھا تو زرینه کا کیا ہوا، پس نے اسے خودانی کنا مگار آ تھوں سے تبرسے نکلتے مونے ویکھا تھا۔ اوہ بیرے خدایا۔ وہ کس قدر خو<del>قا</del> ك لك دى تكى ب

اس نے ذیثان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انٹیل جعنبوڑ تا موابولا۔ "كيا آب نے واقعي اے مار ڈ الا؟"

ذیثان نے اے تمل دیئے ہوے کہا۔ تمبارے خواب کا بیرحعہ بالکن کیج ہے۔ واقعی زرینہ اسے تابوت سے اہر آ گی تھی اور میں نے اے مارۇ الا \_لىكن اب قكر كى كوئى بات نېيى اب و ھېيشە کے لئے یرسکون نیندسوچکی ہے۔اے مولوی نے اس کی روح کوآسیب کے اثر سے پاک کر دیا تھا۔ اور ات تہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت بیس ہے۔اب كونى بدرون زرينه كويريثان نبيل كريمكے كى۔''

☆.....☆.....☆ انسپکٹر اوراس کے ساتھی جیران کن نگا ہوں ہے خالی قبردن کو دیمیرسے تھے۔ وہ اب تک دیں قبریں

كمودد ك<u>م يح</u>يط تع ـ ليكن دهسب خال تحس ـ ` جناب آ خربیرب کمال <u>صلے س</u>ے ۔ بیعفریت خدامعلوم اب گاؤں والوں برا در كياتم وْحاكيں كے . " انسكار نے لجاحت ہے کہا۔

ذیثان نے تاہ شدہ حصد کی طرف و یکھا اور بھر انسکٹر اور اس کے ساتھیوں کو قبرین جرنے کا تھم وے کر وہاں ہے جینے کا ارادہ کرنے گئے۔ پھر انہوں نے انسکٹر ہے کہا کہ 'وہ ہر قیت پرشانی ہے منتشکو کرنے کے خواہشند ہیں ان کا خیال تھا کہ ان مر دوں کو کسی اور جگہ تلاش کرنے ہے قبل شانی ہے ان کی منزل کے بارے میں چنینا کوئی امیدافزاہات معلوم بوعتى مقى - وه لوك والين يوليس سيشن ط آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مکن وور کرنے کے لیے ایک جانی جائے سے بہتر کوئی اور چرنبیں سوعتی۔ لیکن آرام پایازه دم ہونے کی ساری تو قعات دھری کی دھری رہ کئیں کیونکہ جب بدلوگ بولیس اسٹیٹن من داخل موے تو وال كا عليه ي براموا تا ميزاور كرسيال الثي ير ي تفيل . مجيب افرا تفري كاسال تها -حوالات كاتالاثونا مواقعا \_اور ابداري كافرش ادعثرا یر اتفا۔ کانشیل جیجہ وہ فرار ہو گیاہے۔''

ذيبًان بولي - "اب موال يه بيدا موتا يك وَهُ ٱ خُرِكِهِ إِلَى ظِلا كُمار كِيادِ وَلِي وَوَمِر مِيهِ مِر دُول عِن شامل ہوگیا؟ "انسکٹرنے یو جمال

"آپ كا خيال بكروه يمى-" دیثان نے اس کی بات کائی۔ اہمی کو بیس کہا جاسكيا ليكن جلد بدرياس كاانجام بعي ان زنده لاشوں ے مختف جیس ہوگا۔

ذیتان نے کانٹیل ہے در یافت کیا کہ''آیا ان کی غیرموجوو گی میں کوئی مخص قیدی ہے لمنے تو نہیں آیا تھا۔" کانشیل نے انہیں بتایا کہ"ا کی کوئی قائل ذكريات تونبيل بإل البية شادو ضروراس س الین شانی ے لئے آیا تھا۔ اس نے کیا کہ شانی نے اس کا کوئی کام کیاتھا۔ اور وہ اے اس کا معاوضہ

Dar Digest 39 August 2015

تے۔ تھے تھے مایال قدمول سے وہ ذرید الز کر یچھ آھے۔

یکا یک بادر چی فانے سے انم نمودار ہوئی۔
اس کے باتھ میں جائے کی ایک بیال تی ۔ دو انہیں
د کھ کرمسکر انے گی تو ذیثان نے اطمینا ان کا سائس
لیا۔اوراس سے منیر کے بار ہے میں پوچھا تو آئیس سے
سن کرصد مدہوا کہ منیر بے صدیر بیٹا ان ہے اور آب و
ہوا کی تبدیلی کی فاطر یہاں واپس جانا چا ہتا ہے۔
وو یوئی ۔ " ڈیڈی جیس منیر کی دلجوئی کی
فاطر کھ کرتا چا ہے۔ وواب اس جگہ سے بالکن بیزار
ہو چکا ہے۔

ذینان کویدا حساس برای شدت سے ہوا کدان کی بی ایک دوسر ے آ دی کی بعلائی اور بہود کے بارے بی شکر تھی۔ دہ براے سطمئن نظر آ نے گئے۔ انہوں نے انم سے بوجھا کہ" اب اس کی انظی کئیں ہے۔ "

د' انم نے انہیں بتایا کہ پہلے سے بہتر ہے۔ "
ویٹان باہر جانا جا جے تھے لیکن وہ انم کو کی حالت جی جہائیں چوڑ سکتے تھے۔ ایک انجانا ما خوف ان کے دل بر مسلط تھا۔

منیر کے آتے ہی وہ اس سے خاطب ہوئے۔
"منیر علی جا بتا ہوں تم میر سے لئے ایک ذرای
زمت کرو میں تمہارا بے عدشکر گزار ہوں گا۔وعدہ
کرد کرتم بھی انم کو اکیلائیں چوڑو کے ۔ بتاؤ کیا تم
وعدہ کر تے ہو؟" ان کے لیج میں رفت آ میز
لیاجت تھی۔

منیز نے وعد و کیا کہ وو ڈیٹان کی بات ہمی نیس ٹالے گا۔ ڈیٹان اسے انظار کرنے کا کہد کر باہر چلے گئے۔ وہ واپس پولیس اشٹن گئے ۔ وہاں چند پر انے نعتوں کا مطالعہ کیا کراچی ٹس ان کے بہت سے بارسوخ اور با اثر دوست تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اس تہذیب یافتہ دور ٹس بھی ایسے لوگوں کی کی نیس جو اپنے ڈائی مفادات کی خاطر دوسروں کو تفعان کا بھاتے ہیں۔ ویٹے آیا تھا۔'' ''کیا دو دونوں مرف ہاتیں بی کرتے رہے تے؟''ذیثان نے بوجھا۔

'' میں نے تُعیک سے سنامیں۔ لیکن وہ آ ہستہ آ ہستہ کو کی بات کرر ہے ہتے۔'' کانشیمل بولا۔ '' پھر شاوو نے ایک گلاس پائی انگا۔'' '' دہ گلاس کہاں ہے؟'' ذیشان چیجے۔ '' دو تو پھینک و ہا گیا۔'' جواب ملا۔ '' دو تو پھینک و ہا گیا۔'' جواب ملا۔

'' بھی ہو چھتا ہوں اسے پیسکنے کی کیا ضرورت تھی؟'' ذیثان کے دل بھی وسوسے سراغانے لگے۔ '' جتاب گلاس شادو کے ہاتھ سے گر کر تو ٹ گیا تھا۔ کانشینل نے سر دمیری سے کہا۔

" شانی ضرورای تو فی ہوے گائی سے زخی موا ہوگا۔ " ذیان نے تطعی طور پر کہا۔

کانشیل کا منہ چیرت ہے کھلار و گیا۔ " انکین سر آ پ کو یہ بات کیے معلوم ہوئی ؟"

ذیان اب کھاوری سوج رہے تھے۔ اوروہ
ایما کرنے میں تن بجاب تھے۔ اب سب با تبی
واضح طور پرساسے آرائی تھیں۔ لوگوں کا زخی ہونا پھر
فبیٹ روحوں کی شیطانیاں۔ شادو ایک چانا پھرتا
ہی کہ کروار تن کرساہے آر ہاتھا۔ اب کی نتیج پہنچنا وشوار نہیں تھا۔ ویشان سوج رہے تھے کہ اس
ہی انسان نے نہ معلوم ذرید کو کس طرح زخی کیا
ہوگا۔ ' ذرید کا خال آت تے بی انہیں انم کی اگر نے
منسوخ کر دیے اور بغیر کچھ کے بڑی تیزی سے
منسوخ کر دیے اور بغیر کچھ کے بڑی تیزی سے
پوک پارکر کے ڈاکٹر منیر کے گھر کی طرف لیکے ۔ وہ
پاگوں کی طرح را ابداری میں وافل ہوئے جوور ان
پاگوں کی طرح را بداری میں وافل ہوئے جوور ان
کی خواب کا و تک جا پہنچ اور ایک بھلے سے دروازہ
کی خواب کا و تک جا پہنچ اور ایک بھلے سے دروازہ
کول دیا۔

انم کابسر خالی تفار دو مجمی این زندگی بس اس قدرخوفزد و نیس موے تھے۔جس قدروہ اس ودت

Dar Digest 40 August 2015

### سالگرہ نمبر

قارئین کرام ہرسال کی طرح ڈرڈانجسٹ اکتوبر 2015ء کا شاروسالگرہ نمبر ہوگا، لہٰ آپ لوگ اپنی خودنو بست کہانیاں اور دیگر کا شیس جلد از جلد ارسال کریں تا کہ آپ کی اچھی تحریب سالگرہ نمبر ہیں جلوہ کر ہوسکیس شکریہ۔ ادارہ ، اہنا مہ ڈرڈ انجسٹ

مراوت برمدنتی ہے۔"شادونے کہا۔

دینان نے بڑے اظمینان سے جواب دیا۔
"شادو۔ فارغ تو میں بھی ٹیش ہول۔ فود مجھے بھی
بہت سے کام کرنے ہیں اور میر اوقت تم سے بھی
زیاوہ نیتی ہے۔ بہر حال میں تم سے زریداور نوجوان
شانی کے بارے میں بہ جانا جا بتا ہوں۔ کہ میری بین
کے بازو کے زخم سے تہمارا کیا تعلق ہے؟"

ے بارد سے رہا ہے ہیں۔ یہ سے بارد سے میار ہے گئی۔ شاود کی آگو کے قریب ایک دک پھڑ کے گئی۔ اس نے سپاٹ انداز میں ذیشان کی طرف دیکھا اور بولا ۔''میرا خیال ہے آپ اپنا دیا گئی تو از ن کھو مینے میں ۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں اس بارے میں کو نیس جانیا۔''

ذینان نے خونخوار نگا ہوں سے شاد و کودیکھا۔
"کاش! میں داقعی پاگل ہوتا۔ لیکن میں جاتا ہوں یہ
سب پکوتمہارا کیا دھرا ہے۔" ڈیٹان جانے متے کہ
انہیں کی قیت پر بھی شاد و کو یہ افعت کا موقد نہیں دینا
ہے۔ انہوں نے کہا۔" شادوتم ایک طویل عرصے تک
مخلف مکوں میں رہے ہوتم غرب البند بھی کئے تے
اور دہاں تم نے مشہور کا نے جادو ٹو نے کے متعلق
یمی بہت پکھ دیکھا اور سیکھا ہے۔ ""

ثادو غصے ہے چا۔"آپ جا کے ایل ۔آپ

Dar Digest 41 August 2015

کھروہ لائبریری میں جا پیچے اور وہال انہوں نے مزید چند کمالوں کا مطالعہ کیا۔ جب وہ ان کاموں سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو شام کا دھند لکا تھا رہاتھا۔ دوجنگل کی طرف چش پڑے۔

وور پہاڑی پر واقع شاؤو کا مکان بوا پر اسرار وکھائی وے رہاتھا۔ انہیں یہ بات بڑی بجیب کا گی کر شاو وجیہا باو قارآ وی ایسے گھنا و نے کاروبار ہی ملوث تھا۔ واقعی شاوو کی وجہ سے بورا گاؤل و کھاور از بہت ہیں جٹنا ہو گیا تھا اوران کے خیال ہیں شاوو کی ورداز کے ایک مشکساری تھی۔ جونمی انہوں نے صدر ورداز کے کہ کھنٹی بجائی ۔ ایک شکر مند تو جوان نے ورداز و کھولا۔ یہ وہی آ دی تھا۔ جس وان نوم رک کے دیار کی سفالے ہیں گاؤل ہیں آ تے بی ان کی شریع ہوئی ہیں۔ ان کی شریع ہوئی ہیں۔ ان کی شریع ہوئی ہیں۔ شریع ہوئی ہیں۔ شریع ہوئی ہیں۔ شریع ہوئی ہیں۔ شریع ہوئی ہیں۔

" میرا فیال ہے ہم اس سے پہلے بھی ل بھے ہیں۔" بہر حال اب اس کا تذکر ولا حاصل ہے۔ "میرانام ڈیٹان ہے اور میں شادو سے ملتا چاہتا ہوں۔ آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ ان سے کہیں کہ میں ان سے لے بغیر میں جاؤں گا جا ہے دو کہیں کہ میں وف کول شاول۔"

دروازے برآنے والالوجوان عماری سے محر ایا اور ذبیان کوا غرر آنے کا اشادہ کیا، ذبیان نے دیکھا کہ وہ اندرایک وسیع وعریش شاغرار ہال جی کھڑے ہیں۔ لوجوان کے اندر جاتے ہی انہوں نے لیک کرایک کھڑی کی چھٹی کھول دی تاکراگر کوئی مفرے والی ہات ہوتو وہ آسانی سے فرار ہو کیس بیقد م انہوں نے اپنی ڈھلتی ہوئی عمر اور حفظ ماتقدم کے معاون کے لئے فود کوتیا رکر بیسے ہے۔ حالات کے لئے فود کوتیا رکر بیسے ہے۔

چند لمحوں بعد شادو بال میں داخل ہوا۔ اول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہوااور جلداز جلد ڈیشان سے چیھا چیزا کر بھاگ جانا جا ہا ہا ہو۔'' جی آپ جھے سے کس سلسلے میں ملتا جا جے ہیں؟ جلدی کیجئے

Scanned By Amir

فور أيهال سے علے جائيں۔ ' ذيان نے ب نیازی ہے کندھے اچکائے اور حالات کی نز اکت کے پیش نظر صدر دروازے کی طرف جل دیئے۔ '' شب بخیر مسٹر شارور یقینا آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ ذیتان نے جلتے چلتے کہا اور دروازہ كول كربابرمزك يركل آئے- إبرة كروه مارت ك عقى حصے كى طرف على محتے جہال انہوں نے کمرکی کی کنڈی کھول دی تھی۔ جاندنکل آیا تھا۔وہ دلواد کے ساتھ ساتھ بدی خاموتی سے آ مے برست رے۔ محارت کے اغدرے اب کوئی آواز نہیں آ ری تھی اور کسی کے قدموں کی جاب یا کس کتے کے بھو کلنے کی آ واز بھی نیس تھی۔انہوں نے بکل کی می تیز ی سے کھز کی کھولی اور چیکے سے دوبارہ اندر واخل مو کے۔اس وقت بال میں جاندی روشی گھڑ کی کے ور بچوں سے مچسن چسن کر آرتی تھی۔ ویٹان نے و یکھا کہ کوئی سٹر حیوں کے بالائی درواز ہے سے اتر ہا تھا۔ وہ میر حیول کی آثرین ہو گئے۔

شادو آہتہ آہتہ نے اتر ا اور سامنے کا ورواز و کول کر کرے ہی چلا کمیا۔ کرے کے آت اللہ ان بی آگرے کی ان بی آگر ہے۔ آت اللہ ان بی آگر و تن آگر کی ۔ جس کی ایک بھلک ذیبتان کو و کھائی وی ۔ اس وقت ذیبتان کو کی خطر و مول جمیں الے سکتے ہے۔ وہ جمیں جاہتے ہے کہ آبیل حالات کا شکار ہوکر بالکل عی بے اس جو جاتا یہ دروازے کی اور کھلی ان کا مشن نا کھنل رہ جاتا ۔ دروازے کی اور کھلی روشن ہی ذیبتان نے اندر کا منظرد کھا۔

شادد ایک بار پھر آگ کے سامنے کمر اتھا۔
اس نے سفید کفن سا نباس پہن لیا تھا۔ ادر اب دہ
اپ چھرے پرایک بھیا تک ساماسک چ ھار ہاتھا۔
آتحدان سے نیکتے ہوئے آگ کے شعلے ذہر یلے
سانیوں کی زبانوں کی طرح اس کی طرف کوندر ہے
سے ۔شادوایک پوسیدہ تی میز کے تریب گیا اورا یک
دراز کھول کر کیڑے کی ایک چھوٹی می گڑیا تکالی۔ گڑیا
استے ہاتھوں جی سنجانے ہوئے وہ کچھ ہو ہوائے

لگا۔ بھر اس نے دروازہ بند کردیااور کرے میں بیتانی سے میلنے لگا۔

ویٹان کاخیال تھا کہ وہ پھر درواز ہے سے ہا ہر آئے گالیکن وہ نہ معلوم کہاں چلا گیا تھا۔ ذیٹان نے کانی دیر انتظار کیا ۔ لیکن طویل انتظار اب ان کے اعصاب کے لیے جان لیوا ٹابت ہور ہاتھا۔ آخران سے ندر ہا گیا ۔ وہ تیزی ہے درواز و کھول کرنتائ کی پر واہ کئے بغیر کمرے میں واغل ہو گئے شاد و کمرے ٹی نہیں تھا۔

ویان دیے پاول کے قریب گئے اور اوپر کا دراز کھوالے۔ دراز خالی تھا، کین دومرادراز بھرا ہوا تھا۔
اس بی کئری کے جو فے چھوٹے تابوت رکھے ہوئے ۔
اس بی کئری کے جو فے چھوٹے تابوت رکھے ہوئے ۔
اور بر تابوت بی ایک خون آلود گڑیا کا چلا رکھا ہوا تھا۔ انہیں گئے کی ضر ورت اور فرمیت نیس تھی۔
یہ بیٹے یقینا گاؤں کے الن مردہ لوگوں کے تھے جن کی یہ بیٹے یقینا گاؤں کے الن مردہ لوگوں کے تھے جن کی یہ بیٹ یہ بیٹ کے دوس اب گاؤں والول کے لیے عذاب بن کے روس اور وہ الن سے جس طرح اور اس کے شاخ بی بیٹے اور وہ الن سے جس طرح اور اس کے شام بین ایس کی جا ہے کام لے سکی تھا۔ یہ سب لاشیں اب اسکی غلام کی ۔اس نے روس کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔

سر کرے کے ایک کونے میں الیں ایک پر انا ما بیک نظر آیا۔ انہوں نے دہ بیک اٹھا کر بیر پر دکھا اور دراز کھول کر تمام پتلے جلد کی جلدی بیک میں بحر کے ۔ ورواز و چرچ ایا تو وہ رک کر دروازے کی طرف د کیجے تھے۔ آگ کی روشی میں پورا کمرہ سرخ مور ہاتھا۔ اور ماحول بے صدیر اسرار نظر آر ہاتھا۔

یکا یک دروازہ ایک زوردار جنگے سے کھلااور دروازے میں انہیں ایک نوجوان نظر آیا۔ جو بوی سنگدنی اور مکاری سے ان کی طرف دیکے دہا تھا۔ وہ سر خ رنگ کا بھڑ کیلالباس پہنے ہوئے تھا۔ اور اس کا چرہ شعلوں کی روتنی میں بھیا تک انداز میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خون اک تیز وحمار کموار تھی اور اس کے اراوے ہولناک نظر آ دے تھے۔

Dar Digest 42 August 2015

ذیثان تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ نو جوان بینی کی طرح ان کے قریب آیا۔ اس کی تکوار لکڑی کی میز کو جائتی ہوئی نکل گئی۔ دہ پھر پلٹا اور ووباره حمله کیا۔ ویشان اس دوران خو دکواس خوفتاک حملے سے بچانے کے لیے متعد کر چکے تھے۔ مکوار آ مل کے شعاوں من ایک بار پر چکی اور نو جوان بڑی درندگی اور سفاکی ہے مسکراتے ہوے مجرآ مے بڑھا۔اس بار ذیثان نے پینترا بدلا اورا ہے جمکائی ويه كرمهاف واربجاليا

زندگی اورموت کی اس مفکش میں ذیبیان کوانی الدري طانت اور دبانت كامظاهر وكرنا تعاروه يرت ر فآری ہے خود کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھے انہوں نے اس بار بوری قوت سے الجل کر این وونوں تا تلیں نوجوان کے مینے پر ماریں تو نوجوان اپنا توازان کھو بینا اور تیورا کرفرش پر گرا۔ آلموار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔وہ دونو ن اب فرش پر لتم کتما ہوئے بڑے تھے۔ اورایک دوسرے کوزیر كرف كى سراة أكوشتول من مصروف تقربه ويثان تار تو ڈا انداز میں توجوان کے جبڑوں پر تھونے مار رے تھے لیکن وہ بے مدسخت جان اور طاقتور تھا۔ جونمی وہ ذیثان کی گردنت ہے آ زاد ہوائو تیزی ہے تکوار کی طرف لیکا۔ ذیثان نے اس کی ٹائٹیں پکڑلیں اوروه ایک بار چراوند معصد فرش پر جاگرا۔

میخونی تحیل اہمی جاری تھا کہ کرے کا دردازہ ایک زور دار وحما کے کے ساتھ بند ہوگیا۔ ذیثان نو جوان کے مینے پر سوار ہو گئے۔اب ان کی آتھوں مل بھی خون ار آیا تھا۔ اور دو مدافعت کے بجائے ہر قیت پراے ہلاک کرویٹا جا ہے تنے انہوں نے بمشكل باتحد بزها كرتكوار اثفائي اورايي يوري قوت ہے دار کیا۔ان کا وار بے صدح ملک اور موثر ٹابت ہوا ۔ نو جوان کی گر دن ہے خون کا ایک فوراہ اہل پڑا او روہ قرش پر بری طرح تؤید لگا۔ اس کے زخرے ہے بجیب کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ وَ اِیثان سے مکوار

ایک بار پراشانی اورایک دار اور کیا۔ اس بار نو جوان زور ہے تر یا ورخون کے سمندر میں لوٹیا ہوا لرُ هك كراً تشدان كقريب جاكرا.

ذیثان نے بیک سنیالا اور دروازے کی طرف بو مے وروازہ باہر سے بند ہوچکا تھا۔ وہ یا گلوں کی طرح تمام دیواریں نو لئے لگے۔ انہیں كهيں كو كى جور در داز و نظرندآيا۔ كمي طرف كو كى چھٹی يا کوئی راستہ نیس تھا۔ ذیٹان کا ول زور زور ہے وحرا کے لگا۔ یکا بک کرے شی وجواں ساتھرے لگا ۔ کوئی چیز جل رہی تھی۔ اور پھر کوشت علنے کی تیز ہو نے ذیثان کی توجہ انی طرف میذول کرالی۔ یہ نو جوان کی لاش جل رہی تھی۔جواڑ ھک کر آگ کے بالكل قريب جلى كئ تقى -

ويتان كواب أك في أنت كاسامنا تقار کم ہے میں کوئی روشندان بھی نہیں تھا اور کمڑ کیوں پر ویزیردے لکے ہوے تھے۔انہوں نے بریشانی کے عالم میں ایک پروہ تھینجا ادراسے بیاز کر علیحہ و کرویا۔ کرے میں گر داڑنے لگی۔ پھرانہوں نے ہر دہ اٹھا كرآ كرية ال ويا لين آك بجائ سرد مونے کے اور بھڑک اٹھی اور یرو ہے دھڑ ا دھڑ جلنے لگے۔ آ ک کے شعلے اور بلند ہو محتے اور کم بے ش جس اور مري يد ہے گئي ۔ ذيثان ديوانوں کي طرح يا ہر نكلنے کا راستہ طاش کررہے تھے۔لیکن ابھی تک انس مانوی کے علاوہ کہتھ ہاتھ منس آیاتھا۔ انہیں بول محسوس ہونے لگا جیسے وہ ایک چیسے وال میں بند ہو محتے ہول موت مند کھو ہے ان کی طرف پڑھ وہی محی۔ اور وہ بے بی سے لاطاری کے عالم عل درداز ہ کھولنے کی کوششوں میں معروف تھے۔ ا الله البيس ايك من نظرة في - انهول في منائج كي یر دا کے بغیر **تمن**ی بجاوی۔

وروازے يركوكي آبث نيس موكى۔ انبول نے ایک بار کرزور ہے گئی بجائی۔وہ جائے تھے کہ اس تیش اورگری میں دہ زیادہ سے زیادہ وس یا بندرہ

Dar Digest 43 August 2015

منٹ تک زندہ رہ سکتے بتے، آخروہ دروازہ کمل آگیا۔ وہ وروازے کی اوٹ شن ہو گئے۔ ایک جبٹی نزاو بلازم نے وروازہ کمولا اور اندر آگیا۔ ذبیتان نے بری سرعت سے اس کے دونوں بازواس کی پشت کی جانب جگڑ لئے اور چیخ شادو کھاں ہے؟ جھے اس کے یاس لے چلو۔"

ملازم خود کوان کی گرفت ہے آ زا د کرانے کے

لے جدو جبد کرنے لگا۔ بری مشکلوں کے بعد آخراس نے زبان کمونی اور ذیثان کو بتایا کہ" شادو فیے تہد فانے على موجود ہے اور اسے اس تبد فانے كے رائسة كاكولًى علم تبيل كونكد صرف شادو كونى اس رائے کا پتاہے ۔ ہاں ایک راستداور اس تبدخانے کو جا تاہے۔لین وہ راستہ کا ن ہے ہو کر گزرتا ہے۔'' ا ذیشان اس آ وی کو و تعلینے ہوئے بال میں آ مجے۔ اوم کرے من آمل کے شعلوں نے اب كالين كويمي افي لييث ش الراياتيا و جوان كي لاش ری طرح جل کرمیاه اور من مونکی تعی ۔اور آگ کے خطے بوی جیزی سے میزاور کرے کی دوسری چیزوں کوجلارے تھے۔ پتلوں سے جرے ہوئے بیگ کے اروگر دہمی آگ عی آگ میں۔ ڈیٹان کوشاوو کے خلا نب شیادتوں کی ضرور ت تھی ۔ لیکن آگ کی حدت نا تایل برواشت حی ر آ ک کی تمادت ہے بال مرے ش می کوا ہونا وشوارتھا۔ وقت بہت کم رہ حمیا تھا۔ اب ذیثان کے لیے میمکن نہیں تھا کہ وہ یک حاصل کر عیس ۔ وہ تیزی ہے لیٹے اور ملازم کو

غار میں قربان گاہ کا چیوتر احربیر قربانیوں کا انتظر تفا۔خون کی وحاریاں چیوترے کے پھر پر جم کرسیائی ماک ہو چکی تھیں۔ چینے میں لمیوں شاد و غار میں ہے ہوتا ہوا قربان گاہ تک گیا۔ رائے میں جگہ جگہ مردے بڑے مودب انداز میں کھڑے تنے۔ یہ سب ٹین کی اس کان میں کام کرنے پر امور تنے۔ وہ ٹین کوئٹری

مكتے كے عالم من جموز كر عارت سے يا برنكل مكتے -

ል----ል----ል

کی ٹر الیوں میں ہرتے اور غارے ہاہر لے جاتے عارے وہانے ہوائے ہوائے آ وی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اگر کسی مروے کو ذرائی ہی ویر ہوجاتی تو وہ کوڑے مار مارکر اس کی کھال اوھڑو دیتا تھا۔ ان مردوں کے کن بھٹ چکے تھے۔اور کھال جگہ جگہ سے لنگ گئی تھی۔ یوں لگنا تھا جسے وہ جانے کئی میں۔ یوں لگنا تھا جسے وہ جانے کئی میں۔ یوں لگنا تھا جسے وہ جانے کئی اس مدیوں سے اس برترین غلای میں گرفآر ہوں۔ وہ بے اس برترین غلای میں گرفآر ہوں۔ وہ ان میں ایک اور ٹی اش کا اصافہ ہو چکا تھا۔ یہ تازہ ترین شکارنو جوان شانی تھا۔ جس کے چرے پرمرونی ترین شکارنو جوان شانی تھا۔ جس کے چرے پرمرونی اور ویرائی سے جان اور ویرائی آر ہا تھا۔

شادونے اپناتھوں بنی سنبانی ہوئی کیڑے
کی گڑیا شائی اور اسے لے کر قربان گاہ کے چور ہے
کی طرف چل پڑا۔ تمام مردے اس کے چیجے چیچے
ہاتھ ہاتھ سے جمل رہے تھے۔ فضا میں ڈمول کی آواز
الجرنے گئی ۔ ایک پہرے وار اسپنے ہاتھ میں چا بک
سنبالے اسپنے آتا کے ماتھ ماتھ تھا۔ شاوہ جلا
از جلد اس کام کو سرانجام دینا چا بتنا تھا موت کا رقص
شروع ہوا چا بتنا تھا۔ شاوہ نے زیر نب جاوہ کے فقر
سے بولے نے شردع کے ۔ "کاواستراکاواستراک

دورگاؤں کے اک مکان میں لیب کے قریب بیٹی ہوئی انم نے جرجبری کی فی ادرائے سارے بدن میں جینے آگ کی ہر گئے۔ اس کی بیٹائی اور ہاز در لینے میں تر ہوگئے۔ دوجھی ادرآ ہتدآ ہتہ بحر انگیزیول و ہرانے گئی۔ "کاوا تو ستراکا دااسترار" معیر جواس کے قریب بیٹھا کتاب پڑھ درہا تھا۔ ایک رک گیا۔ اور یو چھا۔ "انم کیا ہات ہے، تہاری طبیعت تو تھیک ہے؟"

انم چونک پڑی اور یونی۔ '' بنیں کوئی ہات نبیں۔ پھردوا ٹی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرہ بری طرح گھوم رہا تھا۔انم کاسر چکرر ہاتھا اسے منیر کے چیر سے پریری ہوئی محاقت اور پریشانی و کیدکر بری طرح

Dar Digest 44 August 2015

ہلی آری تھی۔ مدمعلوم کیوں اس کی کیفیت بڑی عجیب می موری تھی۔ وہ مجمی ہنتی اور بھی روتی ۔ منیر اس کی بیہ حالت د کھے کر پریشان موگیا۔ اور کوئی ووالانے کے لیے فوراً میر صیاں اتر کراپٹی فیبارٹری میں چلاگیا۔

بائے سے پہلے اس نے انم کوایے باز دو آس میں سنجالا اور اسے برے آرام سے بستر پرلٹادیا۔ انم نے آ کھیں بند کر نیس اور اسے ہوں لگا جیسے خود اس کے جسم سے ایک مورت نکل کر کے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہو۔ خبیث روحوں کا بلاد اس کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ وہ ہر تیت پرایے آ قابل برداشت تھا۔

منیر کے باہر جاتے تی وہ اٹنی اور تیزی سے سر حیال عبور کرتی موئی ابراکل آئی۔ بیراستداس كا مانا بيجانا تعارده أسرائة يريبل بحي آجي تي . شادو سے ملنے کی خواہش نے اسے بے جس کر رکھاتھا۔وہ تیزی سے رات کی تاریجی ٹس آ کے بی آ کے بڑھتی جاری تھی۔ اس کا رخ ثین کی کان کی ست تعا۔ وہ جلداز جلد شاود کی آغوش میں کھوجانا ما آئ می اس کا آ قاس کا معرضا ۔ پی در بعد جمعے وه راسته بحول کی ہو۔ وہ ایک کیج کوری۔ مجر وور كفرے شاودنے بازو پھيلائے اور تيزي سے اسے ائی آغوش میں کے لیا۔ بٹاوو کی آغوش سرواور کے جان تھی۔ شندے کوشت کے کمس نے ام کوایک عجیب ساسکون بخش ویا۔ شادو اسے اینے باز ووں میں سنجالے ہوئے کان کے وروازے سے گزر کر نیم تادیک ممادت ش سے گیا۔ یہاں ایک لغث ان کی لمتظر تھی۔ وہ دونوں لفٹ میں بیٹ کرجلد بنی کان کے تبد فانے ش کی کے ۔ کان کے تبدفانے میں بہت ہے مروے ان کے گر وجع ہو گئے۔ شاود کے مکروہ لیوں پر ایک خبیث محرامت رقص کرنے تھی۔ انم کوالیا لگا جیسے آخر کار دو اپنی منزل تک آگئی ہو۔ اجا تك شادون ابنا بعيا تك ماسك انارد باادرانم ك نظراس کے چرے بریل کالوده دحشت زده بوکرزور

سے جی اس کی جی بورے عارش دریک گوئی دی۔
جادوکا کھیل ایکا کے ختم ہو چکا تھا۔ وہ قائل افر
سے اغداز بیں شاور کی طرف و کھردی تھی۔ وہ قائل افر
حلد بہاں سے بھاک جانا جا ہی تھی۔ کی اسے اپنی گرفت
میں لے لیا۔ فضا بی شادو اور پیرے وار کے ہوانا
میں لے لیا۔ فضا بی شادو اور پیرے وار کے ہوانا
کی تہتے کو نجنے گئے اور وہ مب اسے کشال کشال
قربان گاہ کے چبورے کی طرف لے چپورے ان
مردوں نے اپنے آتا کے تھم پراسے چپورے پرلٹا
ویا۔ اور اسے سے اس کر ویا۔ شاوو نے ایک برتن
میں موجود خون سے اپنے ہاتھ وہوئے۔ ایک کھی
طشت پرسے جو اہرات سے مرصح آیک آ جدار تجرا اٹھا
طشت پرسے جو اہرات سے مرصح آیک آ جدار تجرا اٹھا
وورٹوں بازور ایم کی ایک ڈوری اسے اس کی پشت پر
اے اس دوران ایک مروے سے ارکز رائھا
وورٹوں بازور ایم کی ایک ڈوری از اذکر نے کی جد و جبد
وورٹوں بازور ایم کی ایک ڈوری از اذکر نے کی جد و جبد
مردئ کردی کیکن اس کی ہے کوشش بیکارشی۔

شادونے بخبراپ دونوں ہاتھوں میں تو آیا ہوا اس کے قریب آر ہاتھا۔

د منیں ۔۔۔۔نہیں ۔۔۔۔۔'انم درو ناک لیج یں چنی ۔ دکھ اور کرب ہے اس کا دل اچھل کر طلق میں آگیا، وہ موت کی وہلیز پر کھڑی تھی۔ اور زندگی وور کھڑی چیرت ہے اس کی جانب تعظی باندھے دکھے رہی تھی۔

''رک مبادّ ۔'' ایک گرج دار آ داز عار ش گونی ۔ بیمنیر کی آ دازتھی۔

شاد و کانسوں ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کے اللہ میں اس نے مردوں کی طرف ایک میم سااشارہ کیا تو چار وں طرف ایک میم سااشارہ کیا تو چار وں طرف سے مروک ایک میر پرٹوٹ پڑے اور اسے جگڑ لیا۔ وہ خود کوان کی گرفت سے چیڑائے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن وہ تعد ایس بہت زیادہ تھے۔ شاوہ چنر کمھے تک منیر کی طرف خوتخوار نظروں سے و کھیار ہا پھرانم کی طرف مڑا۔ لیکا یک غار ہیں تیز روشن چیل گئے۔ بیقر بانی کی رسم کا ایک حصر بیس تھا۔

Dar Digest 45 August 2015

اوپر کمرے میں جمڑتی ہوئی آگ سے شعلوں نے تہدفانے کی جیت کواپی لیبین میں لے لیا تھا اور آگ سے شعلوں آگ سے تہدفانے کی جیت کواپی لیبین میں لے لیا تھا اور ایک بھگدڑتی بچ گئی۔ مردوں کے جسموں پر جیسے کی نے پڑول چھڑک دھڑا وھڑ جل نے پڑول چھڑک دھڑا وھڑ جل رہ جے تھے۔ عار میں ہر طرف جلتے ہوئے گوشت کی تیز ہو پھیل گئی۔ آگ بڑھتی جاری تھی۔ اور ہر طرف قیامت کا اس تھا۔

منیرنے اس افراتغری سے فائدہ انھایا۔ اس ووران تمام مروے شادد کے گرد گھیراڈ ال چکے تھے۔ منیر تیزی سے قربان گاہ کے چبوترے کی طرف آبااور جلدی سے انم کور ہا کرلیا۔ پھراس روتی اور مسلقی انم کوسہارادے کرقربان گاہ کے چبوترے سے نیجے اتاراور اسے مہاراوے کرآ کے جل بڑا۔

مارین آگ کے شعفے تیزی ہے بھیل کرآ ہے بڑھ د ہے تھے۔ شاود نے خود کومردوں کے جبڑمث ہے نکالا اور منیراور اہم کے تعاقب میں بھاگا۔ اس نے راستے میں بڑی ہوئی ایک دہمتی ہوئی نکڑی اضائی اور جملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔

منیر ، انم کے سامنے ڈ حال بن کر کھڑا ہوگیا۔ شاد داکیک کیچے کے لیے رکا پھر آ کے بڑھنے لگا۔ انم دل بن ول میں منیر کی سلامتی کی وغائیں ما تک ربی تھی ۔

یکا کیک نفت رکنے کی آواز آئی اور ویشان
ایک فرشتے کی طرح نمودار ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ

بوھا کرانم کوائی جانب تھیچااورا سے نفٹ میں دھلیل
وہا۔ چروہ شادد کی طرف متوجہ ہوئے اورائی آگے

برھنا تی چاہتے تنے ۔ کدوقین مرددل نے بیجے سے
آکرشاوو پر شلفہ کردیا۔ شادد نے خودکوان گرفت سے
آزادکرانے کی جدو جہد شروع کردی اورائ موقع کو

ننجمت جانبے ہوئے ویشان نے نکل کی مرعت

ننجمت جانبے ہوئے ویشان نے نکل کی کی مرعت

نیمت جانبے ہوئے ویشان نے نکل کی کی مرعت

الے کرلف میں داخل ہو گئے۔

پورا غاراس دفت جلتے ہو ہے جسموں کا آیک انبار نظر آتا تھا۔ ان کے کانوں نے شادد کی آ داز کو غار میں کو نجتے ہوئے سنا۔ شادد نے ایک روح فر ساج کے اری۔ غالباً اب مردد سے اے مل طور پر اینے گیرے میں لے لیا تھا۔ ادردہ ان کی گردنت سے ہرگرنیس نکل سکتا تھا۔ لفٹ تیزی سے ادپر اٹھنے گی۔ ہرگرنیس نکل سکتا تھا۔ لفٹ تیزی سے ادپر اٹھنے گی۔ اند مند کی انداد میں مادہ میں انداد کی سے ادبر ا

انم منیر کے کذیعے ہے سرنگائے سک اور پر گ طرح کانپ ربی تھی۔ ویٹان نے انم کے شانے تقبیتیا کے اور محبت ہے ان دونوں کی طرف و کیمنے گے۔ ان کے لیوں پر ایک مطمئن اور تنیق مسکر اجث کھیل رہی تھی۔

پھرانم کی کمزور آ داز الجری۔" ڈیڈی۔" میں اب تک نبیں مجھ کی کہآ خران مرددن کوآ گ کیے گگ ٹی؟ آخریہ سب کیامعمد تما؟"

فرینان وجرے ہے مسکرائے اور بولے۔ "انم بہ تو بالکل سیدھی کی بات ہے۔ جب اور کرے شل آگ بجز کی تو اس آگ نے اس بیک کو بھی اپنی لیبیٹ میں لے لیا جس میں، میں نے تمام پہلے اور چھوٹے ہاہوت جمع کئے تھے۔ فاہر ہے کہ جب ان چلوں کو آگ گی تو مردوں کے جم بھی آگ کی زدے محفوظ نہ رہ سکے اور میطلسماتی سلسلہ مجم بوگیا۔ فدا کا شکر ہے کہ شاوو بھی ایسے کی فرکر دار کو پہنچا۔ "

ہابراآ کر انہوں نے اطمینا ن کا سائس لیا۔ پورے آ سان پر دور دور تک سرخی پیلی ہوئی تھی اور ایک نی روش اور خوبصورت صبح اس گا دُس پر طلوع بونے کو تھی۔

ویشان بولے۔ 'آ خرکار مرددل کوداگی موت نصیب ہوگئ، اب بے زندہ لاشیں بے بے چین روسی قیامت تک سکون ہے روسکیس کی اور شادد کو بھی ایپ کئے کی سز الل می گئی۔ ' اور پھر دو تیزل تھے تھے قدموں سے گاؤں کی طرف چل وسیتے۔



Dar Digest 46 August 2015



# روح كافريب

### السامتيازاح-كراجي

اچانگ رات کے نہم اندھیرے میں ایک ھیوٹ نمردار ہوا جسے دیکھتے می عمر رسیدہ خاتون لرزنے لگی که پھر میوله کے مَونث هلے اور آواز سنائی دی۔ "تم گهبراٹو نهیں میں تو تمهیں لینے آیا هون،" اور پهر.....

#### خود فرض مطلب برست اور حرص کے داروا و اکثر نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ جوت کہانی میں ہے

دالاتا مول كمريريشان مونے كى چندال ضرورت نيس " "آباك لئ نهايت مروري بكرآب " ذاكر نے بات جارى ركھى۔" ببرمال آب كُمْ اور غصے معوظ ركھاجائے." ڈاكٹر منل نے اسے مکان میں لغث منرورلگوا میں ..... کیوں؟ آ ب کا مزبارز کے چرے سےمعلوم ہوتاتھااس سم

خیال ہے۔؟ ڈاکٹر مینل غریبوں کے بجائے امیروں کاعلاج اس سے ایم اس کی كرما يندكرماتها شايداي لئے كداميرلوگ اس كى

کی باتوں سے اطمینان کے بعائے اس کے شک وشے ش اضافه ورباید

ا من محصوص اعدار على كبا-

"آب كا دل بے شك كرور ب مريس يقين بدايت برفورا مل كرتے۔

Dar Digest 47 August 2015

"بان تو لفت خردری ہے ..... ' واکٹر نے اپنا سابان لینے ہوئے کہا۔ اس طرح آپ محنت اور تھا اس طرح آپ محنت اور تھا دا سے فائے سیس کی ..... تعوثری ی ورزش بری نہیں لیکن میر حیال چڑھنے ہے اجتناب کریں اورسب ہے اہم ہے کہا ہے دل دو ماغ پر کسی تم کا بوجے نہ والیس ہی طریقہ ہے اپنی صحت کوزیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کا۔ "

مربارٹر کے بیٹیج کوڈاکٹر ایک فرف لے کیا
ادر کینے نگا۔ ''کوکہ آپ کی آئی کی صحت بہت فراب
ہے ادرول کرور ہو چکا ہے، لیکن پر بیز ادر بدایات پ
علل کر کے قاصے عرصے تک زعرہ روشت معروف رہا
پرسکون زعرگ گزارتی جاہئے بروقت معروف رہا
جاہئے اورزیادہ سوچ بچار نہ کری زیادہ سے زیادہ فوش
ر جی تا کہ خیالات ہے ر جی سسا خری ایک ہات
ر جی تا کہ خیالات ہے ر جی سا معدمہ بھی جان لیوا
یود کرے کہ کوئی معمولی سا معدمہ بھی جان لیوا
ہوسکتا ہے۔''

چارکس بہت ہی سلجھ ہوئے دماغ کا انسان تھا عضدانے اسے عمل وہمت کی بے بناوتو تیں دی تھیں۔ واکٹر کے الفاظ سے اس کے چہرے پر بریشانی کی برجمائیاں الما تمیں۔

ای شام چارس نے کمری رفیر یوسیٹ لکوانے کی تجویز چیش کی تاکه آئی کا دنی بہلارہ مربارٹر نے تالفت کی۔وہ بہلے ہی اگر مند تھیں کہ لفٹ پر خاصے اخراجات اٹھیں مے آئیلن جارلس بعندرہا۔

" بھے نے زیانے کی چڑی بالکل بند نیل ..... مزار نے کہا۔" ممکن ہے یا لہ اس المری میر ےول ود باغ پراٹر اعماد ہوں۔"

"آئى! آپ كاخيال غلاہے دينه يوول ووماخ پركوئى الرمنيل دالياء بلكه اس كى موجودگى آپ كے لئے تفريح مها كرے كى۔ "جارلس نے جواب ديا۔

مزبارٹر کوبالا خردمنامند ہونا پڑا اور لفٹ کے ساتھ بی ایک رید ہوست میں کمریس آگیا۔ بارس سنے آئی کوریڈ ہو کے تمام رموز انھی طرح

سمجما و ئے ، وہ بے عدخوش تھیں کہ سعادت مند بھیجا ان کا بے عدخیالی رکھتا ہے ، چنا نچہود بھی چارٹس سے بے بناہ محبت کرنی تھیں ، لیل ازیں مسز ہارٹر نے اپنی ایک بھیجی میری کواپنے بیاس رکھا ،وہ اسے وارث منانا چاہتی تھیں ، لین میری نے اپنے آپ کواس کا اہل فاہت نہ کیا۔

جب وہ اوری طرح مطمئن ہو گئیں و انہوں نے اسپنے دکیل کونیا دھیت نامہ تیاد کرنے کوکہا ہموڑے دنوں میں دمیت نامہ تیارہ و کمیا اور سنز بارٹر نے دستخط کرنے کے بعدائے دکیل کی تحریل میں دست دیا۔

ریڈیو کی ابدوات منزمارٹر بے صدخوش رہنے انگیں۔ وہ جب یمی تہا ہوتمی ریڈیو کے آس ماس آ ویشمنی اور دنیا جرکے انٹیش منٹیں، پیخوشی بھی چارلس کی مربون منت تھی ہی لئے ان کے ول میں اپنے بھیجے کی مربون منت تھی ہی لئے ان کے ول میں اپنے بھیجے کی مربون منت تھی ہی لئے ان کے ول میں اپنے بھیجے

ممری رید ہوآئے تقریباً 3 ماہ گزرگئے تھے کہ ایک دن بڑا حمرت انگیز واقعہ چی آیا۔ جارلس کی پارٹی میں کمیا مواقعا۔ مزبارٹر کمرے میں ایکی تعیم اور یڈیو کے سامنے بیٹی موسیقی سے لطف اندوز موردی تھیں۔

اجا تک موسیق کا پروگرام بند ہوگیا اور کرے میں موت کی می خاموثی چھا گئی، پھر کسی مرد کی صاف اور شستہ آواز سنائی وی۔

Dar Digest 48 August 2015

"مرى اكياتم مرى آواز من رى موش باررى آواز من رى موش بارر بول سبارون سب مين بهت جلد حميس لين آربادون استارو بناستارو بوگئاست

ال کے بعد موہیتی کا پروگرام دوبارہ شردی ہوئیا۔

ہوئیا۔ سز ہارٹر کری پرجران وسششدر بت بی بیٹی تھے۔

ہوئیا۔ سز ہارٹر کری پرجران وسششدر بت بی بیٹی تھے۔

ہوئی جوش نہ آیا کہ '' بیآ دار کی ہے ، کہیں میں نے بھیا تک خواب تو بین دیوا۔ ریڈ ہوسے ہارٹر کی آ دار کیے آسکی ہے ؟ اس کومر کو قرمہ کر رگیا۔ 'دو دل کی ول میں موج رہی تھیں۔ پھر خیال آیا۔'' یہ برے کر دردل کا تیجہ ہے یا مین ہے بوصابے کی احصابی کردردل کا تیجہ ہے یا مین ہے بوصابے کی احصابی کردردل کا تیجہ ہے یا مین ہے بوصابے کی احصابی دارت کر کی سے نہ کیا اوراہے بھلاد یا جا ہا بین سے دائی اوراہے بھلاد یا جا ہا بین سے دائی اوراہے بھلاد یا جا ہا بین سے دائی اوراہے بھلاد یا جا دودد بن سے دائی دوسائے۔ ان کے دل دو مان میں طرح طرح کے دل دوسائے۔ ان کے دل دو مان میں طرح طرح کے دوسائے میں طرح طرح کے دوسائے۔ بین ہوں ہے۔

یکی ورمد بعدای سم کاورمرا واقعہ بی آیا۔اب کے بھی وہ کرے شن آبا میں درید ہو پر آرکسٹران کے رہا تھا، اجا کی وہ کرے آبا کی اوروورے آتی ہوئی آ واز سنائی دی۔ آواز سنائی دی۔

" اور المرتم سے قاطب ہے میں تہیں لینے کے لئے اب بہت جلد آنے والا جول ''

آرسمرا پھر سلے کی طرح بورے دورشورے
ایکنے لگا۔ سربارٹر نے کمڑی کی طرف لگاہ دوڑائی۔
دات کے 12 نگرے جے بنہوں نے اپنے باز و پرچنگی
کی بڑی بین ہوا کہ وہ بیدار ہیں، جو پچوانہوں نے سناہے
بیداری کے عالم میں سناہے اوران کے مرحوم شوہر نے
ان کے ساتھ مختلو کی ہے۔ جارلس نے خلائی اہروں
کے متعلق جو لیکچرد یا تھا اس کے الفاظ ان کے وہن میں
کو جینے گئے۔ انہوں نے سوجامکن ہے کوئی بھٹی ہوئی
اہر آسان تک بھٹی کی اور بارٹر کی روح نے اس کے
افراع دی ہو سے رابطہ قائم کرے ہونے والے واقد کی
اطلاع دی ہو سے رابطہ قائم کرے ہونے والے واقد کی
اطلاع دی ہو سے رابطہ قائم کرے ہونے والے واقد کی

الزبته حاضر وتخابه

" الربت سيرى المارى كى باكس باتحدوالى ورازيس سب سامان تيار باس كى جاني اين پاس ركو\_" سز بار فرنة آجت كما\_

" كون ساسامان تارب مادام؟" الربتدن

وريافت كيابه

" مریری تجییر و تعفین کا..... "سزهارار نے کہا...." کیا تہمیں یا دبیں سامان تھیک کرنے میں تم نے میری دو کی تھی ۔"

" ایما خیال دل میں نہ لا کیں ، اب او آپ کی محت پہلے سے بہت انجھی ہے۔ "اگر ہتھ نے رئد می دوئی آ واز میں کہا۔

" برخض کوایک ندایک دن مرنا ہے۔" سنز ہارار نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میری عمر 60 سال سے اور ہو چی ہے تم ہے وقوف ہوکہ آ نسو بہائی ہو، بھلا بر حالیے کے بعد بھی کی پرجوائی کے دن آ نے ہیں؟ زندگی کا تو فقا کی انجام ہے۔۔۔۔۔اوروہ ہے موت ۔۔۔۔۔ اس مندا کے میں کہ دانا ہے؟"

اس منزل تک سب کوجانا ہے؟" الر بقدروتی ہوئی کرے چل کی مسز بار رنے

الا موروی ہوں مرسے ہیں ی سر اردے مدت میں یہ سر اردے میت سے اس کوجاتے ہوئے دیکھا۔"بہت خدمت کر اردور کلفی مورث ہے۔" مسر ارثر نے دل شی سوچا۔" ومیت ش اس کے لئے شی نے کتے لوٹ می موچا۔" ومیت ش اس کے لئے شی نے کتے لوٹ می موچا۔ میں اس ایک عرصے کے اس ایک عرصے کے اس ایک عرصے کا م کر رہی ہے۔ "انہوں نے دل می سوچا۔ سے کام کر رہی ہے۔ "انہوں نے دل می سوچا۔

ووسرے دن استزبار ترنے اپنے وکیل کوفون کیا کہ وصیت نامہ بھی دوش اسے ایک نظر و کھنا حالتی ہوں اور الزبت کے لئے زیادہ رقم ورج کرنا جالتی ہوں۔

ای دن اوو پر کمانے کے دوران جارس نے ایک جرت انگیز ہات کی۔

" آئی!" چارس بولا ..... "کونے والے کرے ش آتھوال کرکھ ہے بدی

Dar Digest 49 August 2015

بڑی مو چھوں والا ہے آ دی بالکل متحرہ لگتاہے۔" " وہ تمہارے الکل ہارٹر کی جوانی کی تصویر ہے۔" ۔"مستر ہارٹر نے جواب دیا۔

"أنى مجمع معاف كرديجي من في الكل ك السيالغاظ استعال ك درامل مجمع الله بات بر حيرت بالله الستعال ك درامل مجمع الله بات بر حيرت ب " وأس الك وم بحد كمية كمية كمية رك كيا - " وإرس مهيل كل بات برحيرت ب؟ أخرتم كيا كهنا وإستع بو؟" مسز باد فر في كيا كهنا وإستع بو؟" مسز باد فر في كها -

و میں است میں آئی امیرا خیال ہے جھے دھو کا جواہے '' حیار کس نے مہم سماجواب دیا۔

" حارس میری خواہش ہے جوبات تم کیتے کے درک می ہودوہ مجھے تاد ..... ادام نے بے مین موسود مجھے تاد ..... ادام نے بے مین موتے ہوئے کہا۔

" تنی الی کوئی بات بیس آپ کوبالکل گرمند نہیں ہونا چاہتے میرا خیال ہے کہ بدمیری نظر کا دھوکا ہے۔ "جارکس نے جس جرے سلجھ میں کہا۔

"جارس من عم دي مول كدميري بات كا جواب دو "مادام في لقدر من غصر سيكما بي

"آب تو خواه مخواه تاراض ہونے لیس آئی ادرامل بات ہے کہ میں نے تصویروائے آدی کو پہلی رات و کھا ہے وہ کونے والا کرہ ہے ، اس کی کھڑک ہے باہر جما کل رہاتھا، شخ میری نظر تصویر پر لڑی تو میں نے ورا بچال لیا ، دہ فض اس آتشدان والی تصویر ہے جران کن مشا بہت رکھنا تھا ۔۔۔۔ ممکن ہے ہے سب نظر کا دھوکا ہو ایکن آئی بسلے تو مجھا بیاد ہوکا کھی نیس ہوا۔"

" وتم نے انین کونے والے کرے میں ویکھاتھا؟" سزبارٹرنے دوبارودریافت کیا۔

دہ بے حد جمران تیس کیونکہ کونے والا کرہ ان کے شوہر کا ڈریٹک ردم تھا۔ انہوں نے سوچا شاید ان کے شوہر کی ردح انھی تک ڈریٹک روم شامد جودے ۔

شام! کے دفت جاراس گھریس نہ تھا سز ہارار بے جیتی کے عالم میں ریڈ ہے کے باس میٹی براسرار

آ داز کا انظار کردنی تھیں۔ان کا خیال تھا تیسری بار بھی دی آ داز آئی تو اس بات میں شک د شہرے کی کوئی مخبائی نہیں دہے گی کہ اب دہ دنیا میں جندروز کی مہمان ہیں ان کاول تیزی ہے دھڑ کے لگا اور جب ریڈیوکا پروگرام بند ہوگیا ، تو انہیں ذرا بھی جرت نہ ہوئی تھوڑی ویر کے بعد آئرش لہج میں بہت دور ہے آئی ہوئی تضوی آ داز سنائی دی۔

"میری دمیراخیال ہے تم بالکل تیار ہو ..... ش جعد کوآ دُن گا ..... رات کے 12 ہے ..... ذرج مت ..... تم کوکوئی تکلیف شاہوگی ہس تیار رہتا؟"

پرفردا ریدی پردگرام شروع ہوگیا ..... مزبار لرکن پربے س وحرکت بیٹی رہی ....ان کا ریک سفید پر گیا .... بوی مشکل سے دہ انھی اور لکھنے کی میز پر جا بینی ..... انہوں کے کا پہتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا۔

"آن رات پرش نے صاف طور پر اپنے مرحوم شوہر کی آ دائر کی ہے انہوں نے کہا ہے کدوہ جمد کی رات کھی ہے ۔ اگراس دوڑ ش سرجا دی ۔ اگراس دوڑ ش سرجا دی ۔ قرم کی فوائش ہے کہ تمام لوگوں کویہ بتایا جائے ادریہ طابت ہوجائے کہ دوحوں کی دنیا ہے دابطہ قائم کیا جاسکتا ہے ۔ "

انہوں نے ایک بار پھرتخریر کوفور سے پڑھا۔ اے لقافے میں رکھ کرا ہے بند کیا اور تھنٹی بجائی تھوڑی وم یعدائز بھو کمرے میں واقل ہوئی ۔سنز ہارٹر کری ہے انھیں اور لغاف الزبھ کے ہاتھ میں دے کر بولیں۔

"الزبته إاگر جدى رات كويمى مرجاة ل توب الفاف ذا كنويمى مرجاة ل توب الفاف ذا كنويمن كورد و بنا ---- ال سلسل من مجمد حكى بحث في ضرورت نبيل و شما البيت معاملات كوخوب البيمى في البي وصيت كے مطابق تمبارے لئے 0 1 بزار بوغر تجموزے بیں - مطابق تمبارے لئے 0 1 بزار بوغر تجموزے بیں - اگری مر فی حسل بینک نہ جا كی تو جاركس ميرے مرف كے بعدا تنظام كردے كا۔"

دومرے ون إسروارر فے جارس سے كما

Dar Digest 50 August 2015

۔" آگر جھے کوئی حاوثہ پیش آ جائے تو الزبقہ کو 10 ہزار بوتڈ دے دیئے جا کیں۔"

المات في آب كوديم موكياب .... " حارس في تسلی دیتے ہوئے کہا۔" آپ بانکل محت مند ہیں میری دعاب كديم آب كي 100 ويس الكرومناكس"

مر ہارٹرنے جارس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ صرف مسکراتی رہیں .... تھوڑی وہر بعد بولیں۔ '' جارکس، جعد کی شام کوتمبادا کیا پر دگرام ہے۔''

مير ايك دوست في برج تحيين كي دعوت وی ہے۔ اگرا ب جائی میں کہ میں گرررموں تو ين ميس جاون كان عارس بولار

سز ارز بولیس "میری به خوابش نبیس ممریس اس رات بانکل تنها ربناجابتی

جعد كى شام! كمريس خاموش جمائى مونى تقى امن ارزمعول كے مطابق كرى آتشدان كے قريب کرکے بیٹھی تھیں وہ اپنے کوچ کی تیاری ممل کر چکی محس، من مینک بھی تنی اور 10 ہزار ہونڈ نکلوا کر الزہتھ کودے ویئے۔ انہوں نے اپنی تمام چزین ٹھیک كرك ركه دى تحين ..... انهول في ايك بردا سالفاف كحولا ادراندر سيتهدكما يواكاغذ تكالا ويدوميت نامدتها جوان کے وکل نے ہدایت کے مطابق بیجاتھا۔

ایک بار پڑھ لیے کے بعداس بردوبار و تظروالی یہ ایک محصری تحریر سی، انہوں نے 10 ہزار بوغد کا و كرافر بقد ك مام كياتها ادر 5 بزار يوعد ك 2 رك دد بہنوں کے نام چھوڑے تنے اور باتی سب چھواہے بارے بھیج وارس کے نام لکھ دیا تھا، انہوں نے وصيت يز ه كراياً مركى بار بلايا ..... وه موج ربي تحص ان ک دفات کے بعد جارس بہت امیر آ دی بن جائے گا۔ انبول نے گھڑی کی طرف دیکھا .... 12 بجنے ش 3 منٹ باتی تنے وہ بالکل تیارتھیں وان کا ول تیزی ے دھڑک رہاتھا۔ آ خر12 نے مجے انہوں نے ب چینی سے ریڈ ہو کا بٹن وبادیا، وہ آئ مجرای خصوصی

آ دازی مُتظرِّقُص کیکن کوئی آ واز سنائی ندوی-ایک سرولبر ان کی ریزه کی بڈی میں ووڑ گئ تھوڑی دیر بعد پھروہی آ واز آ ئى اورقد مول كى جاب سنائى وى ، چرة ف والا علتے علتے رک گیا اور در دازہ آ ہتد سے کملا خوف سے منز بازر كاجم كاين لكا ....ان كى آكمين ادهر كط وروازے برجم كئي ..... وفعا ان كا باتھ لاكمرا يا اورومیت نامه سائے طلع موے آتشدان میں جاگرا.....ان کے منہ سے ایک فوف ٹاک جن لکی۔ كري كى مرحم روشى من ايك جانى بيجاني صورت

" فر ہارٹر،ان کو لینے کے لئے آئی گیا۔"ان كاول دوب نكاوروه كرى سے فيكر يزي .

وْ اكْثُرُ مِيْلَ كُو بِلا يا كُما ..... جا ركس كوبعي يرج ارثی براطلاع دی کی لیکن ووا اور دعا کرنے ہے لیلے سر بارٹر کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی أَ تَىٰ كَلَ موت جارلس كے لئے بہت بردا مدمد

دومرے ون اثر بقہ نے سز باوٹر کا خط ڈاکٹر منل کودیا ..... واکثر نے بڑی ولچیں سے اسے پڑھا اور کبار' ایا معلی بوتا ب تمباری مالکه این شوم کوتقور میں دیکھا کرئی تھیں اوران سے یا تی کیا کرتی تھی، ای وجہ سے ان کی موت وا تع ہو گی۔"

أكلى رات جب كحريس سانا جهابا واتعا اورسب لوگ بے خبر سور بے سے اجا اس آ ستدے اخما اور چوری چیے اپن آئ کے کرے مل میا اور ایک تار جور ٹریو کے بکس سے اس کے کرے تک جا گیا تھا ،الگ کروما۔

شام بخت مردی تھی ، جارلس نے اپنے کمرے یس آگ روش کی اورائی مصنوی وارهی اورموریس اس میں کھیل دیں اوراسے انگل کے مجھ مرانے كيڑے ايك صندوق من جمياوئے ،ريديوك اسكيم جارلس کے ذرخیز ذین کی پیدادار تھی۔

جب ڈاکٹر نے اے بتایا کہ کوئی معمولی دافعہ

Dar Digest 51 August 2015

معى متراور كى جان في سكات سيرعال اس كا منعوبه كامياب ريا- مزبار المنتجيز وتعنين تغيروخولى ہو می اور جارت بر کسی کو خنگ بھی شہوا۔

چندروز بعد الزيته في ماركس كواطلاع دى كه مسز ہارٹر کاو کیل آیا ہے۔ جارئس تواس وقت کا بے چینی ے انتظار کرد ہاتھا۔ وہ ووسرے کرے میں کہنجا .... اس نے ویل کوفق آ مدید کہا، دیل ایک کری پر بینے کیا اور کیندلگا۔

"مسٹر چارلس او ب نے جو خط میرے تام لکھا مں اس كامطلب بيل مجدسكاء آب كوشا يديد خيال ب کەمىز بارنر کا دمیت نامەمىر ، ياس ب- "

"إلى ميرا لويكى خيال ب-" وارس نے كِيالُ" أَنْ فِي عِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

''انہوں نے بالکل ٹھیک کہاتھا ان کا ومیت امد ملے مرے اس عامان قال وکل نے جواب ویا۔ عارس نے ہے جسٹی سے کہا۔ "کیا مطلب؟ پہلے پاس تفاادراب بیس؟"

تی ال .....! وکل نے جواب دیا۔ مسز مارٹر نے مجھے لکھا تھا کہ ومیت نامہ ان کودایس بھیج دیا جائے۔ میں کرمارس بے چین ہوگیا۔

وكيل في يوجما " كياآب في ان كي ذاتى چيزول مين وصيت تأمية لاش كيا ہے؟"

وارس نے جواب دیاان کی بال االر بقرنے ان کی ڈائی چیزوں میں کائی حلاش کیا تحرفییں ملائے" وكل في الزيقة كوبلايا ..... الزيقة في بناياك" سزبارئر کی وفات کے بعداس نے آتشدان میں بطے موے كاغذات اور لفانے كى را كود بلسي تمي ." جارنس كوايناول ذوبتا موامحسوس موايه

ولیل کھے موج کر کہنے لگا۔" میرا خیال ہے ا آخری داول میں اوام آب سے اراض موکی مول کی اچنانچانبول نے وصیت المداد آتش کرنے کے لئے واليس منكوالمار"

" فی نبیل او آخر تک جھے سے مدخول

تعیں۔" جارس نے کا نیتے ہوئے ہوٹوں سے کہا۔ دفعا جارس کی آنکھوں س آئی ارثر ک موت كا مظر كموم حميا .... منز بارفرايك باتحد سے ابنا ول پکزے بیٹی میں اور دوسرے باتھ سے پکھ کاغذ مسل كرويكي مونى آخك على جاكر المار عارك كا چرو بالكل مفيد بزيكا تفا .... اس في مراكى مولى آواز میں وکل سے ہوجھا۔" اگرومیت نامدند ملا "S 891 U 3

وكل في جواب ديا-"ان ك يمان وميت ناے پھل ورآ مرکیا جائے گا جس کی روے ال کی تمام جائمدادگی دارشان کی سیجی میری ہے۔"

وکل کے جانے کے بعدجارات بے مد يريثان نظرة تا تفاوه سوج رباتهاه اس كي تمام موشياري اور حالاک میری کے حق میں مفید فابت ہوئی۔ وہ خيالات من غرن تما كه ثيلي نون كي تمني جي\_

دُاكِرْ عِنْ كَا فُون قِنَا ، وه كبدر باتفا-" مسز بارثر كى بوست مارتم و بورث ست ية چلا ب كدان كا ول ب مد كرور مو جا تما اوروه اس اكاره ول ك ساته زیاده سے زیاده مرف2 ماد تک بزند درو علی تھیں۔"

عارس تر ميدليا ..... كاش اس فردماه انتظار کرنیا ہوتا اس کا مغیر ملامت کرنے لگا۔اس نے موجا الني أن كوريد إلى كذريع لكر كم على في بعما تک گناه کیاہے۔"

اس کی راتول کی نیزاز گئی .....زین پر جروفت خيالات كا ديادُ رسين لكا مدفت رفت وه اعسال عارى كاشكار موكيا\_

ایک روزالی عی بریشانی کے عالم می اس نے ایک تحریرتیار کی جس عل اس نے ایک کاغذیراکھا "بری آ نی ای موت نیس مری تھیں بلکہ میں نے انبیں قتل کیا تھا۔" مجربونا شیم سائنا ئڈ" مہلک زہر" کا ايك جي حلق من اعُريل ليا-

Dar Digest 52 August 2015



## نشانات ماضى

#### سيده عطيدزا جره-لاجور

دنیاکب آباد **موٹی کیسے آباد ہوٹی یہ جاننا انسان کے** بس سے باہر ہے لیکن آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے آثار ملتے میں اور ان سے اندازہ لگایا جاتا ہےکہ قدرت کے راز جاننا ممکن نهیں۔

### نظام قدرت ادرا حکام المی سے چھم ہوتی ہاعث بلاکت ہے۔ ایک سبق آموز جقیقت

قصے کہانیال می کی ندی حقیقت ہے جم تاریخ کے ان کرداروں کے بارے میں یوھیں اوردرط حيرت يس ير جائي بكداى طرح جس طرح يس ورطه حرت كاشكار مولى عى جب عن اس بارے على حقيق حرر بی تھی۔

مورضين أور تحقين مديول سيزهن يرانسان كى ؟ فريش وارتقاء كر حوال المستحقيق مارى ركم موت ين اس زين براساني آبادكاري كيوكر مونى ادراسان روز

می نے آپ مب نے بہت ی الی کہانیاں يرهى مول كى جن ش ويويكل قلوق كاذكركيا جاتا بيام سب ایسے کرداروں کو برصتے ہیں ادر پرفراموش کردیے یں بیسب کردار کی ند کی تقیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ش بطور قارى اور بطور لكمارى جا مول كى كدة بسبعى

Dar Digest 53 August 2015

Scanned By Amir



اول ہے کی بیت الدوقامت کا الک تھا۔ اور وقت کے ساتھ اس بھی کتی ہورکسی تبدیلی آئی؟ علم بشریات کے ماہرین اس بارے میں مخلف قیاس آرائیاں اور مضروضات رکھتے ہیں اس سلسلے ہیں جو مفروضہ سب نیا ورائی تمام سے زیادہ سائنسدان کی ول جسی کا مرکز بنا اور اپنی تمام تر من زیمت ورک کے باوجود آئے تک در بحث الیاجاتا ہے اوجود آئے تک در بحث الیاجاتا ہے انجود آئے تک در بحث الیاجاتا ہے انجود آئے تک در بحث الیاجاتا ہے انجود آئے تک در بحث الیاجاتا ہے انہوں کا نظریہ ادر تھاء

وُاردن نے اگر چہ اپنے اس نظریے علی انسانی ارتقابی بات بہیں تی کے لیکن اس کا مینظرمہ برجاندار شے بشول نی فوج انسان پرجمی لا کوہوتا ہے۔

بظاہر تو یہ نظریہ دل جہ ہے لیکن اے کی برسول کی جمیل کے باوجوداب تک تابت نیس کیا جاسکا، اوراب جدید سائنس بھی اے مستر دکر بھی ہے مرایے افراد کی کی مبیل ۔ جواس مفروضے کی بنیاد پر انسان کا تعلق بن مانس یا جہادی کی نظری کی نسل ہے جوڑ دیتے ہیں اس سلسفے میں ایک نیا تذریحاں نامی کلوں کو ایم جوت کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔ میں مانسان کا میں ایک ایک میں ایک می

وریائے دوسل کے ترب واقع نیا غرر وادی میں سرتی ہوئی کے وریائے دوسل کے ترب واقع نیا غرر وادی میں واقع ایک غارے ایسے و مانے برآ مہ ہوئے جن کی ہیت موجودہ انسان سے قربی متنابہت کے بادجود بردی ادر قدرے مختلف تھی، وادی کے نام دیا گیا۔ دنیا کے کی وادی کے نام دیا گیا۔ دنیا کے کی ورمرے مقامات کی مانٹر ہونے کے بادجود انسانی نہیں ورمرے مقامات کی مانٹر ہونے کے بادجود انسانی نہیں گئے تاہم ماہرین اے نوع انسانی کی عی شاخ قرار و یتے ہیں ان کے مطابق آ باد سے افر عار باسات لاکھ برس جل اس میں نوع میں بر نیا غراض آ باد سے اور 30 ہزار بری جل میں نوع میں بر نیا غراض آ باد سے اور 30 ہزار بری جل میں نوع میں بر نیا غراض کی وجہ سے اس دنیا سے تابع ہوئی۔

محققین کا مانتا ہے کدانسان سے مشابہت کے

بادجود بدلوگ حوائی معاشرت سے عاقعلی رکھتے تھے کھے کا خیال ہے کہ آج کا انسان مائنی کی اس نوع کی بدنی ہوئی جون ہے۔ جودت کے مماتھ شعورادر ہیت میں بہتر ہوگئی ، ماصرف سائنس اس نظر ہے گئی ہے دوکرتی ہے بلکد نیاکی تاریخ اور اہمیت کو بجھنے کا اہم ترین ماخذ سجھے جانے والے والے ونیا کے تمام بڑے خدا ہم ہمی اس مفروضے کی تروید کرتے میں البتہ تدیم صحائف مدواتیوں اور تاریخ میں البتہ تدیم صحائف مدواتیوں اور تاریخ میں البتہ تدیم صحائف مدواتیوں اور تاریخ میں البتہ تدیم صحائف میں بائند قامت رکھتے ہے۔ گران کا تعلق کی اور فور عسے تابت نہیں۔

ال بات کویوں سمجھا جاسکتا ہے کہ احدایاتی تبدیلی کا اثرانسان کے قد وقامت بصحت اوراوسطا عربر تو برطکا ہے گراس کی اس بیت بی کوئی تبدیلی نبیس آئی جس بی خالق کا نالت نے اسے خلیق کیا بعض انسانوں کوایک ودسرے پر بچے محالمات مشلا طاقت، قد وقامت اورصلا میتوں میں نوقیت حاصل ری اورونیا کے مختلف خطوں میں آبادانسان قد وقامت، طاقت، جلداور بالول کے دکھوں میں آبادانسان قد وقامت، طاقت، جلداور بالول کے دکھوں میں آبادانسان قد وقامت، طاقت، جلداور بالول کے دکھوں میں آبادانسان قد وقامت، طاقت، جلداور بالول کے دکھوں میں آبادانسان قد وقامت، طاقت، جلداور بالول کے دیسرے سے مختلف نظر کے دسرے سے مختلف نظر

تاہم آ ثارقد ہر نے کل ایسی چیزی ور یافت کی ہے۔
ہے جنبیں دکھ کر امارے ذبنول ہی سے سوال انجر تاہے کہ کیا کہی اس زیمن پر فیر معمونی جسامت اور بلندہ مت کے لوگ رہے تھے؟ اوراس سوال کا انجر تا عین نظری امر ہے کیونکہ بہت سے قدیم آ ٹار اور محالف، روائی اور تاریخ اس بات کی شاہر ہے کہوں بارہ فٹ یا اس ہے جی باری خت یا اس ہے جی بلند تامت انسان نائنی عی موجود تھے۔

ا جی بھی دنیا بھی آ تھرف قدر کھنے دار لوگ پائے جاتے ہیں مرایک توالیے افراد کی تعداد بے حدکم ہے دوسراان کا بہ جی بیاری یاغیر معمولی حیاتیاتی گزیر کا تیجہ ہوتا ہے دہ زندگی کے عام معمولات بخو نی انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں جبکہ اسمی کی ویوریکل اقوام طاقت بھی اٹی مثال آپ تھی۔ اوٹانی ،بندی ،اسرائیلی ادر مسلم دوایات بھی ہمیں کی ویوریکل انسانوں کا مذکر و ملا ہے۔ دوایات بھی ہمیں کی ویوریکل انسانوں کا مذکر و ملا ہے۔ تاریخی وستاویزات میں عورج بن عن الی ای

Dar Digest 54 August 2015

وبويكل محض كاؤكر ملائب اى طرح حفرت واؤد في جالوت ما ي ايك قوى جده وبلند قامت تخص كول كيا . طوفان نوح سے قبل دیوقامت قوم میعلیم کا تذکرہ حضرت ادریش سے منسوب کتاب (Book of Enoch)وریک آف جویلی میں بھی ملتا ہے۔ان کتابوں کے متعلق ببودیوں کا خال ہے کہ بیمنسوخ ہو چک ہی توریت میں نفلیٹم کوجار(Giant)اورطافوت (Tyrant)سے تثب دى بي قريت ين توعام انسانون كوآ دم كى ادلا دادران د بو قامت یا بجیب الحلقت اقوام کرخدا کے بیٹوں کا نام ويا كميا جنهول في خرين برآ كرانسانول عن شاديال كيس ادراس كے نتیج من دلور يكل قومن دجود من آكس

توريت كے موجود النحول مي موجود باب بيدائش جس مس كائات كى تخليق آفريش كى بات كى كى باس مں دیوقیامت انسانوں کا ذکر متاہے جنہیں جمارے تاہم ہے لیکرا کیا ہے۔

ترجمه"ان داول عل زمن يرجرار بيت تقيير ی قدیم زائے کے سورایں جو برے نامور موئے۔" (بوریت، کماب پیدائش باب 6 آیت 4)

اس قوم کا تذکره قر آن مجید کی سورة ما کده: آیت 22 ش محى بيان مواب، اور توجى بات يه ب كرتوريت کی طرح البیر اوم جرار کے نام سے بی بیارا کیا ہے۔ دی تقامير مي ب، كفر حوان سے دبائي بانے كے بعد جب عى امرائیل مصرے والی بیت المقدی میں اپنے باپ داداحفرت ليقوب كى سرزين ير پنج تو ديكها كه يهال عالقہ نای ویو بیکل توم قصنہ جمائے بیٹمی ہے وہ بڑے مضبوط باتحد ويرول كالقى- جب بحكم خدادندى حضرت موتل في الني قوم عفر مايا ، كدان عدمقا بلدكرواوراني سرزمین والیس لواق ی اسرائیل محالقیوں کے دیوکی مانند بلنداند كائحه وكي كربرى طرح كعبرامك ،اوران سے مقابلہ كرف سے اتكاركرد يا۔ اس نافر مانى كى ياداش مي وہ جالیس برس محرائے سینای سرگروال رہے۔

قوم خمود کے بارے میں بھی بیان کیاجا تا ہے کہ یہ انتبائي طاقت درلوگ تصه جوچنانوں کوکاٹ کران میں اپنا

محرینالیت تے ال قوم کے آٹار آئ بھی کانی حدتک ورست حالت عن موجود ہیں۔

قدیم معرکے دریافت ہونے والے آٹار بھی کئی مقبردل کی د اوارول برالی هیمیس کی بین جن می ارسط قددقامت كے ساتھ ديوسكل انسانوں كوكى دكھا يا كماسے. اس کے علاوہ اہرام مصر سمیت دنیا کے کئی انو کھے طرز تعمیر اور بھاری پھروں سے بن عمارات کے بارے میں جہاں کی نظریات موجود ہیں وہیں یہ قیاس مجی کیاجاتا ہے کہ ان کی متحيرو يوبيكل اقوام كے باتھوں انجام باف ہول ك-

لديم محالف ادرة نارے يد بات سامنة ألى بكرة ح كى طرح السطاقد كاوريدد يوبيكل انسأن أيك ى دنت من دنيا من موجود تے مربيد يوقامت لوك مختلف وجوبات كى بنايرعام انسانول كى طرح التي بقاء قائم ندرك مکے اوران کا دجود صفی سے مٹ گیا۔ آج ان کا ذکر ارخ كاوراق يادر يافت شدوقديم آ فارس بى لماب ال سليل مل سب سے اہم ثبوت كوه آ دم يرموجود الك بہت برے اسال بادی کائنش ہے جس کے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ بیاس ، نیایس آئے والے پہلے انسان کے یا دک کا نشان ہے۔

مرى النكا كے ضلع رہنا ہور میں بہاڈیوں كا ایک مرسزر وشاداب سلسلہ بے بہال آج آیک بلدرین بھاڑی جے مقای نوگ سری بدا (مقدش قدم) کانام دیتے ہیں اور دنیا مجر مل یہ کوہ آدم سے مشہور سے دنیا تجرکے سیا حول اور فخلف فراہب کے اسے دالوں کے لئے رجگہ بڑی مشش رکھتی ہے۔ سات ہزار تین موف بلنداس چوٹی یرینی ایک خانقاه میں ایک گڑھا بہاہواہ جویا کج نٹ سات التج لمباادردونث سات التج جوز ابراس كرب من دائيس ياؤل كانقش بيداس ياؤل كيفش كى لمبائى اور چوڑ الی سے سی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگا گیاہے۔

مسلمانول كاادرائل كماب كى اكثريت كالماناب كدينتش باحضرت آدم عليدالسلام كاسيدال حوال سے بیر تیاس آرائی کی جاتی ہے کہ حضرت آوم کوجب

Dar Digest 55 August 2015

جنت سے زین بر بھیجا گیا۔ تو وہ خط ارضی کے ای مقام پر ہرے تے، بدہ مت کے مقال باشدوں کے مطابق ب نشان بدها کے باول کا ہے، اور ہندولوگ اس مغش یا کوائے بمگوان شیوے منسوب کرتے ہیں۔

ای طرح سواز لیند (جنوبی افریقه) کی مرصديرة باديلوي (Mpaluzi)ئائ شرك قريب ماير ارضات کا یک کریتائث کی جمان برویوقامت انسان کے بی کانشان مبت ما جس کی البائی تقریا 4فث بيدابرارفيات ال كى قدقامت كا اعازه 20 كرور سال عذياده لكاتين

بندوستان کی ریاست آ ندهمزایردیش اور کریا تک ے درمیان بھورے 122 کلومیٹر کے فاصلے رہائشی ای ایک گاؤں میں میں وہوامت انسان کے میروں کے نتان وریافت ہوئے جنہیں اب دہاں کے مقای باشد كى مقدى سى كاقدم مان كربوج بي-

2002ء ش امريك رياست كيليفودنيا كوليند میفتل یارک میں بھی دیوقامت اسان کے جرول کے نشان در بافت موے۔

1908ء ش امریکی دیاست فیکساس شرکلین روز کے مقام برانسان اور دائنا ساز دونوں کے وہوسکل مروں کے نشان ملے ،انمانی قدموں کے نشان کے جم ے اعرازہ لگایا جاسکتاہے ،کہ یہ انسان 4میشر (13 فث) تدوقامت ركمتا بوكا ـ 1958 وش اللي ش کو کے کی آیک کان ش کھمائی کے دوران ایک چان كورا كالواس كاعدوني يرتون ش ايك انساني وهاني طا- ماہر من آ اوقد بمدے مطابق بد بحض ایک کروڑ وی لا كوسال يراني تعين اس ذها فيح كي دريافت إس بات كا جوت كى مكراس قدرقد يم دورش مى انسان كاد جودتار

1926ء من بيشتركريك، مومًا ناش والكل كول ماکن (کو کے کی کائیں) میں کھدائی کے دوران دوہاے انساني دانت برآمه موئ يتحان والتول كود كيوكر ماهرين ب الدازه قائم كرت بي \_ كرال دوركا إنسان بدي حيوانات كا كوشت كما تا بوكار كلي فورناك ساعلى علاق

الويوك ريني ش 1833م ش كلمال ك ودران ايك انساني دُهانيه طلا جو12 فن لمباقعار بدؤهاني همل طور ير يُقرول عن مدنون تما اوروه يقر جنانون كي شكل عن كم ازم ایک کروز سال یا نے تھے۔اس سے بھی ہم اس سادے يالهان كى قد قامت كالنداز و لكاسكة بين بيادُ مانج أيك تَباكِي علاق من ملاقعاء ادراس كساته چنداوزار اور بتعمیارول کےعلادہ ایسے پھر بھی تھے۔ جن بر مجھ ش نہ آئے والی علامات بنالی فی تعیس - کھیس اونوں کے بعداس وْ صافيح كولوكون في اين كزور فدي عقائد كى بهار بوجهًا شروع كردياب حالت وكي كرحكام فوري طوريراس وْ مَا يَجِ كُواس كِ مَا تَحْدِ مِنْ وَإِلَى ثَمَامِ النَّمَاء كِمَا تَحْدَى خفیدمقام مرون کرنے کا تھم دیا ادر بیل ماہرین ماشی کے وبيكل انسان معلق الك ايم كرى محتيق كسف -6-010/c

**\$.....\$** 

كيليفورنيا كرساطي علاقي ش سافتاروز آئي لينذ يرايك ايسه ويوقامت إنسان كا ذها فيدملا تما-جس کے دائتوں کی اور کی دورہ قطاری محمل۔ ان دائوں کی ساخت سے بدول جسب اعماز ولگایا گیا، کرر ديوقامت انسان إس وورك جموف باتعيول كوكها كركزارا كرية بول كيد اورعاليا اى في اس علاق ش چو في احميول كانسل فتم موكى موكى -

1891ء ش ايريزونا ش أيك تجارتي عارت كي تحمير ك لئ كعدائي كدوران يقركا بنامواايها تابوت ملا جوحنوط شده لاشول كور كف يرك أئي استعال بوف دارا تابلوں سے مثابہ تھا۔ اس ش ایک دیوقامت انسان کے بورے جسم کے میت واقع آثار تھے، مرانا کون سال کے قدر ل عمل على والبدا كفكال حرين عط تقي

درائے کا (Tennessee) کے دانے كنزديك براكن (Brayton) كمقام يأك چان برجمی ایک دیوقامت انسان کے بیر کے نشان کے۔ ال يادس كى ايرى كى جدائى 13 الى تحى جبداس كى الكيال6 تحس الني جنانول عن ذ ماندتد يم كموز \_

Dar Digest 56 August 2015

کے ہم کے نشانات بھی ہے، جو8 تا10 اپنی بتھے اہرین اے معلوم تاریخ سے بہت پہلے کے دور پی انسان کے گھوڑے کو تالف کرنے کا اہم ٹیوٹ فراہم قرارویے ہیں۔ ایک برطانوی اخبار سرانی کے مطابق 1895ء

یں ایٹرم کاؤنی آ ترلینٹریس کھائی کے دوران ایک ويوقامت انسان كالمجتمر تماؤها نجد ملاجس كالبوراجهم ركاز (فوسل) عن تبديل موجكا تما-اس كاقتد 12 فف تما-اس رکاز کو تقیق کے لئے لندن الا یا جانا تھا۔ لیکن اس کے بعد دەنۇسل كېل غائب بوگىيالەس كالم كچھەپية نيس چل سكا\_

1950 م کی د مانی میں جنوب مشرتی ترکی میں واوی فرات کے قریب قدیم مقبروں میں کھدائی سے ایک فوسل شده انسانی ران کی بذی برآ مد بوئی جس کی المال 47 الح من جس ساعاده لكاما جاسكاب، اس انسان كا قد14 - 16 فك بلند موكا - يوفسل (ران کی بڈی) ماؤنٹ بلائلونوسل میوزیم فیکساس

عرته دیکس شر لانڈونو (Liandudno) کے ساسكي تصب كقريب أيسقد يم تاسفيك كالن ورياشت موكى بعلاقدة رُق مع مندے 220 مرز بلندے اہرين نے اس کان سے 2500 بھوڑے برآ مر ہوئے۔ اور جرت کی بات یہ ہے کہ اکٹر بھوڑوں کا وزن60 يوغر(30 كلو) اوران كاوسته وف لسام موجوده دور می استعال ہونے دالے متعور دل کا وزن 10 بازیادہ ے زیادہ 200 بیٹر موتا ہے، 60 بیٹر (30 کلو)وزنی اور 9فٹ کے ہمتوروں سے کام کرا ایک عام قد کا تھ کے آوی کے لئے بے صدمشکل ہے۔اس سے اس خیال ک تقىدىق بوتى ہے كياس كان ش غيرمعمولي تدكاش اورطافت ركضوا للوك كام كياكرت تعد

ال تانے کی کان کے بارے میں ماہرین كاكبة بكرآن سے 3500 مال يملے كاكى ك عبدش ال كان ش مردوركام كياكرت تقر

یہ تی صودتحال ہے ان کی قدیم تہذیب کے کھنے والے آثاروں کے متعلق ہی ہے۔ برا میکن کے جزیرہ

كريث كي بيراكلين ميوزيم شركريث يربين والى يونان ک مینون (Minoan) تبذیب کے آ ٹارے ملفوالی كليا زيول كود كيوكرا غازه لكايا جاسكاب،كدان كواستعال كرنے والے انسان غيرمعمولي طاقت اور بلندقد وقامت کے حال ہوں گے۔

بربات والمنح رب كدنياك برخط ك ارتخ ين ی ایسے دیوقامت انسانوں کا تذکرہ ملا ہے اہم سینہ بہ سيد چلى آراى بروايات على ويوقامت انسالول ك بارے میں زیادہ تر باتی مبالغے کی آمیزش کے ہوتی ہیں کیکن آئیں جنات کی کوئی سل یا آئیں کوہ قاف کے دیوقرار وبإجاتاب

جديد مائنى بنيادول بركى جانے والى تعين سے ان روایات کی بر کمان افسانوی باتوں کی برتمی بالی جاری عظم الحاتيات كم ابرين كا اناع كد جس طرن آج ممی ونیا کے مختلف خطوں میں مختلف رغگ وسل کے لوگ یائے جائے ہیں اوران میں ناصرف رمک اور نمن تقش کا واضح فرق موجود ہے بلکہ ان کی جسمانی ساخت اور قدیش مجی تفریق پائی جاتی ہے اس کی دجہ کسی جگہ کے موکی یا جغرافياكي حالات بحى موسكة بين اورجينياتي طورير بحى انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بالکل ہی ظرح ماضی میں بھی مختلف خطوں کے انسانوں کی تقدوقا مے میں فرق ربابوكا\_

لیکن ماہرین ایسے تمام تر مغروضوں کے باوجود الجى تكساس إرى ين كوكي حتى رائے قائم بيس كريائے كمانى كي يدرية مت اورطات مع بريداتوام كول كر نابود موكتيس جبكه ان كے مقابل عام فذكا تھ ك انسان آج تك إني بقاء قائم ركے ہوئے ہيں۔

زمی اسکالرز کے مطابق مضی کے دیو بیکل لوگ ائی طاقت کے نشے میں چوراس دھن برشراورفساو پھیاانے مك سے اداس مجے يا عذاب اللي كا شكار موك جبك سأنس ابعی اس وال كاجواب دعور فررى ب-



Dar Digest 57 August 2015



### وه واقتى يرامرارقو تون كاما لك تفاءاس كى جيرت الكيزاور جادونى كرشدسازيان آپكودتك كرديس كى

گزشته قمط اکا نائده

" كمركوآ ك لك كفي كمرك جواغ سن رولوكاك بدالفاظ سنة ى فليق الزمال افي مكدد لل كرده محظ ان كالعلق فتك بون نگا و انہوں نے خود کو سنجالا اور رولو کا سے بخا لمب ہوئے۔ مال صاحب میں ان الفاظ کو بجی نیس بایا۔ بیمن کررولو کا نے جواب ديا حويلي عراخوني كميل كميل والاحويلي عن الاموجود بالجي چندمن بعدا ب كرا مندماري حقيقت كل كرا جائك. مجررولو کانے کچے یا ہ کرد ہواری جانب مچونک ماری تو دیوار ٹی وی کی طرح روش ہوگی اور ایک بیول نظر آیا، اس بیولے نے سادى يول ين كول دى اور جريد بات سائے آئى كى طلق الزمال كي جوئے بھائى فير على شى يدخونى كيل كاباز اركرم كرد كھا تعا- انہوں نے اپی خود فرضی ادر مطلب برتی ہے ذریعہ ریکھیل کھیا کہ خلتی الربال کے سارے بیچے اورخود خلتی الربال میال ہوی فتم ہوجا تیں میجو بوری حریلی پرسلیم الر مال کا قبضہ ہوجائے گا ادران پر کو لی تھم جانانے والانٹیں ہو گا۔ یہ جان کر خلیق الز مال بہت دل برداشتہ وے مخرر داد کا کے مجمانے بروہ میکھ برسکون ہوئے ۔ مجرد داد کانے ایک روزشام کے وقت حو مل عل آیا اور بال مرے على خاعدان كے مارے افرادكون كيا اور يولا۔" برآ دى اپن ابى جكه خاموى سے بنسيں اور جو بحى نظر آئے اس ير رهمیان رحمیں۔ پورے بال میں ہوت کی خاموثی خاری ہوگئی تو رولوکانے کچتے پڑے کرروشندان کی طرف بھو تک ماری تو چھرسکینڈ ى كرد ، عظم كدايك بيولدروشندان ساعرة تانظرة بااور جراس بيولد فابنانا منيم الربال بنايا جو كفلق الربال كابداينا تھا۔ بدینے بی سارے دفل کررو مے مجراس ہولدنے ساری حقیقت کھول کرد کھوی۔ کرمیرے بچاسلیم الزبان نے بیساراخونی تحيل ولى ش كميلا - اور جر بولا احمااب من جلزا بول برى سب سالتا ب كرير على ش دعا ي منظرت كياكري اور جب بال میں روشی ہو لی توسب نے و کھا کہ ملیم الزماں اور ان کی بوگ اٹی اٹی جگہ بےسد دیرے بیں ان کی روح قنس عضری سے مرداز کر فی تھی ۔ اور پھراس می کی کا بھی جاتی تصان نہوا۔ اس کے بعدر ولوکاوانی آ کیا۔ اس نے ہاتھ مندوسویا اورایک گای المندایانی سے کے بعد بستر مر لیٹ کرکز دے حالات اور واقعات کے متعلق موجے لگا۔

(البآم يوميس)

ب كدوه جمع ببت عبت كرتى تحيى\_

خالہ کریمن ہمارے محلے ہی میں رہتی تھیں اورا کھر ہمارے بان آیا کرتی تھیں محلے والوں کوان کے یاگل ہوجانے کا بہت مدمہ ہواتھا اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ ہر کوفات ہر کوفات کوکائی دن گر رہی ہے۔ ان کا آیک ہی لڑکا تھا ام جرجوانی مال کی طرح خوش اخلاق اور ملنسارتھا ، ام جدکی شادی میں خالہ نے سرخ وان کی شادی میں خالہ نے سرخ وان کی شادی

ور ایک سروشمرتی ہوئی شام تھی، میں جگت فان کریمن کا بہت وہر سے بیچھا کرد ہاتھا جو جھے سادے شہر میں تھمائی کا بہت وہر سے بیچھا کرد ہاتھا جو جھے سادے شہر میں تھمائی کھروں کے خیال میں یا گل ہو چکی تھیں، مگر خدا جانے کیوں بیرا دل سے بات مانے کو تیار نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اکثر استے ہے کہ بات کہ جاتی تھیں کہ حال دنگ رہ جاتی تھی ، ووسر سے باتھیں کہ جاتی تھیں کہ حال دنگ رہ جاتی تھی ، ووسر سے لوگ تو بنس کرنال و سے یا ان کے پاکل بین پرافسوں کر سے ،مگر میں بند یک کی سے سوچنا اور فائدہ اٹھا تا ہی وجہ کر سے بھر کی سے سوچنا اور فائدہ اٹھا تا ہی وجہ

Dar Digest 58 August 2015

Scanned By Amir





موداور پورے محفے میں ابرائم اکر گاتی پھرتی تھیں، خالہ کو و خیر ابنا ہوش شقا لوگوں نے امجد کی تنہائی کود کھتے ہوئے اس کی شادی کرادی تھی خالہ کا کام آو تمام دن شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں مارے مارے پھرنا تھا۔ کسی نے بچھ دے دیا تو کھائیا، ورنہ ہوں ہی کھائے ہے بغیر پھرتی رہیں اور دات کو کسی وقت یا تو گھر آ پڑتی یا قبر ستان میں ایک فوٹی ہوئی تاریک کو تھری میں بیرا کر لیسی

ایک ون ش کام سے بازار کی طرف جارہاتھا
تعودی دوری کیاتھا کہ سمامنے سے ایک جنازہ آ تاہوا
دکھائی دیا میں خاموثی سے آیک طرف ہوگیا، جنازہ
گردجانے کے بعد میں نے اچا کک چیچے کی طرف
دیکھا، جنازہ نامعلوم کیوں وہ سڑک پردوک لیا گیاتھا۔
میں نے سوچا چلوجال کرد کھناتو چاہئے آخربات کیا ہے؟
کی داہ کیر بھی چلے چلے دک کے تقد میں جودہاں پنچا
تو خالا کریمی کوکور سے دیکھا، جو پچوں کی طرز میت کا مد
دیکھنے پرچل دی میں ، آخر کی نے کہا۔ " بھی دکھادومند،
جانے کے جاری کس دکھ میں یا گل ہوئی ہے۔"

آخرست کا مند کول دیا گیا، اف فدایا جس نے بھی دیکھا کانپ کرد گیا اور توب توب کرتا ہیں جماحالا گیا۔
میت کا چرہ بری طرح مجر گیا تھا، آ تکھیں خوف ناک مدتک بابر لگل آئی تھی مزیان دائتوں کے اندر پہنی ہوئی آومی بابر لگل آئی تھی مزیان دائتوں کے اندر پہنی ہوئی آومی بابر لگل رتی تی، میرے جسم میں خوف کی ایک مرونبردو ڈی ہی میں خف کی دالا تھا کہ خالہ کریم آپ بی مرونبردو ڈی ہیں بنے بی دالا تھا کہ خالہ کریم آپ بی آپ بریدا آپ بی بات ہے ۔۔۔۔۔ میں جان گی ۔۔۔۔۔ فل مقدم کی میں ان کے مند سے فلے تھے، کر میں نے الفاظ و تھے کی وجہ سے من لئے۔ فل تھے، کر میں نے نرد یک ہونے کی وجہ سے من لئے۔

لوگ جناز وافعا کرآ کے بندہ کے ، خالہ کے ب ربید سے جملے میرے کالوں میں گو یجنے رہے اوران عی جملوں کا راز جائے کے لئے میں خالہ کا پیچیا کردہاتھا، شاید آج رات خالہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔

شام ڈھنے میں نے آئیس دھوٹر لیا اوراب وہ بھے ایس شمر کی اور اس دی جیسے بھے لگائے سارے شہر میں محماری تھیں جیسے

انیس علم ہوگیا ہواور مجھے تھا دینا جا ہی ہوں کرآپ بی تنگ آ کرلوٹ جائے گا، مگر شی آوان کے جملوں کا راز جائے کے لئے بے جمعی تھا ....

اجا تک فالد بری طرف سری اور میں ان کوسر تا اور میں ان کوسر تا دیکہ کر جلدی سے خود بھی سر کیا ،اب حالت بیتی کہ میں ان کوسر تا کے آگے تھا اور وہ میرے چیجے۔ میں کچھ دور بے تعلقی کے سائداز میں جارا اور پھر بیتیے کی طرف و کھا کہ فالد اور کسی طرف نہ نکل کی جول انگین میں تعلقک کررہ کیا، فالد جھ سے ایک قدم جینے کھڑی ہوئی جیب انداز میں ملکھلا کر بنس دی تھیں ۔ کہنے گئیس ۔ آئ شاید زیاوہ میں میکھلا کر بنس دی تھیں ۔ کہنے گئیس ۔ آئ شاید زیاوہ کھانا کھالیا ہے اعلاے جارے شرکا کے گئیس ۔ آئ شاید زیاوہ کھانا کھالیا ہے اعلاے جادے شرکا

میں نے کمیانی بلس جنے ہوئے کہا۔ ایس اوکوئی بات بیس خالہ بس کھراس دل بیس لگا جموعے لکل آیا تھا کہ آم ل کئیں۔"

فالد پر بینے لکیں اور پر ڈانٹے کے ہے ایماز س بولیں۔ 'جموث میں اولا کرتے اورائی فالد کے مند پرجموٹ بول رہا ہے۔ میں سب جائتی موں۔ ' میں نے جمرت زوہ ہوتے ہوئے کہا۔' فالدنہ جائے تم کیا سوج رہی ہو، جے بیس معلوم کہ آ خرتم کیا جانتی ہو۔''

وہ بولیں۔ آئمیرے ساتھ تھے بناؤں خبردار زبان ہندر کھنا۔ یس نے بری مشکل سے اس شہر میں رہنے کی اجازت لی ہے۔ کس او وقت سے پہلے بی جسے یہاں سے لکلوادے۔ "

مں جران جران خالدی با تیں منتار ہا، کر بجو میں کچون آیام ہاں میں نے بیتم ضرور کھالی کہ 'جو بکھ دیکھوں گاجو پکوئم کو گاس کا کسی ہے بھی ذکر میں کروں گا۔''

اس برخاله نے کہا کہ اپھا تو میرے بیٹھے بیٹھے آ، گر جھے مدوردور دہتا۔"

ہم دو تمن گلیوں سے ہوکرایک تاریک گلی شی داخل ہو گئے، خالہ جھے اس کلی کے ایک مکان کے دردازے کے ماسنے کمڑی نظر آئیں۔ کی بالکل سنسان بڑی تھی، دراصل بیرکانوں کی پشت تھی آئی میں آیک ملکا

Dar Digest 60 August 2015

"بدله.....بدله......

ش نے دہشت زوہ ہوتے ہوئے خالدی طرف و یکھا جودروازے کی طرف نگاہیں جمائے جینی تھیں۔
جیرے نہیں کی کا انتظام ہو، میں نے ان کے چہرے پر کوئی بھی تارنبیں و یکھا اور میں ایک ہار پھر چونک اٹھا، اب کی کے ایک ٹا تگ براجی اس کے جیرے ہوئی اڑا کر دکھ جی میں نے دیکھا ،اس نے میرے ہوئی اڑا کرد کھ ویٹے، میں خوف ود ہشت سے انجیل کر کھڑا ہوگیا۔

میرے سامنے ایک چیس کی سالہ ورت میں الدعورت وی بورگی ایک ٹانگ پر کھڑی کی بہت فوبصورت وی بورگی ایک ٹانگ پر کھڑی کی بہت فوبصورت وی بورگی ایک ٹانگ پر کھڑی کا کرے واقد ہت نے اس کے قتی واقا اور ہا کیں ٹانگ کھئے اس کا وابہ ناہا تھ شانے ہے کہ نابوا تھا اور ہا کی ٹانگ کھئے ہوئے احدا کو اپنے ووسرے ہاتھ اس کے اسے وور می بھر کھنے ہوئے ہوئے کی بھر اگر معانظر آتا تھا ہ جسے کہ اس کا دل تکال لیا گیا ہو واسکا سے میں اگر سے بھر کی معدوم سارا لباس خون ہے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت بچے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت بچے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت بھی بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت بھی ہوئے ہوئے اس حالت میں وہ خوبھی ۔ وہ بھی لیے جس حالت میں وہ خوبھی ۔ وہ بھی اس خوب کے بوتے ہوئے اس کی معموم اعتمال بے باتھوں میں سنجا لے ہوئے ہوئے وہ کا اس خوب کے بالک اس کے بوتے ہیں دائے میں اور فریا ویں لئے ہوئے ہوئے میں اور فریا ویں لئے ہوئے ہیں۔

وہ حورت انجیل کرایک قدم میری طرف بدھی اور میں نے اسے اپنی طرف بدھتا دیکے کر پیچے ہمنا چاہا مرد عزام سے چار ہائی برگر کیا اور خالد نے جواب تک خاموثی سے بدسب مجود کے رہی تھیں جلدی سے ہاتھ میرے سنے پر بھیرا اور پھر میرا خوف بہت کم ہوگیا۔اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر میخوں ایک سرسرائی ہوئی آ واز کرے میں گرئی۔

" بعگوان کے لئے ایمرے کی کن کوشائی دے دومال ، شی انتقام کی بیای مول ، اپنے اوراپنے نردوش بالکوں کے"

بي بحى اب كالى آ م بوحاً ي تقرر و تلك م مرد تلك م مرد تلك م مرد م تلك م مرد كال منظر تعاده المربولي -

سابلب جل رہاتھا، اس کی زروزرد مدھم روشنی گلی کے اندھیرے کودور کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میں احتیاط سے چاتا ہوا خالہ کے پاس بھنج گیا۔اچا تک انہوں نے وروازے مردستک دی۔ دستک کا انداز بتار ہاتھا کہ دو اس مکان کے کمینوں سے والف ہیں، پھر بھی گی سوال میرے ذہن میں گردش کررہے تھے۔

اچا کم دردازه کمل گیا۔ اندر تاریکی بی تاریکی می اردازه کمل گیا۔ اندر تاریکی بی تاریکی میں۔ مالہ جلدی سے اندرچلی کئیں۔ بی بی درداز و بند ہوگیا۔
اندرچلا گیا۔ برسے اندرداخل ہوت بی درداز و بند ہوگیا۔
میں نے آسمیس بی از کردرواز و بند کرنے والے کودیکھنے کی کوشش کی مرجمے کو نظر نہ آسکا۔ فالدائدرجا کر غائب ہوئی تھیں بچنے وحشت کی ہونے کی ادر میں ہڑ بردا کر تیزی ہوئی تھیں۔
سے اندرکی فرف برد ما۔ کرے سے لیکنے بی جی اس کے کوئی تھی۔
سے اندرکی فرف برد ما۔ کرے سے لیکنے بی جی اس کے کہا ہوئی تھی۔
کیا یہاں کوئی جس رہنا۔ محسوس تو بی ہور ہاتھا۔ "دروازہ کی سے بندکیا؟"

است میں جھے است کی کودکودکر چلتے کی اوار آئی۔ میں نے چوک کردیکھا کردہاں تو بھی میں نے توک کردیکھا کردہاں تو بھی میں مقالہ کوآ واڈ دستے می والاقعا کہ اس وقت ایک کرے میں مواثق نظرا آئی اور میں بادل ناخواستہ ای طرف ووڈ تا چلا گیا، اب بھے اس مکان سے خت وحشت موری تھی۔ کرے میں وائل ہوتے می خالہ جھے ایک موری تھی۔ کرے میں وائل ہوتے می خالہ جھے ایک نوری تی میں پڑی ہوئی چار بائی بہتے کی نظر آئیس اور میں بو کھلایا ہواسااان کے پاس جیٹے کیا۔ سامنے آگیکھی پرائیک بو کھلایا ہواسااان کے پاس جیٹے کیا۔ سامنے آگیکھی پرائیک بو کھلایا ہواسااان کے پاس جیٹے کیا۔ سامنے آگیکھی پرائیک بو کھلایا ہواسااان کے پاس جیٹے کیا۔ سامنے آگیکھی پرائیک بو کھلایا ہواسااان کے پاس جیٹے کیا۔ سامنے آگیکھی پرائیک بیکھی کھی ہوگئی۔

وفت آستداستدگزردماتها، می خالد کی عجب ی خاموثی سے نظب آ کر پہلو بدل رہاتھا، ایک بار میں نے بار میں نے بات میں جو بات کی اور میں کے بات دیا ہے۔ بات میں مونے کی اور میری آسمیں بادجود کی اور میری آسمیں بادجود کی در کھے کے بند ہونے گئی اور میری آسمیں بادجود کی در کھے کے بند ہونے گئیں۔

اچا مک بی نے چونک کرآ تکمیں کمولیں بھے باہر محن کی طرف کی جورت کے کراہنے کی آ واز معاف سائی وی اورای لیے کوئی وردوکرب کے ساتھ کراہا۔۔۔۔۔

Dar Digest 61 August 2015

Scanned By Amir

" بجھے اس آگ ہے بچالور بھگوان کے لئے میری سہانتا کرو، میں کن برس ہے آگ میں جل رہی میری سہانتا کرو، میں کن برس ہے آگ میں جل رہی مول میری آتما کوشائتی و عدد مال ال اور مجرد وسسکیال لینے گئی۔

بیب پر میری بجدے باہر تھا اور فالہ تھی کہ اب بھی فاموش بیٹی تھیں، آخر انہوں نے اپنی اس عجیب فاموش کو ڈوڑا۔ "میں ای لئے یہاں آئی ہوں میری نگی، کیا تو جھے اپنی کہائی سنانے گی، میں دعدہ کرئی بول ....." اوروہ آیک دم خاموش ہوگئیں نہ جانے کول ...... فالہ کی شفقت بحری باتوں سے میری بھی کی کی سے میری بھی اور میں اٹھ کر بیٹے گیا، محروبی موال کہ دیسب میکھی ہے۔

اس عورت نے ایک نگاہ میری طرف ڈالی کہیں حسرت تھی اس کی نگاہوں میں اور مجروہ خالہ سے مخاطب ہوئی۔۔

" ال جھ اجا كن كى جيون كھا تو بہت ليى ہے پر على حياتى ہول كرتم ميرى جاس اواور كى ميرى اچھا ميں جاس اواور كى ميرى اچھا ہے ۔ "اس نے سكتے ہوئ كہا شروع كيا ۔

ایک ون میرایی بالک سا گری آیا، ش نے اس کے من کا جید جانے کی اچھا کی بروہ ٹال کیا، یم اوراب آورہ بھے ہے الگ الگ رہے لگا تھا۔ را آوں کواکیلا کرے میں بند ہوکر بھگوان جانے کیا کیا کرتا رہتا۔ وہ ایک رات کواجا تک نمووار ہوااور بھے ہولا۔" دیوی جھے بٹالگاہے کہ مریندر کوشہر میں و یکھا گیاہے، کیوں شم بھی میرے ساتھ شہر چلواس طرح تمہارے من کو بھی شانی ل جائے گیاور میں مریندر کوشی ڈھوٹٹرلول گا۔"

اگلے ون می ہم شہر کے آئے ہمیں شہر آئے ایک برس بیت گیا گرسر بندر کا کوئی پید ندلگا بیماں آ کرشچھ نواس بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اب وہ قرافرای بات پر جھ سے از پڑتا نہ جائے رات کوس سے آتا۔ سی کو جب میری آ کھی تو وہ پڑا سوتا ہوتا۔ اس نے ان پانی بالکلی تیاگ دیا تھا ، اس کے منہ پر جیب ی اوای جیلی جارای تھی جے و کھی کر جھے ڈر ساگلے لگا تھا۔

ایک دات اوا کل میری آکھ کل فی میری اسک دار ایسالگا جیے کوئی سسک داہوں میں نے ادھرادھرد کھا بھی ہوئی ای کی کھاٹ خال پڑی تھی ، میں گھیرا کراٹھ کھڑی ہوئی ای سے سل خانے ہے کراہے کی آ داز سنائی دی میں درجے درجے ای طرف بڑھی اورورواز ہے کی تھری میں ہے اندر جھا نگا اور جی دھڑام ہے گر پڑی۔

میرے پی نے ایک آٹھ نوسال کے بالک کواپ ہاتھوں سے وہار کھا تھا اوراس کے ایک ہاتھ کوکندھے سے ااورا کیٹ ٹا ٹک کو گھٹے ہے الگ کردیا تھا اور لیے چاتو سے اس کا ول نکال کراپنے وائتوں سے مجمعیوٹر رہاتھا ، اس کے منہ پرشیطانی مسکر اہمٹ تاج رہی تھی اس نے نگاہ افغا کر درواز سے کی طرف دیکھا اس کی آسمیس کی دیکھتے ہوئے انگارے کی طرق دیکھا اس کی ربی تھیں ہے دیکھتے ہوئے انگارے کی طرح دیکھائی دے ربی تھیں۔ جمعے وہواس ہی ندتھا کہ ربیمرا پی شہونواس

مج بہت دن ہے سے میری آ کھ کھی، میں کے در م خالی خالی آ کھوں سے جہت کو کھورتی رہی، مجر میں نے

Dar Digest 62 August 2015



ا یا تک شهر نواس کی کھاٹ کی طرف و یکھاادر میں گھراکر اند بینمی شده نواس تونه جانے کب سے جیٹا مجھے گھورر ہاتھاءاس کی آتمجھوں کی جبک اور بروھ گئی تھی دکیا جھے شیمانواں نے ہی کھاٹ براٹایا تھا، اس نے مجھے اٹھتا

بعلاء وبملوان كاكرواني ديوى كى آ كليو كلى ـ " اس کے اس طرح ہولئے پر میں کھول عی تواشی۔ " كيول كيا مجوك تلى ب مهائي جي - كيا جلدي س موجن تيار كردول؟ "من جال كي تحي كري المرش بھوجن کیوں نیس کرتا۔ میں نے جوجوٹ کی تھی دہ اسے مبجه كمااور كمنيالا

"من بدسب مجوتهادے من کی اجھا بوری كرنے كے لئے كرد بابول ....من تبس مواعلى .... ادريس في السكات كاشدى ..

" مشھونواس " آج جملی بار مس نے اے تی کا نامليا قاداس في يونك كر جحف يكما في الحرايا " جھے کی شانتی اور سکھ کی آشانبیں ہے۔ میں تم ے بچھنیں مانکنا جاجی۔"اس سے میرے ذہن نے سریندد کی مورتی میرے سامنے لاکر کھڑی کردی۔

" ب بعلوان السل مرے سريندر كو محى ال لعصص في ند مارد الا بو نبين بين إميراس يندر زنده ب،اليا بهي تبين موسكات عيونوان جران حران ما جه د کیتار بااور بهت ای محمیرآ واز من بولا ..

"د يوى من تم تم ارك كن أك بات من ربا مول \_" مس نے مکابکا بوکراس کی طرف د کھا واس کے کھ پردی يرامرادم محراجث تحى موه المحد كرمير عقريب وحمياءاس نے برے جرے کچے می دھے دھے سے کہنا تردع

ميري لكشمى التم تو جائتي بوكه بهار كوكي ادلاد نبیں ہے، مجھے اولاد کی جنتنی اجھ اتھی ..... اتنابی محکوان نے مجساولاوے دور کھا۔ می زاش ہو گیا تھا، لیکن ایک روز مجھے ایک بہت بڑے کیائی مہاراج کے اور برے كي كي بغيرى انبول في كها-" يجه چناندكر-" يشده

میرے کا نول سے کرائے ادر مختفرانیے کہ میں ان کے کہنے ے جاب شردع کرد ہے۔ میں ان مہاراج کوبھگوان کا اوتار مجمتا مول ادران عی کے کارکن میں آج شکتی کا ماکل بن گیا موں-بڑے بڑے کیانی میرے آ کے بکی نہیں ۔ میری شکتی اتن بڑھ گئ ہے کہ جے جاہوں کنیا (لڑكى)دے دول ادر جے جاموں بالك دے دول، اورمن جا بيتوان دونول آتماول كجسم كردول دميري اس مہمان شکق کے آئے کس کا بل۔ پرنتو اس شکق کو ر کھنے کے کارن مجھے کی کنیایا بالک کا ہردے (دل) کھانا ہوگا اور دل اس سے نکالنا ہوگا جب وہ لاش بری طرح تڑے رہی ہو۔

الله ول نكال س يبلمنش مرجائ توجي ایے برے کا دان دیناموگا ورندمیری تمام محنت اکارت جائے کی اور مجھے پھر شروع ہے چکرجا ہے کہ ہوں گے ۔'' وه و محدير كااور محر بولا \_

" مندود مجمع بحكوان كا ادتار ادرمسلي والني موا بزرگ مجمیں کے میری ادر تباری بوجا ہوگی تم بھی کسی و بوی سے م تو نبیں مورد کیمود بوی میری عنی کا ایک جیونا سا کرتب دیم و برنواگرتم نے ایک لفظ بھی کسی ہے کہا تو بھے برا کوئی شہوگا۔" وہ دولدم چھے منا ادریدد کھے کر میری جمرت کی کوئی انتہا ندہ ہی کہ شھاؤاس کی جگہ لیے لیے سياه بالول والا أيك ويجه كمر القاء تحراس كامنداب بحي شبيد نوائل جبيها تماءوه وبي آ داز من بولا\_

"كون ديوى؟ ديمى ميرى مهان عنى، من جس ردب من جابون آسکامول\_"

اور فيمروه الساني صورت من آميا. من ميتي مجٹی آ محمول ے اے دیکھے جاری تھی، اس لے آ کے ین کرمیرے کندھوں پر ہاتھ رکھوئے۔

''کیاتم خوش نیس دیوی ....؟ دیوی پیسب کچھ من نے تہادے کارن بی تو کیاہے .... میں تم کو تھی و یکنا عابتا ہوں و رہوی اے چندر ما جیسے کھ کوجھ سے نہ

من شھونواس کی باقوں سے تھھلے کی تھی اکتا ہے

Dar Digest 63 August 2015

بننے کے بعدمرے یں نے اتنے یہ مے باتما کی تھیں، براجا مک شھونوال کا وہ بھیا مک چرہ میرے سامنے آیا جے دات میں دیکھ چکی تھی ، مجھے ان نرووش بالكوں كا خيال آيا جونہ جانے تكنى باؤں كى كود سے چين لے مجے سے اور مرامر بندر ....اس کے خیال سے میری آ تھوں میں آنو بحرآئے۔ میں نے غیصے شیونوان ك اورد عكما و وجلدى سيروال

"بال ديوي! مريندر امربوكيا، رنتو جارى جمینت بے کارنیں گئی، اب ایک نیس کئی سریدر اس مرین کھیلاکریں مے رہم خوشنیں ہوئیں۔"

"دنيس نبيس ..... ميں چلا يزى۔ بھوان كے لنے بیاتیا جار نه کرور بفکوان جانے ہمیں کتنے کشٹ ا المانارس، الجمي سے بے كر بعكوان كے چرنوں ميں يزويه ميرے دل على نغرت كا جولا وا كھول ريا تغادہ ايل یر ارشیدلواس این کئے رو بھٹانے کے بجائے جمعے فوتوار نظرول سے مورتا ہوا باہر جلا گیا۔ کے دیرونے کے بعدميريا كمالككي

نیندیس جھے ایسامحسوں ہوا جسے کی نے زورے جنجوژا ہو، میں نے تھبر کرانگھیں کھول دیں، شیونواس مجھ ر جھا ہواتھا اس کے ہونٹ کمان کی طرح سمنے ہوئے تے ادرال کے سفید سفیر وائت بوے بجب سے لگ رے تصور ارز تی ہوئی آواز میں بولا۔ ویوی میرا جاب نعث مون والاعد محصانان ول عاسي محصاناول

ش دركر چيخ عي والي مي كده بولايه ويوي ميري آ تکھول بھی دیکھو۔"

ميرى نظري بساخة ال كي آتهون كي الرف الحد كنين اور مجرجيم ميرى آتما .....مير مثرييس ت تعلق ہوئی محسوس ہوئیء میں نے اچی آ تھیس بنانا عا بیں .... لیکن باوجود کوشش کے ایسا نہ کر کی، وہ مجھے افارعسل خانے بی نے کیا، پراس نے جھے فرش بر ڈال دیا ادر گنڈ اسا اٹھا کرمیرے کندھے پر دار کیا۔ میرا ایرا اتھ کٹ کردورجارا، گراس نے میرا ایک پیرکاٹ

ڈالا اوراس کے بعدول نکال کرچیائے لگا۔

مرتے سے میری صرف ایک عی اجماعی کہی اس یا بی سے سی طرح اینااوران فردوش بالکول کا بدل لے سكوں جواس سے تہادے سامنے كمرے ميں۔ ويموالان في اليدى بحول بين جن كواس موركه في مسل كردكه ديا\_اس في جيماس حل خاف على دباياتما جہاں ان بالکوں کے والے پڑے ہوئے تھے ایک وان میری ا ای میرے یاس آئیں اور درو کر کمٹولکیں۔

"الحدادشا إيال كسك يزى رمي كى اب تو کچے بھی نمیں ہوسکا وہ یائی بہت ملی دان ہو گیا ہے،اس القام لينا تيركب كى بات يس، يرنو الركوكي منش حاتی تیری سہائنا کرے قوشاید۔"

مِن خضب تاك موكرا تحديثي يد جبين مان تو فكرندكر ، بن ايسا بدلدلول كى كدوهرتى اورآ كاش كانب الشحكاء باتوين البيزكه بس جمونك دول كى يايرى آتما بمى بقسم موجائے گے۔" بھر شراس یالی كا انتظار كرتى ربى وكردوايها جمياكه فركن برى درس ميرس سامنيند آیا، جاتے جاتے محملیری ایس مین کمیا کہ میں باہرنہ

می نے اپنی کھا کی منشوں کسنائی لیکن اس کے نتیج ش بیمکان آسیب زده موکرده کیا-اب اس مکان مِن كُونَى شدّة تاكل اجاكب على يهال أيك مسلمان جودًا آ كردكا، مرى بحقاس بندى، بينواب تعاجوا في بني ك ساتھ سر کرنے ال شریس آیاتھا۔ اس کی بنی بری سندر محى الماء وكم وكم المحصر كرا أحمال كبيل يرى كفامن كر بدلوگ ذرندجا كي اليكن پرانقام كي آگ تے جمعے بے كل كرديا تويس مجور بوكر تواب كے سامنے آئ ، لواب نے بھے دیکھااور بھیا تک جی ادر کر بڑاء اس کا ارث نیل موكياتها . جمع عداس كى يتنى كاردناتيس ويكماجا تاتها، چراوگ است بھی نے کے اور ش چرمانوں موگی۔"

من بيسوي رباتها كه كمياده جنازه لواب عي كاتها جے خالہ نے رکواک ال کا مندد کیمنے کی خواہش کی تھی۔ای وتت اوال ناف ایک نے کے سریر باتھ و مجرل

Dar Digest 64 August 2015

"مال تى بەسىمىراسر بىندر....." مريدرواتي ادامات مشاببت ركمتاتها "ميرا مريدرى اس موركه يالي كاببلا شكارتماد مال بى بمكوان ". 5522

هنظم دبربريت كى بدالوكمى واستان كن كرزوب ميار جمع ايما محول ورباتها جيداد الثاميري اين بهن ب،میرےدل ش اس کے لئے ہمددی کے مذبات اجررے تھے، میری آ تھول سے دوآ نسود حلک مجے، اجا کی مجھے دوخریں یادآ کی ۔ "جن می شمرے بجول ك افوا موجان كا ذكر تما . أو كيابيكام إلى مودى كا تما كاش اؤه و محصل جائے وش آواس كى بوئى بوئى كروں -" فالدجواب تك بربات فاموى سيستى رى تيسى بوليس .. " كُلُرنه كراميري بي إانشاء الله مجمع اور ان معصوم بجول كوخرورسكون ل جائے كاء كيا تخبے بية جلاك وه موذى كمال ي

اوشا يولى ـ "زياده تويية بيس ، انتاجانتي مول كدوه منظ كاس بار بورني ويش عل "اوراس لمع مواكاليك زيروست جمولكا كرے عل داخل بوا،موم بن بحد كن، جمع الياجسوس بواكه جيسه كوئى ديوبيكر برعده برجز جراتا موا ادما كى خرف جيئا مو اوشا اور بحل كى چينى بلند موكس اورمعدوم برائش ای لیے جس نے خالہ کے ہولے كوير شرك كى طرف الحصلة ويكماء شايد الميول في ال برحمل بھی کیاہو، کونکدان کے اچھلتے می کمرے میں ایک اور بمياعك في موفى "ظالم تيراحشر...." اور يمريون کی پیڑ پر اہٹ کی آ داز تیزی کے ساتھ دور موتی جل گئ مفالدكريمن جلائي -

"اس سے پہلے کہ تو میرالگایا موازخم حاث حاث كريم من تيرام تن عبداكرون ك

موجمے فالد کریمن کے چیرے کے تاثرات تو نظرتیں آ رہے ہے تکریہ آ دازان خالہ کی تو ندخی جوا یک بِ صَرُدى عورت نظرة في تعين عن بها رسامنه بحارث آئمين جازيار كراندجر يشكمور باتقا مري بجد یں کچریمی ندآ رہاتھا کہ بیسب کیا ہے، جب خالہ نے

ودہارہ موم بن جلائی توش نے دیکھا کہ جہاں اوشا اور بي كمرا سے وہال مرف را كوادراس كر قريب تازه تاز وخون أظرآيا-

خاله شندی سانس بحرکر بولیس-"بیه خون ای موذی در ترے کا ہے۔ اس نے اوشا اور بجل کی روح کرختم کرویا ہے، خمراس کا خاتمہ میرے ہاتھوں ہوگا۔"

مجعے ان کی آ محمول عل و مکھتے ہوئے ڈرمحسوں مور باتماء المحصل الكارول كى وكلق موكى محسوس مورى تغین، انہوںنے میرا ہاتھ بکڑا اور جھے لاکر محر چوڑ دیا۔ میندآ نے کا توسوال می نبیس تھا۔ میرے ذہن میں ادما كاجرو كموم راتها جائے كس وقت جھے فيدا كى ميح جب شر الماتورات كواقعات محصفوا كانند محسوس ہوئے۔ ناشتہ کرے میں گھرے لکلا اور مجمسوج کردات وال کی کی طرف چلا و إلى پنجاداس مكان كے سات بہت محير كى ہوكى تقى امعلوم يه بواكدوات کولوگوں نے اس مکان سے بدی بھیا کے چیوں کی آوازی کی تھی رات کو کی نے مہاں آنے کی ہمت ندى \_لوكون كاخيال برتماك يقيناكوكي جوردات كومكان ش واخل ہوا ہوادر مکان کے بھوت نے اسے پکر لما ہو۔ ليكن مكان كا غروداخل الافير بركم بمى برآ مدند موا

ووماه بعد جب ما لك مكان في اس مكان كوكروايا اور شن فانے كا فرش كلدوايا كيا تو ينج سے كل بجول كے توث مجوئ ومانج ادراك بزادها نيدرآ مدمواتها.

ال شام مارے إل والد ماحب ك ايك دوست عنایت الله صاحب قیام کی غرض سے آئے ورهان بان سے آول مصليكن بولتے تواليا لكا جيے لزرب موں، دو امارے شمرے جالیس بینالیس میل دور"مول" گاول على ريخ عقد بيلي توده الديشم می می رہتے تھے۔ محریا نہیں کول پلے محت تھے۔ باتول باتول مي انبول في والدصاحب سيكها.

" مِمالَى المهين معلوم بكرجب على يجهل سال آياتما توالك فقيركا ذكرتم كالما المحراس وتست والات مجحوادر تتع محراس سال مجوعجيب عجيب واقعات رونما

Dar Digest 65 August 2015

مودے ہیں۔ عل توب محتابول کہ مارے گاؤں يرجومينيس آئى بي وه اى عابد كے يح كى وجدت آئى مونی ہیں۔ مرمری بات کو کی نیس مانا۔"

بھا عنایت کی اتن بات سے میں کھ کھالہ م نے جلدی ہے کہا " بچامیاں .... مجمے بوری بات سنائية '' كيونكه بچياعتايت كى بالول سے بمراده ميان فورا اوشاكى طرف مزكياتها -يرے شك كى ددسرى دجديكى كدوريائ كفكا جارع شري كوئي سويل دورير بهناتها اور بی کا کا دُن گنگا کی طرف 15 میل برے واقع تنا اوربدوی مقام تماجس كاذكراوشان كياتها\_

بیانے مرا کھائتیان دیو کرایک کمی سانس ل اور بولياً البيخ قصد وماصل بيرب كداب س كولى ذیر مال پیئتر ہارے گاؤں ہے دوفرلانگ دورایک میدان ما تعاب کی کی مکیت نداما کی کاشکارنے وبال آئه كرلمي تبرديمي ووجنا موا بعا كاتموزي وريس اس کے کو گاؤں می آ کوف اس کوئی تص تیس رہنا تھا جس کی موت کے بعدائی کمی قبرتار کی جاتی اور تم تو جانے ى موكد كادل والے كس تدروسى موت يال كى كى مت شاونی كرتير كوكووكرد يكا\_

تود عدن توريقرموضوع بحث في ربى - پر . لوگول نے توجد فی چمور دی۔ جدماہ بعداجا تک بی ویال ليك خوف ناك سل مثل كالمبارز فكا وك ومكااوركى ے کچھ کے ہے بغیر قبر کی دکھ بھال میں اگ کیا۔اب قبر کے میاروں طرف مکی دیوار کا احاطہ بن گیا۔ اور اس میں سرولبلہانے لگا۔ گاؤں کے مخلے لوجوانوں نے اسے كهانے ين كاليك ومونك مجوكر قبركومساركرنے كاليك منعوبه مى بنايا. ليكن كاور جوبس تصفيقرى مراني كرتا تما اس کے انیس موقع بی نہ ملا، ہوتے ہوتے سے فبر وورورتك ميكل في اوراتو بم يرست لوك جاوري ي مان اومنتس الكنے كے لئے آنے كھاور يرت الكيزيات محی کدوہ جس کے لئے جو کہددیاوہ واقعی بورا ہوجاتا \_كی باولا ولوكول كربال يج بوئ مران بج ل كووكي

كرهبرت ول تقى أكل كالماته عائب أكل كالك تكفية تك كل مولى: أتحس يقرال مولى.

" اوند او بردر نده وعى شيونواس سب " على ف سوجا - بچامیرے خیالات سے بفر کے جادے تھے۔ "أيك مال تك توخير معامله تعيك را - ليكن پرگاوی سے چھوٹے بھوٹے نے عائب مونا شروع مو كئے \_ كا والدو \_ يستح كاور كے ياس كئے اس نے اس تمل دے کردابس کردیا تمسرے دوز تمام گزشتہ ينيخ أيك أيك كرك والبس آسكة كراس حالت عن كرجيم چلنی پھرتی انتیں ہول بھن کی طرح سفید۔ اب نہ کھھ كهاتي ين يتح زيميل كوم من صر لين تحد أكران ہے بات کی جائے تو بشکل تمام ایک جملے میں جواب وسيتر آ دار الكامعليم بولي تحي جيم كبرك كوتس ش ے بول رہے ہوں گادک کے محدادگ تواتے خوف دده ہو کے کہ کم چھود کردوم سے اوں ملے گئے۔

م کے لوگ تو مواور کے حال سے اور کھ تمام واقعات كاذمدواركاورى كوجمع تق " يياك بالوس جمعے یفین ہوتا جار ماتھا کہ وہ شھانواس عی ہے۔ لیکن اتی دور موکراے ماعلم کیے ہوگیا کہ اوٹا نے جمیں سادی باتس بنادى يب بال دواويرامرار وون كاما لك ب السياوك وبرامكن كام كومكن ماسكة من "اب جيورا خاله كريمن كويرسب بأتي بناوي وإبكس كونكدشي نواس کا زندہ رینا بہت خطرناک ہے۔" بیموج کریں تقريباً بما كا موا فالدكريمن كى الأش على تكلا ..... خالد قبرستان کی شم تاریک وظری می منفی کھ پڑھ پڑھنے میں معروف محرار مجيرو مكية ي اولس

" تو گھرچا کر آ وام کر....کل جغرات ہے .... كل فيعنس وجائك كان

م نے کہا۔" مرفالہ .... می تو آپ کور

وه بات كاك كربولس-" بان بان توجا المجصريه مب معلوم ہے۔ کل تو تومیرے ساتھ تی ہوگا۔ بس اتا خیال رکھنا کی اورے و کرند کرنا رورندی الجھے مواف

Dar Digest 66 August 2015

ندكرول كي المرافاموثى معاولين آعيا.

اگےون جی سے وقت کا نے نہیں کٹ دہاتھ است کا نے نہیں کٹ دہاتھ است خداخدا کر کے رات ہوئی ہو ہے کے تریب جھے باہر ی فداخدا کر کے رات ہوئی ہو ہے کے تریب جھے و در دورتک کوئی نظر بندآ یا جی اے وہم ہم کھے کر ملنے ہی والا تھا کہ خالہ کر نہیں کی آ واز آئی۔ "ارشاد ہیے! تو قبرستان جی آ جا ۔۔۔۔ جس انظار کر رون ہول۔ " بیآ واز کہاں سے آ روی جی خالہ کر یمن تو یہاں تھی ہی نہیں ۔۔۔۔۔ گر ہاں! خالہ کر یمن بھی تو پر اسرار قو توں کی مالک ہیں ۔۔۔۔۔ اگر ان کی آ واز قبرستان سے است کے بابات ہے؟"

جب من قبرستان كبنيا تو خاله ميرا انتظار ترديق تفي \_ انهول من فوراً ميرا باتحد بكر ااورا يك طرف وردانه يونسكي \_

"ظاله کیا جم سواس گاؤں جارے ہیں؟ ادربدوریا منگاے نا؟"

انبول نے کڑی نظروں سے میری طرف و کھا۔
"کیا میں مجھے واپس بھیج دول۔ مید گنگا ہے بس اب
خاموش رہنا۔" اور میں مکوم خاموش ہو تمیا، جبکہ میں میہ
سوال بھی کرنے والا تھا کہ گنگا کو س طرح بار کریں گئے۔
کیونکہ یہاں تو کوئی کشتی یا بل بھی نظر بیس آ رہااور پھر میری
خیرت کی ائتہا خدر تن۔

فالدف ميرا إلى مغبوطي معتماما اورياني كي سطح

برآ گے بی آ مے بڑھتی چلی گئیں، میں جرت ہے آسمیس پیاڑے پائی کو گھور ہاتھا جھے ایدا محسول ہور ماتھا کہ ہم پائی برسیس زمین برچل رہے ہیں اور ہم پلک جھیلتے بی واسرے تنارے بر گھڑے ہے۔ ہم نے یہ تمام سنر تقرباً بن منٹ میں طے کر لیا ہوگا کی کھود اور ہم اور چلتے ہول کے کہ ہمیں کئی آبادی کے کیے کیے مکان صاف نظر آنے کے اور ہمارے واسی طرف ہٹ کر آیک جھوٹی کی بگی ولواد کا احاظ نظر آیا۔

خالدای ا حافے کے اندر می کے بنیے کے جرک طرف دیکھا ہے ہوئی کی جھونیرای طرف دیکھا ہے ہوئی کی جھونیرای کی ہوئی کی جھونیرای کی ہوئی ہی ہوئی تھا ہے ہا کا متابت نے بتایا تھا۔ ہم خاموثی سے اس جھونیرای کی پیچیل طرف جا کھڑے ہوئے اوراندر جھانگا۔

دینی زروز دو کروری روشی نے جمو پیری کے ماحول و پرامرار برار کھا تھا الیک طرف و نے میں ایک المیا آخوا و نوجو کی آئے المیا تراق خوارشکل کا انسان نما و یہ جس کی آئی جس خون کی طرح مرخ تھیں بیٹھا ہواائی زبان سے سی ورند ہے کی طرح ابنی تا تک بر لئے ہوئے زئم کوچاٹ ربا تھا الیہ الگ میان ہے ہی پائے ہی ایک بندلی پر براے احمینان سے جاتھ اور نیم و اللہ ہو گئی جب بھی دہ اپنی زبان زخم والا ہو گئی جب بھی دہ اپنی زبان زخم پر لگا تا تو اس کا بدن کا نہ برخی دہ اپنی زبان زخم پر لگا تا تو اس کے بدلے برائے اس کا بدن کا نہ وزخم کھے لگا ایسان کی بدلے برائے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا کیا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزخم کے لگا ہے اس کا بدن کا نہ وزئم نوان فی ان ماد دیا گولا تھا گا ہے۔ اس کا بدن کا نہ وزئم نوان فی ان ماد دیا گولا تھا گا ہے۔ اس کا بدن کا نہ وزئم نوان فی ان ماد دیا گولا تھا ہوئی فی ماد دیا گا ہوا گیا ہے۔ اس کا بدن کا نہ ماد دیا گولا تو ان ماد دیا گولا تو ان ماد دیا گولا تھا کہ کا نہ ماد دیا گولا تھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کیا گا ہے۔ ان کا کہ کی کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گا ہے۔ ان کا کہ کا کہ کیا کہ کی کا کہ کیا گا ہے۔ ان کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کی کو کہ کی کا کہ کی کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کی کو کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کو کی کا کہ کو کہ کو کہ کو کیا گا گولا کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

"الشن میری تالع اور فرمانبروار الشین اوه ...... بودو فرا میر در داخ می آندهیان کی چل رق میل بست او کیا سی اوشاکا بدکروارشو بر سے! کیا میں وه موذی ورنده ہے جس نے ندمعلوم کتی ہے گناه اور معموم زند کیول کوا پی بری خواہشوں کی جینث چر هایا۔" اورا جا تک فالد نے میرا ہاتھ دیا ویا جس کا مطلب میں اورا جا تک فالد نے میرا ہاتھ دیا ویا جس کا مطلب میں در ایمان کدوہ اثبات میں جواب و سے دی ہیں اویا تک اس در ایمان انسان نے مندا کھا کر کتے کی طرح فضا کو وکھا اور چوکھا ادر چوکھا ادار کے دیا تھا کی وکھا۔

Dar Digest 67 August 2015

"والمحونيروى سے باہرة عمياس كے باہر الطف سے بہلے می مناس كے باہر الطف سے بہلے می مناس كے باہر الطف سے بہلے می منال نے باہر الطف سے بہلے می منال نے اور میرے اور پھو مک ویا۔ شبرہ اور ویکھی اور بالے است بم نظر كيوں شدة رہے تھے جب كد كی مرتبداس نے جارى طرف بمی و يكھا تھا ! پھر ووائے آپ سے بولا۔" جمارى طرف بمی و يكھا تھا ! پھر ووائے آپ سے بولا۔" ممال ہے، كيا ميرا علم جمھے وحو كا بھی و سے سكما ہے ، ۔۔۔۔۔ میں مرابع میں فررتا۔"

شایدا ن پرکی بدنصیب بان کی کودخالی ہونے دالی تھی۔ شایدا ن پرکی بدنصیب بان کی کودخالی ہونے دالی تھی۔ میں خالہ کودیکھا جواب تک خاموش تھیں۔ انہوں نے میری تکاہوں کا منہوں بحدلیا اور تھے خاموش دیے استان انہادہ کیا۔

چند بی اور اور بیس جارون طرف سے ایکی ایک ایم بیس جارون طرف سے ایکی ایک ایم بیس جارون طرف سے ایکی ایک ایم بیس چوک براہ احاطے کی بی وجوار سے ایک سرخمودار ہوا جو آ بستہ آ بستہ اور اضا جار باتھا اور اب وہاں کھل ایک آوی کھڑا تھا، اس نے اپنے ایک ہاتھ جس میا دُڑا اور وہر سے ہاتھ جس شاید کلہاڑی نے دمی تھی ہیں گھڑا اور وہر سے ہاتھ جس شاید کلہاڑی نے دمی تھی۔ جس نے اور وہر کی طرف و کھا وہاں بھی ایک آ دل کھڑا انظر آ یا چھر جو نیری کی طرف بوجے اور جب ان کو بین ایک ایم ونیری کی طرف بوجے اور جب ان کو بین ایک کھڑا کے اور جب ان کو بین ایک ایم ویری خالی ہے وجلدی سے اور جب ان کو بین ہوگیا کہ جمونیری کی طرف بوجے اور جب ان کو بین ہوگیا کہ جمونیری کی طرف بوجے اور جب ان کو بین ہوگیا کہ جمونیری کی طرف بوجے اور جب ان کو بین ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہے ہوگیا کہ جمونیری خالی ہے وجلدی سے قبر پر چر محدود رہ ب

انہوں نے بسے بی قبر کو کھودئے کے لئے معادڑے چلائے ای کیے ان چاروں آ ومیوں کی ہمیا تک چیں فضا میں کوئے کررو کئیں اور پھرتو جس کا منہ جدحر کو ہوا ہما ک کھڑا ہوا، وہ بھائے جاتے اور چلاتے جاتے تھے میں خود ان کی چینی من کراچی جگہا کھی کر کھڑا ہوگیا۔

قبرے تازہ تازہ خون جیٹے کی طرح اہل رہاتھا ،ان لوگوں کے بھائے تی خالہ کر یمن میرے ہاتھ کود باتی مولی قبر پر جاپڑیں اوران لوگوں کے مچاوڑے سے قبرکو اوھ رڈالا۔ جوں جوں وہ قبر کو کھودتی جاتی خون ہے اعدازہ نکلاً جاتا کہ اچا تک میں خوف ہے گانے کردہ کیا۔

خون کے بندہوتے ہی انسانی پڑیوں کا ایک پنجر
ہزرے نکا نظر آیا اس نے نکلے ہی خالدی طرف اس بنجر
ہزد پھیلائے اس سے پہلے کدو خالد کو ہوسے خالدا جمل
کرایک طرف ہوئیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس پنجر
کے ہتھ لیے ہوئے شروع ہوگئے جو خالد کی طرف مرعت
سے ہوہ در ہے جے خالہ بھی نہ معلوم کیا ہو ہواری جس کہ
اچا تک ڈھا نچ بھی آگ نگ گئی۔ آگ کے قلتے ہی
دریا کی طرف سے نظامی ایک ڈواسا آسامان کی وسعوں
دریا کی طرف آگ کی ایک گواسا آسامان کی وسعوں
سائی دی اور چھرآگ کی ایک گواسا آسامان کی وسعوں
میکتے ہی وہ اہار پھرآگ کی خارف آٹا نظر آیا اور پلک
جسکتے ہی وہ اہارے سرول پر تھا اور پر تو وہ کی خوف
شیری سے خالد پر حملہ اور ہوا اس کے مندے ہوئی خوف
تیزی سے خالد پر حملہ اور ہوا اس کے مندے ہوئی خوف
تیزی سے خالد پر حملہ اور ہوا اس کے مندے ہوئی خوف

یں نے ایک بار پر خوف سے آ تھیں بند کرلیں۔ کوکداس بدہیت پرغے کے حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ فالہ کوایک عی حملہ بی بیس کرد کھ وے گار کین دھپ کی آ واز نے جیسے آ تھیں کھولنے پر مجود کردیا، چیسے ایسالگا تھا کہ جیسے کوئی گوشت پوست کی جماری چیز زبین پر گری ہو۔ فالہ کریمن نے بیرے اطمینان سے اس پرندے کو گھوروں تھیں جو اب زبین پر پڑا تڑپ رہا تھا، فعا جانے میری آ تھیں جو اب زبین پر پڑا تڑپ رہا تھا، فعا جانے میری آ تھیں جو اب زبین پر پڑا تڑپ رہا تھا، فعا جانے میری آ تھیں جو اب زبین

Dar Digest 68 August 2015

دُها في الله المراكة الموجالة الارم الله المراكة الموجالة الارم الله المراكة المراكة الموجالة الارم المراكة المركة المراكة المراكة المراكة ال

خالہ نے گڑک کرکہا۔" او تابکار جھے کیا وحمکیاں و بہت ہے گئا ہے گئا ہے کہ استان ہے ہے گئا وحمکیاں و بہت ہے گئا ہے ہوگا ہوؤی یہ تری طاقت ہے آئے تیراانجام بھیا تک ہوگا ہوؤی تو نے جس قدر ظلم کئے اس کے بدلے جس تھے سکا سکا کر ہارتا جا ہی ہوں۔" خالہ کی کڑک دار آ واز ایک سکا کے بات تو شہوانواس کو بھی نرزاویا اوراجا تک شہواواس کے بھی ہے اس کے بھی ہے اس کے بھی ہواں کے بھی اوراجا تک شہواواس کی بھی نرزاویا اوراجا تک شہواواس کے بھی ہے اس کا کر بات اس مانظر آئے لگا۔

''اوہ مجھے بیاس کی ہے ،خون تازہ اور صاف خون .....ول .... جوان ہوتا ہواول!''اس نے گاؤں کی طرف للجائی ہوئی نظروں ہے ویکھا اور بجر نھے ہے مجرے نہج میں بولا۔

"او ہد حیا! پہلے توش اپنی پیاس بھاند سکا تھا بلکہ موجا تھا کہ اس گاؤں سے اب اپنی خوراک حاصل نہ کروںگا۔ مراب ای گاؤی کوش جہم بنا کرد کھ دوں گا تھے سے ہو سکے توروک لے "

اورای لیج وہ فعنا میں تعلیل ہوگیا اور میں بھی بڑ بڑا کر اپنی جگہ سے ہابرنگل آیا کوئلہ خالہ بھی جھے دوردورتک نظرند آئیں۔ میں جیران و پر بیٹان جاروں طرف دیکھے ہوئے گاؤل کی طرف دوڑ لگادی، میں نے ابھی تعوڑ افاصلہ بی طے کیا ہوگا کہ فینک کردہ کیا، گاؤل کی طرف سے بھرایک خوف ناک ورد میں ڈونی ہوئی آواز سائل دی تھی مارے خوف ناک ورد

کافیے لگا تھا، اب تک جودہشت ناک طالات بیل ۔ ابنی آ محول سے و ملے تھے شاید خالہ کی وجہ سے خوف محسوں ندہوا تمراب اپ آپ کو تفامحسوں کرے بھ برخوف نے غلبہ پانا شروع کردیا تھا، بیں سوچ تی رہا تھا سرکاؤں کی طرف بوصوں نے .....

اجا مک گاؤل کی طرف سے ایک سیاہ ساج بایہ میری طرف آتا دکھائی دیا اور پھراس جو بائے کی شکل واسع ہوئی ہائی گا۔ او و خدایا وہ توسیاہ بادلول والار پچھتھاج، خراتا ہوا میری طرف برما چلا آر ہاتھا اورای وقت ایک اور ذریر دست دہاڑ سنے میرے دے سے اوسان بھی خطا کر دیے تھے، میں بھاگنا جا ہتا تھا محرمے ہیرک من کر سے تھے، میں بھاگنا جا ہتا تھا محرمے ہیرک من کر سے ہورک وہ گئے تے میں بھائے ہائے ہما گئے کے اس کوشش میں ذمین پر گر کیا میرا مرز میں پر لگا۔ جس سے کوشش میں ذمین پر گر کیا میرا مرز میں پر لگا۔ جس سے محصے زیروست جھٹے الگا اور جسے جھے ہوش آگیا ہو۔

میں تیزی سے اٹھا ادر کیل کی طرح کالف ست میں دوڑ لگادی ووڑتے دوڑتے میں نے چیچے مؤکر کہ کھا ادرومیں رک کرکھڑ ارو کیا دہال آؤ کی کی شقا۔

اف خداجی کی چگرجی پیش کرده گیا، جی بے بی سے چارول طرف دیکی دیا تھا اخالدا بھی تک نظر ندا آئی تک نظر ندا آئی تحصی، خدا جائے ان کے ساتھ کیا جی اور پھر جی خوف سے چلا پڑا۔" خالد بھی کہال ہو؟" ادمای لمع خالد کریم میرے پاس کھڑی تھیں اان کے ہاتھ جی آخر بیا کوئی تھیں خول کے اس کھڑی تھیں انہوں نے مضبوطی میں انہوں نے مضبوطی سے پکڑر کھا تھا مجروہ غراتی ہوئی بولی ہولی۔

"كيال شيد نواس توائي المائية المائية من كواريع المرابع مينا تفاكم من كى سع بهى فلست نبيل كماسكا و تنجير الثا محمن فراد كميا تفاكداس سع بحى فرسل سطح من كى لاهى الما المركة والربيد كمانبول في السركا بجن جم سعد الك كرك وجن بريخ ديا سانب كاجم مجو ويريز يا اورساكت بوكميا

میں ایک بار پھر چونک اضااب سانپ کی جگہ شہونواس کی بغیر کردن کی لاش زمین پر بڑی ہوئی تمی ادر کردن کچھ فاصلے پر پڑی تمی، اس کی آتھیں خوف

Dar Digest 69 August 2015

ا ك حد تك بهت كن تحين اورز بان وانون كورميان آومي لنك ربي تى -

اچا تک میرے تصوری ایک بار پھر لواب کی لاش گھوم کی جس کے جناز ہے توسر باز ار خالہ نے رکوا کر ویکھاتھا ، دی کیفیت شبینواس کی تھی۔خالہ نے گھور کراس کی لاش کودیکھااورنغرت ہے تھوک اس بردیا۔

"اوشا تیرا اور محموم جانوں کا انتقام لے لیا گیا کیوں بھڑ ہے میں تہ بتی تھی کہ تیراانجام بھیا تک ہوگا۔" اورای لیے گاؤں کی طرف سے آو وبکا کی آواذی باندہ وکیں۔ میں نے تیرت سے گاؤں کی طرف و کھا، خالہ نے جلدی سے میراہاتھ کھڑا اور ہوئیں۔

> "چل و کچولیاای مردود کاانجام \_" \* "مگر خاله میدلاش؟"

فالہ میری بات کائے ہوئے اولیں۔" ہمیں کیا، یہاں کے کانی مجوکے ہیں۔"اور مجھے وس خیال سے بی جمر جمر لی کا آئی۔

" مرخالہ خداکے داسطے اتبالی ہٹادد کراب گاؤں پر کیا افغادہ آباری جو اس وقت رونا وهونا شروع ہو کیا ہے۔"

وہ چلتے جلتے بولیں ایس آوازی ان مرول سے آری خیر بھی جلتے بولیں ایس آوازی ان مرول سے آری خیر بھی بھی بھی بھی اس کی نظروں میں خیر کی دائل جیٹ ہیں گاری کا شیس تھی جن کوال موزی نے زیروی ایس خاطر چلنے موزی نے زیروی ای خاطر چلنے پر مجود کرر کھا تھا ان کی ترقی ایس کے مرتے ہی آر اوروں اس کے مرتے ہی آر اوروں کی شاتھا ان کی ترقی ہوگی روجی اس کے مرتے ہی آر اوروں کی اس کے مرتے ہی آر اوروں کی ایس کے مرتے ہی

اور چربم ای ماست سے کر دالی آگئے خالہ بھے مکان تک چوڑ کر اور میرا وعدہ یا ودلا کر چلی کئیں۔ لیکن کھر میں واخل ہوتے ہی جیدا کیا نہ روست جنگالگا، لیکن کھر میں واخل ہوتے ہی جیدا کیا نہ بروست جنگالگا، والدہ تو ابھی عشاء کی نماز ہی اوا کردی تھیں، انہول نے سلام پھیر کر جھے جیران کھڑے یا یا۔

وه بوليس "فيرتو عبوال فررا كول كوراب" عن في عند التي موت كهار" بكونيس المال آب الجي تك نماز يره دي جيل "

" کیوں!" دہ چونک کر ہوئیں۔ " تیرا دہاغ تو تھیک ہے نا الدے ابھی تو کیا تھا اور تیرے آنے ہے بچھ در پہلنے می میں نماز پڑھنے کمڑی ہو ال ہوں۔ ابھی تو تیرے الم بھی نماز پڑھ کرمیں لوئے۔"

اور می آئی ترجیتے ہوئے چار پائی پر لیٹ کمیا۔"
کمال ہے واو میرے مولا تیرے اسرار تو بی جانے اتی
ودر کا سفر اور مجرشنی ویراس موذی ہے نمٹنے میں گی،
گریمال وی وقت وی سب کچھ ۔۔۔۔ اس ماد ئے نے
میری زندگی کو بانکل بدل کرر کھ ویا۔ میں جننا غور کرتا میرا
ول کانپ کانپ کررہ جاتا اور مجرا یک وم میرے قدم خود
بخو و مجرکی طرف اٹھ مجئے۔

آج خالہ کوؤت ہوئے دوسال کا عرصہ بیت سیاسی، اللہ تعانی ان کوجنت الغرودی میں جگہ عطافرہائے، مرنے سے دوون پہلے وہ میرے پاس آئی اور بولیس ۔" بیٹا ہمارا بلاوا آ میا ہے ،ہم تو چلے مالک حقیق کے باس اللہ کی ری کو معنبولی سے پکڑے دہنا اور خبروارا کرکوئی علم حاصل کرتا تو شیروان ندین جاتا بلکہ اللہ کے معنور جھے رہنا ۔ کوئکہ عاجزی اس کو بہند ہے۔" اللہ کے معنور جھے رہنا ۔ کوئکہ عاجزی اس کو بہند ہے۔"

ادر پرانہوں نے مجھے دوایک دظیفے ایسے بتائے جواجا تک مصیبت میں کام دے سکیں ، میں دوسال تک مفاوق کے مصیبت میں کام دے سکیں ، میں دوسال تک مفاوق رہا ہوں کہ موسکتا ہے کہ کوئی خود غرض انسان اس کہائی ہے سبق حامل کرے در شدانندگی لائمی اسے بمیشہ کے نئے نیست وابود کردے کی جس کے اختیار میں تمام کا کتات ہے۔

ہمالیہ کے وامن عی واقع ریاست ارجن پورکی
راج ہوی کے رب وجوار میں بہاڑی رائی کے ساتھ
ساتھ بھیلے ہوئ تاگری تھیلے کے لوگ ایک زہردست
جنن مناد ہے تھے پورے سنرسال بعدد یوتان ان کی من
فی او ران کے دامن خوشیوں او رسرتوں سے جرکھے
تھے تاگری تھیلے کے تمام افراوخوشی سے تاب رہے تھے
ادرا فی تمام رجشی اوروشمنیاں ہملاکر ایک دوسرے سے
بغل تمیم ہورے تھے۔

ناگری قبلے کے لوگ ناگ و بوتا کے بجاری تھے

Dar Digest 70 August 2015

اورشرشر تربید تربیطری طری کے سانیوں کی پناریاں اٹھائے گھوسے تھے، زہر یا سانی بھی ان اٹھائے گھوسے تھے، زہر یا سانی بھی ان کی بناری میں بند ہونے کے بعدان کا اس طری فرماں ہروارہ و جا تاتھا کو یا وہ کوئی زہر یلی چیز نہیں بلکہ ایک بے ضرر کیڑا ہاں کی گزراو گات کا ذراید سیسانی ہے جو بین کی آواز سنت می بخاری سے ایک زیردست بھنکار کے ساتھ اپنا سراٹھا کرجھوسنے لگتے تھے ناگری قبلے کے سیرے اینے فن میں بڑے ماہر تھے اور بھاڑ کے وامن سیرے اینے ایسے سانی پکڑتے تھے کہ دیکھنے والوں کی سیرے ایسے ایسے سانی پکڑتے تھے کہ دیکھنے والوں کی آگھیں۔

ان کرم دروان ہی بڑے جیب وغریب سے
ادرووا کی تد کے رسومات اورروایات پر بروی تی سے کاربند
سے فیلے کے نوگ اکثر مہذب ونیامی محوم ہر کراپنا
کاروبار کرتے ہے لیکن اس تہذیب سے متاثر ہر گزند
ہوتے ہے وو اپنے کاروبار سے فارغ ہوکرجس وقت
اپنے تیلے میں واپس لوشتے تو ترتی یافتہ اور مہذب ونیا
کو پھول کراہے تد کے رسم ورواج ٹین مکن ہوجاتے ۔ وہ
قیلے کی اس منی بحرا ہودی کوئی اپنی ونیا بھے تھے اوراس

اگری قبیلے کے قدیم رسم ورواج کے مطابق اگریا گلے وہ ان کی تمام تکلفیں خود اگریا گلے وہ ان کی تمام تکلفیں خود ان کو ان کی تمام تکلفیں خود ان کو ان کی تمام تکلفیں خود ان کو ان کی تمام تکلفیں خود سے خوبہ ان کی بناری میں بند ہوجاتے ہیں جن ہے وہ بستیوں سے خوب جیہ کاتے ہیں لیکن اگر دیجا خفا ہوجا کی تاریاں اندیں تھیر لیکی ہیں جبر ان اور بات ہے اور طرح طرح کی بیاریاں اندیں تھیر لیکی ہیں اور ناگ دیوتا کو خوش کرنے کے بیاریاں اندیں تھیر لیکن ہیں ادر ناگ دیوتا کو خوش کرنے ہیں، وہیں ایک دیوتا کی دیووای کا بیش کی ماجات ہیں ہوگئی اس کے لئے جہاں اور بہت ہے کہا جاتا ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں کوئی معمول کو کو نیس ہوگئی اس کے لئے بری بی کو کو واک کر گئی معمول کو کو نیس ہوگئی اس کے لئے بری بی کر کی کر کی شرطیں تھیں ، ناگ و بوتا صرف اس کر کی کو اپنی وائی تبول کر کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئی کی دات کر وہیا کن کے مسینے کی بودن مائی کی دات کر وہیدا ہوگی ، اور یہ آئیکی اس کے مسینے کی بودن مائی کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کی دیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات کی دور کی کی دات کی کو بیدا ہوگی ، اور یہ آئیک کی دات

رات على پيدا ہوئے والى لڑى ونياكى حسين ترين لڑكى ہوئى تحى ..

سترسال گزرے ہیں قبیلے میں بھاممن کی بیرن ماثی کی رات کو قبلے کے ایک سپیرے کے تعرایک بی بیدا مولُ تھی تو ہورا تبیلہ خوشی سے داواند ہوگیا تھا داہا ان بر مبریان ہو مے تھے اور وهن دولت کی ان پر کویا بارش بونے لکی تھی، اٹھارہ سال تک اس لڑکی کوانٹیائی نازوقع ے يرورش كيا كيا اوراے ناگ رقص كا ماہر بناديا كيا، جس رات اے اتھارہ سال پورے ہوئے ، وہ رات بھی بھائن کی بورن مائی کی رات می اورای رات اے تاگ وبوتا كے حضور و يوواى بنا كر بيش كرديا كيار إيك بهت بزا جش منایا گیا اوروبووای نے ناگ وبور اے سامنے ناگ رقعی چین کیا اورد بونانے اے اسے چینوں من تبول كرليانيكن بحربور \_ سرسال تك اس قبلي م كوئي وبودای پیدا ند ہوئی وہ ٹاک وابوتا کے سامنے اینا ماتھا رً رئے رہے لیکن دیوتا ان برمہریان نہ ہوا،سترسال کا وہ عرصہ بورے قبیلے پر بے حد تھن گزرا اور آخران کی بنتی دبیتا نے من فی اور بھا کن کی اس رات جب طائد عمل مولائی کے ساتھ آسان برجک رہاتھا، متوا کے جمونیزے سے ایک نوزائیدہ نکی کی جنخ بلند ہوئی اور پھر بورا قبیلہ خوشی ہے جن اٹھا۔

"دیودای آگی دیودای آگی -"اوروه رات متوا
کے نفیے ہے جمو ٹیر ہے میں دیا بحری خوشیاں سمیٹ لائی
مر دار نے اسے سینے ہے دگالیا اور تبیلے کے تمام مرد ور میں
اور نے دیووای کی ایک جھلک و کیمنے کے لئے بہتاب
ہو گئے مردار نے جب بڑی کودیکھاتو وہ لکارا فعا۔

رورش کی می الکی وی ہے۔ میراس نے تعلیم

کو گوں کو اپن آلی ہیں ہیں اس کی جیٹانی پورن

اس کی جیٹانی پورن

اس کے جاند کی طرح چک رہی ہے اس کے ہوئٹ

انگاروں کی طرح د کے جیس کی دیووای ہے۔ ''

انگاروں کی طرح د کے دے جیس کی دیووای کی اس طرح

رورش کی تمی کویا و الزکی کوئی آس مجیز ہے جو ذرای تھیس

Dar Digest 71 August 2015

اورآج محاكن كى يورن ماشى كى وورات تحى جب وبودای بورے اشارہ سال کی موجکی تھی قبیلے میں ایک برے جشن كا بتمام كيا كيانو جوان الركيوں في كررقص شروع كيا اور جارول طرف بزارول جراغ جل اشح ديوداى كويورى طرح آ واستدكيا كيا خوشبودارابش ب ال سے سادے جسم کوصاف کیا گیارنگ رنگ کے متکوں كے باراس كے علے ميں بينائے گئے ساورنگ كے بالول کے جوڑے میں چنیلی کی کواری کلیوں کا جوڑا الله الله المحمول بن مجرب كم ساه دوري ميني ك جنیوں نے اس کی خواصورت اور کول ی آ تھےوں کوایک تیز دھار خخرے مثابیہ عنادیا ال کے جم بر گرے رنگ کی تنگی د موتی اس طرح کیدنی گئی که اس کی سنز و ل را نیس بالكل تكي تحي ادريين كاأ وماحد يريال تما كيرو ي رنك ك اس يلك ع محقرالهاس في اس كي جوبن كوادر مى العارد يا تعاادراك كرجهم كا الكبالك كير الدك أخرى تبدكو جيركربابر جعلك جاناجا بتانقا

تعلیے کوگ تمام تیاریوں کے بعدایک جاوں ک صورت میں دیونا کے استعان کی طرف رواند ہوئے دو لیے بانسوں پرایک گنبد نما بہت برئی جاری کی تھی اس چناری کو پھولوں کے مجرون اور منکوں کی مالا وس سے خوب سنوارا گیا تھا چاری کوالیک ڈولی کی صورت میں نوگوں نے اپنے کندھوں پراٹھایا ہوا تھا تھیلے کی از کیاں تھی کر تی ہوئی بناری کندھوں پراٹھایا ہوا تھا تھیلے کی از کیاں تھی کرداور ہے سب یہے کوڈولی کے آھے آھے جل دی تھی مرداور ہے سب یہے

کے باتھوں میں روٹن مشعلیں تھیں جن سے پورا راستہ روٹن سے منور ہور ہاتھا ان سب کے نبول برخوشیوں کے ایسے کیت تھے جن سے اردگر اکا ساز اماحول جموم رہاتھا۔

پوری مترسال بعدائیں اے دیوتا کے استان بہتی ہے تقریباً
ویوای فی تقی تاک دیوتا کا استان بہتی ہے تقریباً
ایک یکڈیٹری ہاڑی کے کردسانی کی طرح بل کھاتی
ہولی اور چرمتی تھی ہوسیدھی استعان کے دروازے تک
ہولی اور چرمتی تھی ہوسیدھی استعان کے دروازے تک
تھا کہ یہ باعد وہالا بہاڑی است دل میں کی دیوتا کا استعان
چیپائے ہوئے ہے لیکن پگڈنڈی پرچلتے دینے ہے
تھیپائے ہوئے ہا تا تھا جہاں اے قدرت کا ایک ایسا کملی رہ جاتی ہیں پھروں نے ایک دیرے ہے سرجوڑ
کرشہ نظراتا تا تھا جس پر فرط جرت سے آئیسیں کھلی کی
کرشہ نظراتا تا تھا جس پر فرط جرت سے آئیسیں کھلی کی
کرشہ نظراتا تا تھا جس پر فرط جرت سے آئیسیں کھلی کی
جوانسانی ہا تھے خوب صورت مندر کی تھکیل کردی تھی

مندرکا تدر آل طرز تعمراتنا شاعداد ادرانو کمافقا که
و که کرانسان کا ذبین چکراجاتا تعا، سنگ مرمرے ب
بوی مدر در وازے کے اعرایک وسنج و مریض بال تعا
اورکوئی سوچ بحی نیس سکا تعا کہ اس بال کرے کے اوپ
ایک سر بفلک پہاڑا نہائی غرور د تمکنت سے اہتا سرا تھا کہ ایک کمر اے، تیبلے کے لوگ قدم قدم چلتے تا چے کات بل کو ای کوروش کرتے جب مندر سے صدر در واز دے یا حول
کوروش کرتے جب مندر سے صدر در واز دے یہ پہنچ تو

دردازے برسب لوگ یکدم خاموش ہو گئے اور
احترام سے سر جمکا گئے ، اس سے پہلے قبیلے کا سردار جوکہ
احترام سے سر جمکا گئے ، اس سے پہلے قبیلے کا سردار جوکہ
اجد بٹاری کی ڈولی اٹھانے والے لوگ اپنے کندموں
پر پٹاری اٹھائے اعردواخل ہوئے ادران کے چھیے قبیلے
کے سب لوگ بھی قطار در قطار اعرد اخل ہو گئے ، وہا کا
استعان مصلول کی روشنیوں سے جگا اٹھا۔
اس وسیع وعریض بال کرے کے مشرقی دوارے
اس وسیع وعریض بال کرے کے مشرقی دوارے

Dar Digest 72 August 2015

سین وسطی باگ دیونا کا پھر کابت اپنی پوری شان کے ساتھ کچن میں بھیلائے کھڑا تھا، دیونا کے بت کی آئیسیں اس کے اس کی آئیسیں اس طرح چیک رہی تھیں جیسے دو چراغ روشن ہوں، تبیلے کے مرد تور تیں ادر بجے جاروں طرف آیک تیم واقرے کی شکل میں کھڑے ہوئے۔

اجا کے محوقمرد دُل کا ایک جمنا کا ہوا اورد بودای پاری سے ہاہرآ کرد بوتا کے سامنے دھی کرنے گی۔ پاری سے ہاہرآ کرد بوتا کے سامنے دھی کرنے گی۔

بینوں کی آ دازادر تیز ہوئی جس کے ساتھ ساتھ دو اور اس کے دفعی میں جی شدت پیدا ہوئی دو رقص کرتی ہوئی ہا گئے دو وقعی کرد ہوتا کے قریب پہنٹی ادر جسک کرد ہوتا کے قدموں سے چینی مٹی اٹھاتی ادرائی مانگ میں ہر لیتی، وقعی ادرموسیقی نے پورے ماحول پراییا اثر کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ماگھ دو ہوتا ایک پھنکار کے ساتھ متحرک ہوجا تیں کے معاول دول سے گراتی ہوئی کھوڑ دل کے ماتھ دول کی ادر ہی معاول دول سے گراتی ہوئی کھوڑ دل کے ماتھ دول کی ادر استعان کے قریب انجری۔

درسائے محدد وں ساتر کرا غردافل ہو سے کین بین کی مرحم آ واز اورد بودای کے محقطمروں کی جمنا جمن نے محدد وں کی ٹاپوں کی آ واز کواہنے اندر پکھ اس طرح جذب کرلیا کہ ہال جس موجود سی بھی مخص کودواجنیوں

ک اعردافل ہوجائے کی خبر ند ہوئی شاباند لباس پینے ہوستے بیر یاست ارجن پورکے مہاراج شاکر رنبیراوران کے مینا پی پورن سکھ تھے جواہیے کل سے پہاڑ کے دائن میں بزاروں کے ارش و کھے کر مطح آئے تھے۔

مبارات شاکر نیر سکونسف شب کے قریب
اپ عشرت کدہ میں چند حسین دجیل دوشیزاؤں کو پہلو
میں لئے مخل ہے نوشی میں معردف سے کہ ایک باندی
ہے آنیں اطلاع دی کہ بہاڑ کے داکن میں کویا آگ گی
ہوئی ہے انہوں نے اپ کل کی جست پر چڑہ کر بہاڑی
طرف دیکھا قوداتی باندی کی اطلاع درست ٹابت ہوئی
اس قدردوشنیاں مہاراج رنبیر نے اس سے پہلے بھی نیسی
دیکھی تھیں ۔ انہوں نے فوراً اپ مینا پی پورن شکو کو ورغور
کیا ادراس ردشی کی وجہ دریافت کی پورن شکو کی ورغور

" مہاراج معلوم ہوتا ہے تا گری قبیلے کے لوک

کوئی جش منارہے ہیں۔" ''لکین اس سے قبل انہوں نے کوئی جش نہیں منایا۔" مہاراج بولے اور پھریہ جمک منظے لوگ اتنی روشنیاں کر کے کس طرح جشن مناسکتے ہیں۔

پران تکوی باقوں سے آہیں ہوا تجس پیدا ہوا۔
انہوں نے جب سے ہوش سنوالا تھا بھی پہاڑ کے وائمن
سے آئیں کوئی روشی نظریں آئی تی اور نہیں کمی انہوں
نے سانب پالنے والے اس قبلے کے لوگوں کے بارے
میں چھوجانے کی خواہش ظاہر کی تھی تی کہ وہ اپنے پائی
کے سرگ باش ہونے کے بعد جب کدی نشین ہوئے
تو بھی انہوں نے بھی پہاڑ کے دائن میں جاکراس قبلے
کوندو کھا تھا انہوں نے ہوران تکوسے کہا۔

"پورن علم بم و إل جاكر و يكنا جات إن كدوه

Dar Digest 73 August 2015

س اِت کاجش منارے میں۔"

"مہاراج" پورن شکھ نے مشورہ دیا۔" بیاوگ جو کیڑے کوڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں اس کا بل نہیں کہ آپ فودان کے ہاں براجمان ہوں۔"

'''میں پورن سکھے۔'' مہاراج بعند ہوئے ہم ہے ظاہری نہیں ہونے دیں کے کہ ہم کون میں اجنبوں کی طرح جا کردیکسیں کے کے لوگ کیا کررہے ہیں۔''

''جیسے آپ کی اچھا مہاراج۔'' پورن سنگھ نے سر شلیم خم کردیااور مہاراج پوران سنگھ کوساتھ لے کر گھوڑوں پر سوار بہاڑ کے دائمن میں جائے تجے دہ جب دہاں پینچے تو پورا قبیلہ ناگ و بوتا کے استحان میں داخل ہو چکاتھا ادر دیودائی اینے دہوتا کے سامنے کورٹھی تھی۔

حہارائی رنبر سکھ اور مینا کی بورن سکھ جب د ہوتا کے استمان میں داخل ہوئے تو ظانف تو تع ان کی آ مد کا سمی نے نوکس نیس لیا دہ سب لوگ قص ومرور میں اس قد رگو تنے کدائیس میں جانے کی فرصت ہی نیس تھی کہ کون آیا ہے اورکون گیا ہے۔

مہاراج رئیر شکھ بڑے حسن پرست واقع ہوئے
سے اوران کی راج وحال کی کوئی بھی حسین دوشیزہ کی
قیامت جوانی ان کی دور بین نگا ہوں سے پیشیدہ نگی ان
کے محل میں ہر لیے حسن گا ایک میلہ سا نگار ہتاتی
اور دور وز دیک کی دوسری ریاستوں میں مضہورتھا کہ حسن
نے جونا ور نمونے مہاراج رئیر شکھ کو بھی اس بات پر بے
صدفخرتھا کیکن آج جو کچوان کی آ کھیں دیکھ وری تھی اس

حسنان کے دل دو ماغ پر پوری طرح مسلط ہو گیا تھا۔ د میردای ناگ د بوتا کے جمعے پر نظریں جمائے، رقص کے نئے نئے زاد ہے بتار ہی تھی اور جان پڑتا تھا کہ اس کے رقص ہے ابھی ناگ د بوتا کے جمعے میں جان بڑجائے گی اوروہ پھنکار تا ہوا خود بھی اس کے ساتھ دقص پڑجائے گی اوروہ پھنکار تا ہوا خود بھی اس کے ساتھ دقص کرنے گیگا۔

کمل ایک گفت ہے حرطاری رہا، مہاراج کا دل چاہتاتھا کہ دہ ہر بات ہے بے نیاز ہوکرہ بودای کے قدموں میں اپنا سرد کھ دے آج مہلا موقع تھا کہ حسن کوایے قدموں میں جمکانے والامہاراج ایک میرے کی بنی کے قدموں میں اپنا سرد کھنے پر آ مادہ تھا، مہاراج انداز بین کے قدموں میں اپنا سرد کھنے پر آ مادہ تھا، مہارات انداز بین کے قدموں میں اپنا سرد کھنے پر آ مادہ تھا، مہارات انداز ان کے کند ھے پر ہاتھ درکھ کر انہیں دوک لیا۔

"دنیس مباریج" دہ ہو لیے" موقع مناسب نبیس بہلوگ اس دنت اپنے فرائی جنون میں جتلا ہیں ، نبیس جانتے کہآ پ کون ہیں ایساند ہوآ پ کوکی نقصان ربنیادیں۔"

" مہذائی پردن سکھ ۔" مہذائی بے جین ہوکر بولے پورن سکونوراہات کاٹ کر بولے۔" میں آپ کی کیفیت کو بھتا ہوں مہارائ لیکن تحوذ اصبر سمجیے۔" "مبر۔" مہاران ہولے ۔"اس لڑکی کود کھے

" ہے جہاران" بورن منگھ نے سرگوشی کی۔
" ایساھن میں نے بھی اپنی زندگی میں پہلے بھی نہیں ویکھا کین میرموقع مناسب نہیں ۔" میرکہ کردہ مہاراج کو سمجھا بجھا کرمام لے آی۔

المنظم المحتمد التحديد المراسي الكربات كرون كاله الإرن سنك في مشوره وياله اليغريب لوك بي جمير يقين ب كرميري بات مان جائمي كر"

" نیکن یادر کھو پیران منگھ۔" رئیر ہولے۔" میر بولے۔" میر بولے۔" میر اول منگھ۔" رئیر ہولے۔" میر کو اور میں اور میں ہورے قبیلے کول کرادوں گا۔
"میہ کہہ کرمہاراج محورے برموار ہوئے اور تیزی کے ساتھ کل کی طرف دوانہ ہو گیا۔

Dar Digest 74 August 2015

ده دات مهداج رنبير منكم يرقيامت بن كرازري ان کے ذائن می باربار وابودای کا تصین جرہ اور پیلی کی طرح تحر ترا اواجم هوم رباتهاده جائية مح كدائ يورن ماثتی کے جاند کو جنتی جلدی ہوسکے اینے محل میں نے آ میں تاکران کا بوراحل اس کی روشیٰ سے جمکا الحص انصة دى البول في يورن ملكيكو بالااور بولي

''یورن منظمی تم نہیں جانے میرے دنی کی اب کی کیفیت ہے تم فورا جا کر ان کے سردار سے بات كروا در بإدر كُومِي الكريني كالبينين ركاماً !"

تمام رات ناگ و بیتا کے استعان پرجشن منانے کے بعد ناگر کی تبلیے کے تمام لوگ یو پھوٹے ہی اینے اپنے جمونیزوں عل دالی آ کرسو کئے تھے۔

وبودای کوائبوں نے ناگ دیونا کے حربوں عی ي فيورُ و ياتما-

تعبلے کے رواج کے مطابق میں رات اے تا کُ وبیتا کے چوں عل گزارتا تھی اس رات کود بودای ک سہاک رات کہا جاتا تھا اس کے بعدوہ ایک سہا کن بن كر قبيلي هي رائتي تحي صرف من اورشام است استمان شر جا کر د بیتا کے سامنے رقعی کرنا ہونا تھا تیلیے کے لوگ خودخواہ کیمائی کھائیں ادر مہنیں کیکن و بودای کے لئے ببترخوراك اوعده يءعده لباس مبيا كرنالازي تغاالبت بھاکن کے میپنے کی پورن ہائی والی بوری رات اے دیوتا کے جنوں میں بی گزار نا ہوئی تھی چونکستائے۔ ویوناس اس كے محافظائ كے سرتاج ادراس كے والى تھے۔

سيناتي بورن سنكه جب تنبيلي ك حدود من واخل موسة جارول طرف كمرى خاموتى كاراح تقامعلوم بوتاتى رات کے ہنگامہ برورجش کے بعدیا توسب نے خور کثی کرلی ہے۔

مینا چی نے ایک جھونیز ی کے درواز کے وکھنکھنائے کیکن کوئی جواب ندملا اس نے تنکوں کی جمونیز موں کے اندرجها مك كرد يكها سب لوث اس برى طرح محوفواب مے کو ائیں اے تن من کا ہوئی بی شامار بورن تنکھ نے انبیں جگانا مناسب نہ سمجما اور کچھ

دم اوحراد حر مجرتے رہے ان کی نظر دور تاگ د لوتا کے استعان بریزی وه تھوڑے کوآ ہستہ آ ہستہ جلاتے ہوئے ا تقان کے قریب مینیجادر گھوڑے سے امر کرا تھان کے وروازے برآئے احصان کا دروازہ بندتھا بورن سکی نے دروازے کو ہلکا سا دھکا ویا لیکن اندر ہے کنڈی بندتھی انہوں نے بھے ورسوما اور محردر دازے برانکی می وستک دى كىكن اعرى كونى جواب ناما

محرانبوں نے وروازہ زور سے سے محکمتالا ا تدر بلکی ی تفتر و دس کی جمنکار سنائی دی جو پڑھتے برھتے دردازے کے قریب چھٹے کروک کی چرسی نے اغرر سے كندى كفونى ورواز وكفلا اور بورن منكى كواسا معلوم وواجي مسى في البيس معبوط و فيحرون على جكر ويا عبد الدواي في نظریان کے چیرے برائی ہوئی تھیں۔

"كياب ان نظرون مي كد جس چز ير يوجاني الساماكن كردى إلى

بدن سنگي سوچ ره يقي " کمناک " ک ايک زوروارة وازة كاورا تهان كادروازه بندووكي

بورن منكواما كماسيغ خيالات سے جو كھان ك التم يرسي ك قطرى حك دب تم اور يورب جسم کے ردیکنے کھڑے ہے انہیں احساس ہوا جسے ان کی نظرین کودنیز و بین بلکسی ناگ کی آنکھوں سے

بورن سی استمان سے واپس آئے اور انہوں ۔ ایک جمونیرے سے ایک مرد کو نکلے دیکھا انہوں نے اس اسيخ قريب باياادر يوجها

''تمهارے مرداد کا مجمونیرا اکون ساہے؟'' "دو" اس نے اشارے سے بتایا سب سے آخری سرے یر بورن سنگھ جانتے ہوے اس جمونیزے کے قریب آئے اُنیس یقین تھا کہ آئی مسین دلجیل لڑک سوائے سردار کے اور کسی کی بیٹی ہوشتی بقیینادہ مردار ہی کی بئی تھی انہوں نے جمونیزے کے در دازے پر دوتین باردستک دی تو گلے عمل بے شارمنکول کی مالا سینے ایک بور حافظ برآ مد موااس کی آتھوں می تھکن اور نیندے

Dar Digest 75 August 2015

آ فار منے اس نے قدرے تفسیلی نظروں سے پورن سکھ کودیکھا، کویاس کے آ رام می کل ہوکرانہوں نے بہت براکیا تھا لیکن جب ان کے لباس پراس کی نظر کئ تووہ سنجل ممیادر آنکھیں ملی ہوا پولا۔

"كياتكم بركار"

"تم عی اس تعینے کے سردارہو۔" پورن سنگھ نے پوچھا۔"جی مہارات میں عی اس تعیلے کا سردار ہول۔"وہ ہاتھ جوڈ کر بولا۔

" تو پھرسنو ' 'پوران منگھ ہوئے۔' 'تمہاری قسمت جاگ اٹنی ہے تم عنقرب مالا مال ہوجاؤ کے ادرتمہارے تھیلے پر بھی دولت کی ہارش ہونے سکے گی۔'

"آب كيا كهدر بين مهادان؟" وه بمونجكا جوكر بورن سنكه كامند تخفيلة كوياس كى مجدي بيريس آر باقعا بورن سنكه في وضاحت كى يامهادان رئيرتم رمبريان جوسكة بين ده تهين ال جمونير ساك فكال كر خل من في ما باجا جاسة بين -"

"من أب يمن تبين سمجماً مباراج " مردار بكلات بوت بولاء" آپ اند بيض آئين مهاراج " الله بكلات بوت بولاء" آپ اند بيض آئين مهارات " الله بكار و ووت دي بورن تكريمونيز نه كاند بيل بكاريال بارون طرف متكول كي بالا كي ادرمانيول كي باريال بري تعين ايك طرف كوئي مي بورن سكو بيني بوت بوت بول الله بين اينام بينهادا؟"

وسيل مباراج "سردار يولا

" ہاں آؤ سین ۔ " کورن سکھنے کیا۔" ہات بیہ کہ مہادان رئیر تمہاری بنی کورانی بنا کراسیے کل میں رکھنا جاہجے ہیں تہیں کوئی اعتراض آؤنیس؟"

"کیا کہ رہے ہیں آپ سرکار" سیل کا منہ جیرت ہے کھلا کا کھلا رہ گیا۔"میری بینی کومہاماج سویکار کرنیں تو تو یہ میں سوج بھی نہیں سکا!"

"بہم نمیک کہ رہے ہیں سیل " پورن سکھ بولے" مہارات کوتمہاری بنی پندا کی ہاوردواہ ای رانی بنانا جاہتے ہیں تمہارے بھاگ کمل کے ہیں سنیل اب تم معمولی سیرے نیس بلکہ مہارات رنبر کے

سسر مبلا و کے۔ "سپیروں کا مردارین کرجیرت اورخوش سے مینائ کا مند تکنے لگا مجروہ بولا۔

''سب ناگ دیونا کی کریا ہے دہ ہم پر مبریان دو گیا ہے۔' مجروہ خوش سے تقریباً چھٹا ہوا جمونیزی سے نکلا اور برابر کی جمونیزی میں ایل بیوی کو جھاتے ہوئے

"جادے کمر ناگ دادہ تا براجمان دیں ہم بردوات کی بارش ہونے والی ہے تاک دادہ کی ہے ہے ہوں " ماک بوی سیک کی برحالت و کھے کر مجرا کی۔" میکیا ہوگیا ہے تہیں کہاں دیں تاگ دادہ ایک سیکی باتین کردہے ہو۔"

" میں ٹھیک کید رہایوں۔" وہ بولا غور سے سنو۔"مہارات رنبیر ماری بنی کوانی رانا بنانا جاہے میں "

میں ایک کیا کہا ....؟ اس کی بیوی کا مند جیرت ہے کھلاکا کھلارہ کیا۔

"کیا کی دہے ہوئے کیے ہوسکتا ہے۔" ""نوٹیس بھتی۔" وہ خوش سے بولا۔" ناگ داہتا نے لکشی کو امارے کمر بھنج دیاہے یقین نہ ہوتو جل کرمے ہے چھوٹیزے میں دیکھ لے۔"

اس کی بیوی بھا گم جماک برابروالے میمونیزے شن آئی اور پورن سنگوکود کھر پہلے تو و منتی مجرود نوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا بوران سنگھ نے بھی ہاتھ جوڑ کر پرنام کا جوالب دیاوہ بولی۔

" مہاران کیے پدھارے میں غریبوں کی کٹیا میں۔"

پورن منگھ ہوئے۔' بھی سپیروں کے سروار سیس کوبتا چکاموں کہ مہاماج رنبیر اس کی بیٹی کواچی رانی بنا کرمکل میں رکھنا جا جے جیں ۔'

''وه میری بھی جی ہے مہاراج ۔''وہ یو لی ۔''مِس اس کی ہاں ہوں ۔''

النكن مهاراج يـ"وه ذرا ومردك كربولى" اها تك مارى بهاك بدكيم جأك بزيد؟" "بات بديم" بورن عكو بولي "رات جب

Dar Digest 76 August 2015

تبیلے کے لوگ جشن منادے تھ تو ٹاگ دین کے کے ک سامنے تمہاری بٹی کورتص کر نے ہوئے مہارات نے ویکھ نیا ای وقت سے دوال کے دیوانے ہو گئے۔"

" كيا .....؟ " سيش اوراس كي بيوى دونون چو تك يزے"آپكيا كورب يل مركار؟"

ارات تم لوگ اینا جشن منافے میں اس قدر محويت كتبيس مباراج كآ مكاعم نديوسكا-" يورن سكم نے وضاحت کی۔" تاک وہوتا کے سامنے جب تمہاری بنی رقص کردی تھی تو مہاراج ترب رہے تھے دہ ای وقت تمارى كل يرموجان فريفة موصح اوراب

" لکین مهاراج ....." اجا تک بات کا*ٹ کرمی*ل بولا۔" دو جاری می بیس ہے اور اس کے ساتھ بی اس کی آ تھول میں فصر جما تکے لگا۔

"مہارائ ہے کہدو تیے سرکاراس لڑکی کا خیال ئىمى دل <u>ش</u> نىلا ئىس-"

" كيول؟" يورن منكم في حيران بوكر يو يعا. "ان لئے۔" سیمل بولا کہ" وہ پور و یوکی ماگ دیونا ک دائ ہے وہ میری تیس پورے قبیلے کی عرت ہے ہم اے تاک دیوتا کے صنور پیش کر چکے میں وہ انہی کے لئے بدا ہوئی ہاس کی طرف کی نے ملی آ کھے و يكما توجم إس كى أكفيس تكال ليس مع خواه وه مباراج رنيرى كيول ندو."

سیش غصے سے تو تو کر کانے رہاتھا بورن سکھ کو بھی بدِين كربسينة عميا فيرسيل بولا-

"مہاراج سے کھدد تھے کماکر کی بری نیت ہے انبول في مارى بىتى مى قدم ركما تو مارا يد يدو يوداى يرت قربان موجائے گا۔

بورن ملكوكمي فقرر عضمة عياده بولي وقع بمول رے اور دار کرتم کس سے مخاطب موش ال رياست كاسينائي مول اورتم ال رياست كى اس زیمن برآ باد ہوجومباران رئیر کی ہے۔''

''زیمن تو معکوان کی ہوتی ہے مہاراج۔' سیس بولا۔ "اگرا ب كواس زيمن يراقاعي مان بيتو بم كل عي

یہ زیمن جیوز کر کی اور ریاست میں حابس کے ،ہم گر آر هومن والله لوك ويسي بهي أيك مكرتك مردمنا اجمد

"مہاراج ہی لڑی کے لئے تمہارے بورے قبيا والله كروادي محمم ايك معمولي لاكى كے لئے مول ا تناخون فرايه كروانا جا ہے ہو۔'' پورن تنکیر بو\_\_\_

سیش کونے حدفصہ آئمیا ادروہ جیج کربولا۔ " جے آپ ایک معمولی کاڑی کدر ہے جی وہ ایک ستی ے جو ہماری زند گیوں سے آبیں میں سے شایر تم ہیں جائے کہ بورے مرسال بعداس قبلے کود بودای الى ب اسبای کی بدولت ناگ دیوتا ہم پرمبریان ہوں کے ناگ د بوتا کی مرضی کے بغیر اس کی و پودای کو ہوا بھی نہیں جيوملتي " مجروه كرخت سليج عن يولا \_

"جائے مباراج ے کہددیکے ہم سب واودای كاويرة تربان مون كوتيارين!

بورن سندا کے معمولی سپیرے سے ایسے جیکھے الغاظان كرتيزي مع جمونيزے سے باہر نظلے اور كھوڑے يرسوار بوكراس مريث دور اديا-

مہامات رئیرالتائی بے جنی سے اسے میناتی ك منظر من يورن سكم جونبي ان ك كرك من واخل ہوئے توان کا اتر اہوا جرہ و کم کران کا ول وصل ے ہوگیا وہ بچھ گئے کہ بورن سکھ کوناکای مولی ہے چربی انبول نے آ کے بڑھ کر ہے جمار

"كياخرلات يويون علم"

"خبراتهي نبيس بمباراج-"بورن عمر بولي "جے آب ایک معمولی سیرن مجمع میں دوان کی داورای ب مباران من وونا كرديوما كي غزركر يك بي اوراب ان كا سرداركس تيست رجى ويوداى كوة ب كے حوالے کرنے ہدخامندتیں ہے۔'

"ملى ان سب كول كروادول كا." رنير غص

وہ سب اس کے لئے ہمی تیار ہیں ان کے سروار كاكبتاب كدوه اكدويتاك ويوداى كالخابي جائي

Dar Digest 77 August 2015

قربان کردیں مے۔ ''یورن شکھنے جواب دیا۔ " جاے سب کی جانیں چکی جائیں جھے کھ

یروانبیں۔"مہاراج رنبیرو**حاڑنے گئے**۔

المراس لزكى كوبرقيت برحاصل كرنا یا بتا ہوں۔ اوروہ تیزی کے ساتھائے کرے علی ادھر ادھر ممرنے لگے ان کی آتھوں سے مابوی کے ساتھ ساتھ شدید خصر ہی جونک رہاتھ الیک معول میرے نے است برے مباراج کا غرور فاک میں ملادیاتھا وہ میں موج بھی ہیں سکتے تھے کہ ایک غریب اور بے س آ دی ان کوا تناب بس بناوے گاوہ بھیرے ہوئے شیر کی طرح غرار ہے تھے ان کی اپنی راجد حانی اپنی دحرتی پر کیڑے مكورُول كى طرح علنے والول في اي موت كوفود عي آواز دے لی تھی وہ جا بینے تو سب کے سامنے جشن وال رات كويى الرازى كواشالات اورسى كوبولني بجي جرأت نه ہوتی کین اس معاتی نے وہ موقع بی باتھ سے تواویا أنيس يك وم بيناتي بورن برغصها محيا

'تم سخت بزول ہوتم نے ج<u>م</u>ے کل دات ہی کیوں ندا ل الرك كور

مہادات' بورن عکم بات کاٹ کربونے ۔ " على بُعرِغرض كرول كاوه موشّع بركّز مناسب كنس تفا\_" "قاب كون ساموقع مناسب هيد" مهاراج

خصرے بونے "الب جب كدتم بحى ال معمولى ميرول ے مندی کھا کرا کے مود و لیل کینے میری بی بحثی ہوئی دھرتی برجھ کرمرے می سے رمونگ دیس یہ کے بوسكناب

"وراحل عكام ليج مركار" بورن عكم ن مشوره ویا ۔ 'وه لوگ سپیرے این ادرسپیرون کا کوئی ولیس عيس موتا ووآج يبال مين وكل وبالمنكن بوه آج رات ای بیراجدهانی تیوز کر می وومری ریاست یس حطيجا مي ۔'

النس آج عي رات ان كاصفايا كروادول كا ـ" مباراج بوسلے۔ 'وو اس لڑی کو یہاں سے نہیں نے

"وه نزك صبح وشام دونول ومتت مندر من تأك وبیتا کے سامنے رقع کرنے جاتی ہے ورنہ وہ اینے قبیلے من بي رئي ہے۔"يورن تنگھنے بنايا۔

ا بشہیں کیسے معلوم ہوا۔ 'مہاراج نے سوال کیا۔ "مي آج صبح جب و ہاں پہنچا تو وہ سب لوگ مورے تھا ال اڑی کے بارے میں میر سعدل میں ایک بحسس بيدا ہوا اور من مندر كرواز \_ يرين حميا ورواز ه الدر بدقعامير عدمتك ديغيراى الركى في دروازه كول كر مجه كوراتها اورمهاراج ..... اورن على محر كيت كتية دك عني بكريو لي

"يفين سيحے مهاماج جب ايك بل كے لئے مرى ال ع آئمس جار يوس توشى بالكل ساكن موكياس الركى كى آنكھوں بى وى تحرتماجواك تاك كى آ تھوں میں ہوتا ہے میراخیال ہے وہ لڑکی ایک ہا گن ے جس نے ایک خوبصورت دوشیرہ کا روب دھار رکھا

"ميسب بكواس ب "مهاراج يول يا "الروه نا كن بمي بيوش اس نا كن كوخروراييخل مي لا وُل كا

"اب مرے نے کیا علم ہے۔" مہاداج بورن عنكه نے پوچغا۔

تم ای وقت طینا کا ایک دسته ملے کراس بستی ين بيني جاؤاور بوري بستى كوجلاكرما كدكردوتمام مييرولال ى عورتوں اور بچوں تول كروداوراس لزكى كوا تھا كركل ميں الے آؤشل آج رات اے ان خواب گاہ س و کھنا جابتابول - مباراج نے تکمویا۔

"مباداج -" ورن سكه بوني - "ميري بديال نبیں کہ آپ کاظم بجانہ لادک نیکن ایک مشورہ وينامإ بتابول

" كيسامشوره." مهاداج ني چها. "ميرامطوره مدي كديدكام دن كاحالي كي عبائدات كالركي بس كياجات " "ووكس لتع؟" مهاراج في سوال كميا.

Dar Digest 78 August 2015

وہ اس کے ۔ اس کار پوران عکھ نے وضاحت کی ۔ اس وقت ہم بین جان میں گے کہ وہ اڑی کس جونیز ہے کہ وہ اڑی کس جیونیز ہے ہیں جان میں گے کہ وہ اڑی کس جونیز ہے ہی آگ کی نظر ہوجائے رات کووہ اڑکی جونی مندر میں رقص کرنے کے لئے جائے گی ہم اے دفایس کے اور سی کوآ کے لگادیں ہے۔ "

''ہیں تمبارے مشورے کی قدر کرتا ہوں۔'' مہاراج خوش ہوکر ہوئے تم شام کے سائے تصلیتے ہی نہنے دیتے کہ ہمراہ بستی کے قریب پہنچ جاو اور اس لڑکی پر نظرر کھو۔''

الیهای موگا مهاراج " پورن سکھ بولے ۔

دو بھگوال نے جاباتو آپ کی اچھا ضرور پوری ہوگ ۔

جمو نیزوں میں چکنے والاحسن آج رات آپ کی خواب گاو

حمو نیزوں میں چکنے والاحسن آج رات آپ کی خواب گاو

حضر ور روشن کرے گا اور بھرمہاراج قبیلے کے سردار نے

میراجی بہت ایمان کیا ہے میں اپنان کا ان سے
ایسا بھالوں گا کہ ان کا نام وفتان مناووں گا۔"

شام کے سائے گہرے ہود ہے تھے پورن سنگھ اپنے گھوڑے پرسوار پہان آ دمیوں کے ایک دستے کے ساتھ پہاڑے داس کی طرف بڑھ دے تقے در فتوں کے ایک جھنڈ کے قریب وہ رک میں پیال سے بیمیر دال ت استی صاف نظر آ رہ کی گھی لوگ اپ اپنے کام جس من تھے ان کے تیز کی سے تھے کہ دہ اپنا مان کے تیز کی سے تھے کہ دہ اپنا مان دسامان اکھا کرر ہے آیں تا کہ آج تی دات تا فلہ کی صورت میں پورا تبیلہ کی دوبری چگہ نشل ہوجائے۔

یجھ در بعد بورن سنگھ نے دبودائ کو بالول میں موتیے کا جوڑا سجائے ہاتھ میں جرائے لئے مندر کی طرف بڑھتے ہوئے و بھھا، وہ تنہائیس تھی اس کے ساتھ ارد کرد دوسپیرے بھی تھے۔

پرن سنگی ناب چارا دمیول کواشاره کیاده چکر کاف کر پہلے می اس پگرفتری پر جاپنچ جومندر کی طرف جاتی تمی دیووای نے جونی پگرفتری پرفتدم رَعالورن سنگی آ دمی دونوں چیرول پرلوٹ پڑے اورا ن واحد شراان کی کردنیں تن ہے الگ ہوئیس پحرف را کی انہول نے

د بودای و بورکر مورے برسوار کیا اور تیزی سے داہی مڑے ، جرت کی بات رہی کہ دیودای نے کوئی مزاحمت نبیں کہ بلک انتہائی طاموتی کے ساتھ کھوڑے برسوار ہوتی۔ برن عکم نے جب ویکھا کہ اس کے آدی دیودای کولے می جی تواس نے این دستے کومتعلیں روثن كرنے كائكم ديا تمام ساہيوں نے مشعليں روثن كرك بالمس إته من كرايس اورواكس باته اي توارمیانوں سے نکالیں میناتی نے مکدم حفظ کا حکم دیا تو سای ایک قمر بن کربستی برنویث براسه آن دا صدی بوری كبنتي شعلول كى لبيث من آتى مردول عورتول اور بحول کی چی و پکارے ایک کہرام کی حمیا علتے ہوئے جمو نیزوں ے جو بی باہر نکا ساہوں کی کواری انہیں خون میں نہلا دیش ۔ بورن عکمایک جٹان پر کمٹر ایتماشد کھی ہے تع ۔ سامول نے اس قل عام من سی کومیس بخشاء تا کری تبيل كولوك كوسيطن كالموقع على بدطا اوران برقيامت نوٹ بڑی۔ شعلے آسان سے باتیں کردے تھے اور کل موتے والوں کی ولدور جیوں سے کالوں کے مروے المن مارے تھ صرف دو سف کے کشت وخون کے بعد بدری بستی برموت کی طاموتی جیما کی تمام جمونیزے جل كرراكه مو يحي كوران عي مكين موت كي ابدى نيند مو كئے جارول طرف بے عارالاتفی بھرى يو ي تيس انہيں لاشون من تبيع كر داراوراس كى بيوى اور بى كى الشيس بحي ثال تمين

Dar Digest 79 August 2015

" بیجیے مہارات " پورن سکھ نے ھوڑے سے اثر کرمہاراج کو مقیم دیے ہوئے کہا۔

"آب فالمانت حاضر ہے۔ اس کے قبلے کا آیہ ہمی فردایہ انہیں بچاجواب اس کی رکھھا کے سلے آسکے ۔"
"شابائل پوران سکھے۔" مہاراج نوش ہوکر ہوئے۔" مہاراج نوش ہوکر ہوئے۔" مہارات کے ایم ہمیں کے لئے ہم ہمیں تمہارے مشکورد ہیں گے۔"

پھرانہوں نے آیک نظرو ہودای کی طرف ویکھا حسن کا آیک افائی شاہکاران کے دروازے پرموجود تھا اوراب بوران مائی کار بیجا تمریمیشان کے کل شریجرگائے گا۔

کل کے اندوی کی کرانہوں نے بائد ہوں کو م دیا ۔
مسیروں کی اس ملکہ کو سے جاؤں شاہی جام میں اسے لل والے کرائی کے حسین جسم کو خوشبووں سے بسادولوراسے اتنا فیمی لباس بیناؤ جے بین کرونیا کا حسن اس کے قدمول کی وجول نظر آنے نگے۔" اور پھر مبادان و ایوای کی طرف محق فیر نظر سے دی کھتے ہوئے مسکرا کرنو لیہ

"اسے جاری خواب گاہ ٹس پہنچادوتا کہ ہم اسے مہارانی بنے کاشرف عطا کر شیس ۔"

مباراج رئیر سنگری ہدایات کے مطابق و بودای کوشائی صام میں شسل ویا گیاس کے جسم کوطرح طرح کی خوشبودک سے بساکر اسے مرخ دنگ کی دلیتی ساڑمی بہنائی گئی۔

دیودای خاموشی کے ساتھ ہرکام میں تعادن کرتی ری اس نے اس کے ظاف ایک افتا بھی بھورا حجاج نہیں کیا۔ باندیوں نے اس بناسنوار کر مہاراج کی خواب گاہ میں پہنچادیا اسے ایک شاغدار مسمری پر بیٹیا یا گیا خواب گاہ کی کھڑ کیوں اور درواز دن پر بیش قیست رہ جی پروے لئک رہے تھے اور جیست سے لئکتے ہوئے جھاڈ فانوس کی روشن شعیس یورے کمرے کو بقد نور بناری تھیں۔

شائدار مسمری پردیودای کومشاکر تمام باغدیاں تعقیم الکار مسمری پردیودای کومشاکر تمام باغدیاں تعقیم اللہ کا اسکا اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ کا میں دیودای بالکل تنہا تھی اس کی تیز نگاہیں اس وروازے برجی ہوگی تعمیم جہاں سے مہاراج رنبیر کووائل پرجی ہوگی تعمیم جہاں سے مہاراج رنبیر کووائل

ہوناتھا۔ مہارائ رئیبرکوآئ دوآ تھ شراب کا نشر تھا خو۔ گاہ بی داخل ہونے سے پہلے اس نے بی جر فرسوم ، ، پیاتھا اور اب اس کے دل بیں جوآگ کے بعر کس اٹنی تھی۔ ، صرف دیودای بی بچھا کتی تھی۔

رات کا ایک نظر بات بیارائ رئیر لے اور دائی دروازے میں قدم راما اور دائی ن انظری بید بیارائ کے دروازے میں قدم راما اور دائی ن انظری بید بین دروازے برخیں ۔ بدمتی کارعالم تھا۔ میارائ رئیر کے قدم لڑ کمڑادے تھے۔ لیکن جو ن انہوں نے خواب گاہ کی دلیر باری ان کی نظر نے وہوائی کی نظر ان کی نظر نے وہوائی کی نظروں سے ظرا کئیں لڑ کمڑاتی ہوئی تا ان کی نظروں سے ظرا کئیں لڑ کمڑاتی ہوئی تا ان کی ساکت ہوگئیں اوران کا پوراجسم چنونحوں کے انگل ساکن ہوگیا۔

و بودای کی تگاہوں میں ایسا محرقعا کے مہاران رہے۔ جنبش بھی ندکر سکے۔

اجا بک ہوا کا ایک تیز جمونکا خواب گاہ کی شرق ، طرف کھلتی ہوئی کھڑ کی ش سے داخل ہوا اور کرے ۔ تمام بروے مرسرانے تعدیووای کی نظری مہادائ رہے۔ کے جم سے بتی ہوئی مشرق کھڑ کی برم کوز ہو گیا۔ دیودای کی نظریں بیٹے تی مہادائ کو جسے ہوئ آگیا۔

ریورس سری سری به بادی وید اول ایستان ایستان ایستان ایستان اوروه ای کی نظرین دیودای کے خوبصورت جم پرمرکوز تعین اوروه ای کی طرف برد در ہے ہے۔
دیودای کے قریب اگائی کرانہوں نے اسے پھوٹا جا با دور اٹنے ہوئے ہوئی۔
اٹھ کھڑی اور کی اوران سے دور شنے ہوئے ہوئی۔
"میرے شریر کو تھونے کی کوشش مت کریں مہاراج ورنہ ...."

مهاداج نے ایک قبتیدنگایاادر بوجها۔ "درند کیا ہوگا؟"

"ورند" وبوداى بولى ـ"وبينا آپ سے انقام ليس مے كول كرش ان كا النت مول ـ"

" مهاراج المسلم والمال المانت نبيس مو" مهاراج المسلم والمسلم المسلم الم

Dar Digest 80 August 2015

' میں صرف و بودای ہوں۔' و بودای اور بیٹھے ہُتی ہوئی بولی۔'' ٹاک و بوتا میرے مالک ہیں، میں آئیس کے بیدا ہوئی ہوں، میں مہارانی بنا ٹیس چاہتی۔' مہاران رمیر کازوردار قبقہ خواب گاہ میں کونجا۔ ''اس خواب میں آئی ہوئی کوئی حسین لڑکی مبارانی ہے بنا یہاں سے ہاہر میں گئی پھرتم کیسے جاسکتی ہو'' کہ کہ کرمہاران آگے بڑھے۔

دیودای نے تقریباً جماعتے ہوئے کہا۔" ہیں پر کہتی ہوں میرے شریرکومت چھونادر سناگ دیونا جہیں جلا کرمسم کردیں سے۔"

اور المحمل المراس المحمل المحمل المحمل الموال المحمل الموالا المحمل الموالا المحمل الموالا المحمل الموالا المحمل الموالا المحمل المحمل

د اودای کاحس کے سانے میں وطلا ہواجہم کیے اس کے میں وطلا ہواجہم کیے کرمہاراج کی آئیس فیرہ ہوگئی انہوں نے اپنی زیرگ میں بھی تصور میں بھی انتا سڈول اورخواصورت جہم نہیں دیکھا ہوں کی آگ بھرک کران کے ول میں دیکھا کی ۔ اوروہ بیای آئی کھول اورخد لیول کے ساتھ و ہودای کی ۔ اوروہ بیای آئیس اس اورخد لیول کے ساتھ و ہودای کی طرف بڑھے تاک اسے اپنے مضبوط ہازووں میں جوالیں۔ جگر کراسینے من کی بیاس بھالیں۔

اچا کے مشرق دیاروالی کمری ہے ہوا کا ایک اور تیز جونگا آیا جس کے ساتھ جی ایک ذیروست پھنکاری آواز کرے میں کونغ کی، و پودای اور جارات کی نظریں بیک دفت تیزی کے ساتھ کمڑی کی طرف کئیں دیودای کی خوف زدہ آ تکھول میں ایک عجیب چک اور ہونؤں پند ہر کی مشکر اہٹ کمل کی، مہارات کی آ تکھیں خوف

سے علی کی علی رہ تی اوران کے چرسے پراچا تک زردی میں گئی۔ میل کئی۔

ایک بہت بنداا ژوهانماسانپ کمٹر کی کے داستے خواب گاہ میں داخل ہور ماتھا۔

مہارائ رنبر کے قدم جہاں تھے وہی دک مے، دمودای نے فورا آگے ہور کر ساڑھی کو اتھایا اورائ مرمد جسم کے کرواے لیبٹ لیا۔

سانب جس کاجہم قوس دقرت کر مگ دکھار ہاتھا اور سر پر ایک سرخ رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ کھڑ کی کے ماہتے آ ہتہ آ ہت اندر واخل ہور ہاتھا، اندر گئی کروہ و ہودای کے قریب آ کردک گیا، د ہودای نے دونوں ہاتھ جوز کراہے پرانام کیا اور ہولی۔

" بجھے بیتین تھا ٹاگ دیوتا کر آپ اپنی امانت کی رکھٹا کوخرور پنجیس کے "

ناگ نے اپنا انجائی خوف ٹاک بھن اٹھایا اور پھرا بی بچ نے اپنا انجائی خوف ٹاک بھن اٹھایا اور پھرا بی بی بی اٹھایا کے سامنے کر ابور کیا۔ مہارائ دنیر خوف اور دہشت ہوگی آ تھوں کی مرخ اٹھاروں کی طرح دکی ہوئی آ تھوں بی گری تھیں جوش اور فصے ہوگی آ تھوں ان کی سال کا ساراجم کانپ دہاتھا اس نے سرتم ما کر پوری خواب گاہ کا جائز ، لیا اور پھرا ہا کہ ایک کر پوری خواب گاہ کا جائز ، لیا اور پھرا ہا کی ایک فردست پھنکار کے ساتھ مہارائ رنیر کے پاؤں کی فرف بی حال اور ٹا کون بی حال کی طرف بی حال اور پیرائی مورف کے ایک کی مرف بی حال کی مقبوط مونے رہے کی طرف جو می مرف کر و لیٹ کران کوایک مقبوط مونے رہے کی طرف جائز اور ایک مقبوط مونے رہے کی طرف جو کی طرف کر ہوگا ہوئے دے کی طرف جو کی مرف کر ایک مقبوط مونے رہے کی طرف جائز اور ایک مقبوط مونے رہے کی طرف جائز ایا۔ دوایک مقبوط میں کر دیا تھا۔

مباراج کے جم کی بڈیاں کو کڑانے لکیں اوران کی چیں خواب گاہ سے نکل کر پورے کی جس کو مجے لگیں، اب ناگ کا پیمن مہاراج کے چبرے کے بالکل سامنے تھا اوراس کی لمبی باریک زبان باربار مہاراج کے ماتے کوچھوری تھی ۔اس کی آ جمیس ایک موالیہ ایماز ہے مہاراج کی آ تھوں جس مرکوز تھیں گویا ہو چوری موں ۔

Dar Digest 81 August 2015

"اب بتارد يوداى كاما لك توسي المن "شدت تكليف سے مهارابد كى أتكميس بولوں سے بابرنكل آئى تحميں \_ اورزبان وانوں ميں ولي بإجرائك ربي تھي تاگ نے اینا میں ذرا بیمے کی طرف بھایا اور محرایک جھکے ک ساته بإبرك طرف تفتى بوكى زبان يرد تك مارك

مباراج کے منہ سے آخری سکی نکی اوران کا مرڈ ھلک گیابوراجسم میلے ہی نیلاادر مجرساہ موتے ہوتے الكل كوكله بن كيز-

ناك نے اسينے جسم كا شكنجد ذهيلا كرديا اور بزے آرام کے ساتھ مہاران کے جعلے ہوئے جسم سے تھے ارة يا-مهاران كامرده جم ايك جلى موكى لكرى كاطرت ارش يركريدا الك في يوري خواب كاو كاليك چكرلكايد اؤرائی وہشت ناک بھنکارون ہے کمرے کی بوری فضا كۆرزا كرر كاد وياده جس جگه محى يعنكار تا تعاديال آيك شعنيه سابيدا مؤتا اورآ محل و يحفينتي - يحوي ور بعد لوار مره ا ك كى لييك يمل أ كيااور فحرو يصح اى ديم مماراج رنبیر کے بورے کل کوائٹ نے ابی کیٹ میں لے لیا۔

آگ ای قدراها یک ادرشد پرسی که کل ش موجود ایک سس بھی اہا بچاؤ نے کرسکا شعلے آسان سے بالم من كرنے كي كل من الك كبرام في كيا، فيخ ويكارے کانوں کے بردے سے کے راج دھانی کے تمام لوگ خریاتے ہی اسے بستروں سے اٹھ کر کل کے در دازے پر تع ہو محتے۔ دروازہ الدر سے بندھا اورانتائی وشش کے باوجودات نه محولا جاسكاكم بحل تنفس من ميه بمت تحلي كم كاورطريق كلين داخل موسك

صرف ایک تحفظ می کل کا کوندکوند آسکی زو شيراً يكافئ

اجا تک مل کا صدر درواز د کھلا اور آگ کی روشی میں لوگوں نے ویکھا کہ صدر دروازے سے دیک تاک برآ مد ہواجھم برقوی وقرن کے رنگ اور سر برائی سرٹ تاج جس سے تیز شعامیں بھوٹ رئ تھیں ۔ لوگوں نے تأك كود تيصة على راسته جيوز ديا، تأك بزے اطمينان ك ساتھ شابانہ انداز سے چتما ہوا دروازے سے باہر آیا،

ناگ سے صرف ایک قدم ﷺ مخترووں کا ایک تمنا كابوا اورلوكول في ويكما كرمرة رنك كى رسيمي ساڑھی میں ملیوں سیاہ بال شانوں پر بجمیر ہے باتھوں ہیں ایک روش چراغ رکھے ویودای یاؤں بلی محتروباندھ چی آری آئی ۔ ناگ آئے برا متار بااوراس کے بیچے بیچے و بوداي برهي هي کي ي

يون معلوم ہوتاتھا كەكوئى دولها ايلى ولمن كوبياد كر نيخ جارباتها، فأك اورد يوداى وورموت يض كئ اور مختر وور كى آ دار مهم موتى جي كى ادر يمراوكون ف دیکھا کہ دور بہاڑ کے دائن میں ایک جراغ سزارے کی بالنوجيسلارباتيا.

" حكيم صاحب أرولوكا كومحاصب كرت يوت صيم وقار بولے۔

تحكيم وقاركي بات بن كر رولوكا بولا- "جي حكيم صاحب آب نے وانوں کہانیاں پڑھ لیں جو کے مقیقت پر جی جی اب اگر آب کے ذہن میں کوئی موال ہے تو لوچيں۔

رواوکا کی بات من کر صَیم و قار بوئے ۔" حکیم صاحب يميل كمالى من ....خالدكرين أيك عام ي عمر دراز عورت جو كه روحاني طاقت عمل مثال ..... اور يحران ل ذات سے جو مقیقت سامنے آئی ہے .... اور یہی بات بھے بیران کررہی ہے کہ خالد کریمن طاقت کے اس مقام يركيسي بينجيس؟ اورانهون في جوكار نامدانجام ديا ووعقس حیران کردہے والاہے۔

ادر مجرد دمری کمانی می تاگری قبلے می سرسان بعدایک بی بدامونی ....دراس فادات سے جوانو کے واقعات سامن آئے اور سہ بات بھی عقل میں آئے والی نہیں آ ب ذراتفصیل سے بنائیں تا کہ میراذین مطمئن

تھیم وقار کی ہات من کر روانوکا پولا ۔۔۔ "کہاتے میں مطلب کے اندرونی کمرے میں ایک فلک شکاف نسوالي جيخ سان دي.....

(جارن ہے)

Dar Digest 82 August 2015



## براسرارانسان

#### جوبدرى قرجال على يورى - لمان

دوکناندار کی آواز سنائی دی۔ توجوان اس سے مجھے اور تنہیں دوندوں کو جانی نقصان کا اندیشہ ہے و یہاں تو ایسے ایسے دیو اور جن مقیم میں مت ہوچھو، شیر، مگرمچھ اور خونخوار جمگادڑکے جہرے والے انسان بوجود ہیں

#### هیتت برین ادر دل دو ماغ کو اعتب می د التی جیرتاک، تجیرا تکیز،خوناک کهانی

تخيس، ذاكثر اردن ندمرف برطانيه بي بلكه يوري دنيا می چد خررت انگیز اددیات کی موجد کی حقیت سے شهرت ركمتا تما أن ونول وه دواكي تياركرف والله ایک برے کارفانے میں اللی عہدے برفائز تھا شروع شروع میں یہ بات سنے میں آ کی تھی کہ ڈا کمزارون کی احا تک براسرار آسندگی کاروباری رقابت کا متید ب کیونکہ ادومات کے تنار کرنے والے چند ویکر کا رضانوں

مستسووف مراغ رسال مشرلاك ودكى محرى سوج مى متغزل تعاوه أبسته أبستدقدم بوها؟ موا ہوائی اڈے سے باہر آیا اور سامنے کمڑی ہو کی تیکسی ين بيند كراس شهرك طرف دواتكى كاكيا- برطانوي ينوز بیچ کے قارئین کو یاد ہوگا بدایک ماہ قبل مشہور انحریز سائتنىدان ۋاكٹرارون كے اجا تك غائب ہوجانے ير ان اخبارات من كى نهايت منسى فيزخرس شائع بوكى

Dar Digest 83 August 2015

Scanned By Amir



کے مالکان ڈاکٹر اردن کے کارٹانے کی شہرت ہے خاکف بیں انہی لوگوں نے ڈاکٹر کوغائب کروایا ہے۔ ماکف بیں انہی میں سے رہ میں تابیع ہے۔

ابتداویل جب تک اس دقور کی تغییش مقامی پرلیس کردی تھی تواخبارات می گی تم کی افوایی کردی تھی ہوانوں کا سلسلد دم تو شید پولیس اسکاٹ لینڈ کے بہرد کردی گئی تھی جس کے باعث من گھڑت اور بے بنیا دافواہوں کا سلسلہ دم تو ڈ کیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یار ڈ کے نوجوان سرائ رسمال السیکٹر لاک دڈ نے اوپر بنجے جارا لیے کارنا ہے سرائجام دیے کہ ندمرف اس کے آ میسرز اور عوام میں اس کی اموری کا ڈ نکا بجنے نگا بلکہ بڑے تا کی گرای جرائم پیشہ ناموری کا ڈ نکا بجنے نگا بلکہ بڑے نامی گرای جرائم پیشہ افراد بھی اس کے نام ہے لرز اشہے تھے چنانچہ لاک دڈ کرفر شیای اورائلی کارکردگی کے باعث ڈاکٹر ادون کی فرض شیای اورائلی کارکردگی کے باعث ڈاکٹر ادون کی اعلی آ فیکرز نے کی اعلی آ فیکرز نے اس کے دوائے کردیا تھا۔

السيكم وأفي بور بيتده روز واكثر ارون ك ر ہائش گاہ ہے لے کر اس کے دفتر تک نہایت خاموثی ے ایک ایک چیز اور ایک ایک جگد کو جمان مارا تھا اس ودران من وه ينكي عدائدن جا كر مختلف بوللول اور ہوائی کمپنیوں کے وفاتر میں بھی کیا پوراا یک دن اس نے كارفانے كاروكرو سينے بوت جكل مى كى بسركيا آخرى دن جب ووائدن كے بوائى اڑے ير بولل مى بيناديسك الأبروجان والطياريركي رواتلي كالمتظر تها تو اس نے اسے انجارج آفیسرکونون پر اطلاع وی كة "بندره روزى كوشش كے بحدوہ برمراع لكائے على كامياب ہوكيا ہے كہ ذاكثر ارون كى مكشدكى كا معمد ويست اغريز كايك دور دراز جزيرے عن جاكرا موكا اكروه ايك فغير سومائ كايد نكاف من كامياب موکیاتو آب وہال کی خفیہ پولیس کے اضراعلی کوخشہ طور یراس کی آید کی اطلاع دیدین تا که بدونت ضرورت . دەمىرى مكنە مدد كرىكىس\_"

وڈ نے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور فریش ہو کرنفی لباس زیب تن کیا اور ہوٹل کے

کُرک کے پاس جا پہنچااس دفت دوایک سیاح کاردپ دھار پڑا تھا، چند شروری معلومات کرنے کے بعداس نے ککرک سے کسی ایسے ٹائٹ کلی کا پینہ دریافت کیا جہاں رات کورفس دسرور کی مخل جس ہو، ککرک نے آیک کلب کا نام اسے بتایا ادر وڈنیکسی میں سوار ہو کر سیدھا اس کلب میں جادھ کا۔

کلب کے بال می جا کرای نے اپنے گئے آیک سیٹ ریزرو کروائی اورانناس کا شداد بینها اور ترس جوس نوش کرتے ہوئے آئی ہوئی سیٹ ریزرو کروائی اورانناس کا شداد بینها اور ترس جوس اسے دبال برآئے ایکی چھوئی منٹ گزرے سے کہ اس کی نظرا یک شخص پر پڑی جوسید حاالی کی طرف آرہا تھا ہے آ دی اپنی جال و حال سے انگریز نظراً تا تھا جب وہ سلام و عاکے بعد و فر کے قریب می سیٹ پر براہا کی اور کیا آو آئی اور کیا تو ایک انتخاب میں معروف ہوگیا۔ "کیے مترم و میں کے دوری ہوئی اور کیا۔ "کیے مترم و میں کی دوری و نے ہوئے کہا۔

'' ہال بہت اچھی ہے لیکن سرا کر مزید دھیمہ ہوتو بہت اچھا ہے۔'' وڈ نے اپنی رائے دی اور پھر اجنبی سے یو چھا۔

" کیا آپ اگریزیں؟"

Dar Digest 84 August 2015

ال حم كى ب شار باقي آب ك ويفي اور سن مي آ تعمی گی۔"اجنبی نے کہااور پکرایٹاتعارف کراتے ہوئے کہا کہ"میرا نام تمن میلر ہے گر تمام دوست <u>مجھ</u>" سالیٰ" كة م ع يكارت بين ميراتيل كاكاروبار عاورين نے بہاں تل ماف کرنے کا کارفائدلگار کھاے۔ جواب ش وڈ نے اس سے اپنا تعارف کراتے

ہوئے اپنا سیح نام اور بیشرا میورٹ ایکسپورٹ بتایا۔ جب وڈ نے عام جانوروں کے سر انسانی وعرا ر کھتے والے دیوتا وَل کا تذکرہ کیا تو سالٹی نے اے بتایا كر مقاى اوكول من ال تتم كى ب شاركها فال مشبور ہی بلک وہ تمیں کماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے و بونا وُں کورات کے وقت جنگل میں اکثر و مکھاہا ہ نے مزید جایا کہ برال سے بندرہ کل کے فاصلہ پرایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر ایک پرانی طرز کی قلعہ نما ممارت موجود ہے اس ممارت میں آیک تنہا کی پیند اگریز رہتا ہے تے مقامی لوگ ڈاکٹر کے نام سے لکارتے ہیں واسے مہت کم باہراً تے جاتے و کھا گیا ہے۔مکان او کچی او کچی بلند و بواروں ہے گھر ہوا ہے، وبوارول بر ہر وقت سلح بہرے دار پہرہ و بے میں ، گاؤں میں ڈاکٹر اور اس کے قلعے کے بارے میں بحیب وغریب متم کی با تیں مشہور میں اور مقامی لوگ ون کے وقت بھی اس مکان کے قریب جانے سے کمر اتے ہیں، لوگوں کا کبتاہے کہ انہوں نے مکان کے ادو کرو چھلی موئی ماڑیوں اور جنگل عن ایس علوق دیمی گی ہے جس کا دھڑ انسانوں جیسا اور سرمختف جانوروں جیسا ے۔ دلجیب حکدے۔ ا

وڈے جس کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ '' میں اے دیکھنے مسر در جا دُل گا۔''

وڈ کوا منتے ہوئے و کھ کر سالٹی خود بھی اٹھ کیا، جب وو کلب کے کاؤنٹر پر میٹے کرک ے باتی کردہا تحاتواس کی نگاوٹون کرتے ہوئے سالٹی پر پڑی وہ کوئی مبرطانے کے بعدائی زبان میں کدرہاتھا۔" جھے ڈاکٹر ے الا قات کرنی ہے۔"

وذ بندرہ کمل کا سفرایک کرائے کی کاریش طے كرتے بوئے يہاڑى كے دائن يى واقع كاؤل يى يني تو آوس رات كاوقت قا تاهم اے كاؤل مى مائے کا ایک ایک وکان ل کی جواس وقت می کملی مول تقی ، وڈ و کان کے مالک کے پاس ایک کری پر براجمان ہوگیا اور اس سے بہاڑی یر واقع عمارت سے متعلق وريافت كرنے لگا مرده بيده كي كر جران ده كيا كه ممارت كانام آتے عل وكان كے مالك كارتك في بوكرا اوروه جواب ویے کے بجائے اینے میک کے شفتے ساف كرف لكار" كياآب بحصاتى بات محى نيس بناسكت كد مكان مك وينج كے لئے محصے كون سا داست الفياركرا ما ہے آخرال می تمادا کیا نقصان ہے؟"

" نقصال" وكاندار نے خوفزوہ لیج ش كہا۔ ۱۰ اس مصريري درتمباري جم دونول كي جان كونقصال كا اندیشہ ہے وہاں جا کر کیالین ہے میاں وہاں تو ایسے اسے دیواور جن مقم بن کہ پکھمت ہو چو کیاتم نے کھی شرو مرجی اور خونوار چھوڑ کے جرے والے ويو قامت انسان دیکھے یا ہے ہیں وہ جگہا یے بی محوقوں کا مسكن ہے، ون ويهار عالى سے لوگ عائب ہوجاتے ہیں، پہاڑی پرے زرانے کی گرون وشکل اور چگاوڑ کے برول وال جر صنے کی می تیز رفاری سے نمودار موتى بادر لل جميك من انسان عائب موجاتا ے مرکی مانونو ان بی تقرموں والیں لوث جاؤ و کیوں ائی جان کے وقمن ہے ہوئے ہو۔" نیک ول دو کا عرار نے وڈ کورو کئے کے لئے اٹن ی برمکن کوشش کی محر بالآخراس كامرار يرزج بوكرات واستديتاه يااس كى ہرایت کی روشی میں وو نے ایل کار قلعہ نما عمارت کی طرف جانے والی میدندی کے سرے برج موڑی ادرخود اے آ و ملک پسول کو ہاتھ جمی معبوطی ہے پکڑے آستدا سديازي يشفاك

آسان پر بورا جاند چک ر با تھا جس کی نورانی کرنیں جاروں اطراف کومنور کرر بی تھیں۔ وی منٹ بعد جب وه او في نيح پتمر فيداستد ير جلا جار با تما تو

Dar Digest 85 August 2015

اس کے کا فوں پر کسی پرند ہے کے پرون کی سرسراہٹ ی سنائی وی ادروہ آفٹک کرسامنے کے درخ آسان کی طرف و کھنے لگا کیدم اس کی نظرایک تجیب دخریب چیز پر پڑی اوراس کا ول دھک ہے رہ گیا، ایک انسانی شکل جس کے بازووں کی جگہ بر نے تھے جاندگی روشی جس ارتی ہوئی اس کی طرف آربی تھی، خونخوار پنجوں والے اس بھوت کی صورت تخت مبیب اورخوفٹاک تھی، اس با اس بھوت کی صورت تخت مبیب اورخوفٹاک تھی، اس با اورٹ بھی ہوگر کر درختوں کی اورٹ بھی ترین اور بھی زیاد، اور بھی نیاد، اور بھی زیاد، اور بھی زیاد، اور بھی اور بھی زیاد، اور بھی اور بھی زیاد، اور بھی دیادہ بھی ہوگی۔

پیشتراس کے کہ وہ بلا تملہ آور ہوکروڈ کو اپنے تیز

النائی دھر وائتوں کا نشانہ بنا علی ، فضا میں لرزادیے

والے وہاکے کی آواد کوئی اور بندر کے چہرے اور

ان انی دھر والی مکر دہ صورت چگاوڑ جیبت ناک چینیں

مار تی زخی کیور کی ما نداوٹ بوٹ ہوتی زین پر گرکی اور

گرتے ہی جم ہوگی ، اتی آسانی سے جینکا را پانے پروڈ مریب

ٹریب چینی میں اس کے سائس لیا اور بھا گیا ہوائی کے

قریب چینی میں اس کے سنائے میں اس جیب وفریب

قریب چینی میں اس کے سنائے میں اس جیب وفریب

قریب چینی میں اس کے سنائے میں اس جیب وفریب

اورخون کی اہراس کی دگ دگ میں سرایت کرگی ، گاؤں

اورخون کی اہراس کی دگ دگ میں سرایت کرگی ، گاؤں

ساراجم خوف کے مارے کا نہ رہا تھا یہ سوپنے وقت اس کا

ساراجم خوف کے مارے کا نہ رہا تھا کہ قلوم نما ممارت کی اندر نین کی کر فعدا جائے اسے کہی آفتوں سے واسط کے اندر نین کر فعدا جائے اسے کہی آفتوں سے واسط کے اندر نین کر فعدا جائے اسے کہی آفتوں سے واسط کے وال قا۔

پھی در کے بعد وڈ درخوں کی ادف ہے چھیتا چہاتا وہارہ پہاڑی پر داقع عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا، عمارت کی بیرونی دیوار کے پاس بھی کر دڈ نے اس کی او نجائی کا اعدازہ لگایا بغیر کی سہارے کے دیوار پھلا تھا ممکن ندتھا، چنانچاس نے ایک ایسادر شت فتخب کیا جس کی شاخیں دیوار پر جھی ہوئی تھیں اور افیر آ ہٹ بیدا کے وہ ورشت پر چڑھنے لگا، دیوار کے برابر بھی کر اس نے شاخوں میں دیک کرادھراوھرنگاہ ڈالی، چا تھی روشی میں ایک پہرے وار چھوٹی مشین کن بغن میں

وبائے سامنے سے جانا آ دباتھا۔

وز نے سوجا کہ اے آ اکنر ادون کا پید معلوم ہوگا

الہ اس کے سانے ممارت کے اندر داخل ہونے کا خطرہ
میل ایرہ ہوگا، چنانچیوہ منجل کربیٹے کیا اور جب نہہ ہے
وار عین اس نبنی کے بینچ پہنچا جہاں وڈ چھیا ہور اتھا تو وز
چینے کی می تیزی اور چالا کی ہے اس پر جھیٹا اور پستول
کے دیتے کے ایک ہی واریس ہیں ہے وار ہے ہوش ہو کہ
جم سے زہمن پر آر ہا۔ وہ عمارت کے اندرواخل ہو چکا
میں اور ایر اور اس کے اندر سانس کی جا کو دول
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور ندول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور مول کے چنکار نے اور زور ور سے سانس لینے ،
اور ور مول سے چنا ہوا ایک ایسے حصہ میں وائل ہوگیا ،
جوکی سائمندان کی تجربہ کا ہے میں متنا برنظر آ تا تھا۔

وؤ نے جین ٹاری کی مدد ہے ویکھا کہ دہاں ہے سائنس کا بجیب و غریب سابان مشینیں اور مختلف سائنس کا بجیب و غریب سابان مشینیں اور مختلف سلنڈر وارول طرف پڑے تھے ایک بہت بڑے کیس سلنڈر وارول طرف پڑے تھے ایک بہت بڑے گیں ان خطرہ " مجڑک اٹھے دالی گیس، تجر بدگاہ کا ایک درداز ہ ایک بڑے ہال میں کھٹا تھا ہال کے اندر و بواروں کے ساتھ ساتھ ساتھ سفوط سلاخوں کے اندر تجیب وغریب ہائور ساتھ ساتھ ساتھ مقبوط سلاخوں کے اندر تجیب وغریب ہائور سے ساتھ ساتھ سے شیر کی آس کے دھڑ آ دمیوں جیسے سے البتدان سے سے سرختلف سے شیر کی آس کے تمام ورندول سے کے سرختلف سے شیر کی آس کے تمام ورندول سے لے کہ مرجم جھگا دڑ ، ذرا فداورای سے کی تمام خونو الرورند ہے وہاں سوجود سے بیمن محلوق فداور تھا جس نے بیمام وہاں سے بیمارہ وہاں سے بیمارہ وہا کہ اور کمراہ مختم کون تھا جس نے بیمارہ وہوں کے بیمارہ وہا۔
کارنامہ سرانجام ویا۔

وؤ نے اس انسانیت دشمن فض کی الماش میں دوسری منزل کاخ کیااب دفتہ رفتہ تمام معاملہ وڈ کی سمجھ میں آنے لگاتھا وڈاکٹر ارون سائنس کے جس شعبہ ہے متعلق تھا۔ دو انسان کے جسم کی بناوٹ اورنشو ونما ہے

Dar Digest 86 August 2015

# \_ كا ميالي كاراسته (آرزونس اس طرح بھی پوری ہوجایا كرتی ہیں

مرمشكل كاهل بذرايد موكلات بس يريشاني كي وجهت آب کی زندگی موت سے بھی برتر ہوئی مواور ہر عالی الكام موكياموم معضره الب بارشرورليس عال ده جس عم سات سمندر یار چلے کالے وسفل جادوختم پھر سے بھردل محبوب ہالع ہوگا دولا دفر مان بردار فاو تر سے برنی بون کے اجھے بہتے اور کاروبار مل کامیانی وہ لونُّ ما يول مذبول الكه ابي آخري اميد تجي كرسيد فر مان شاہ سے دابطہ کرین افتاء آب محسول کریں گے ایک فون كال في عارى زندگى بدل دى

ہادا پڑکل دنیائے ہر کونے میں اثر کرتاہے شاوی کرنی ہو یار کوانی ہو جادوجا نابوياختم كرنابو شوہریا ہوی کی اصلاح

اولادكان بويا بوكرمرجانا

كاروباري بندش

گھريلونا جاتي

ويكرمسألل

جنات كاسابي

مسيد فرمان شاه كاينام جولوك موية ريخ ين-وه بميشد وكى رج بن بلك جميك سے بملے كام هم جو يكر كام بنائے

زندگی کی کوئی بھی خوابش ہے کسی اویانے کی التمناا بنوں کی بےرخی ہے وکئی میں یامیاں ہوگ يُ رَجِّنُ يُوْمَعُ كُرنات

سرال ش بوسب كآ تكوكا ما من سكن بيم كام 100% مازوارى كرساته كلام الى سے مربر يشانى كامل يبلة تويز سية كى اجرى موئى دندگ اليم مس بهارايك فون كال برآب كي مسائل كاعل ايك فون كالى بر غرض کو ٹی جھی جا نزخوا ہش ہے تو بوری ہوگی انشاءاللہ

من آب اے ایک فوان کال کی دوری برموجود مول فوان ملاسیم اور آزمالیج ایک بارہمیں خدمت کا موقع دیں کا مرانیاں آپ کے قدم چوش کی اور آپ یقینا بہترین اور خوشکوارز عرکی کالطف افعا کیں ہے۔ نوث: جوخوا تین دحطرات خودجین آسکتے وہ کھر بیٹے فون کریں اور ہم سے کام لیں انشاء اللہ کامیانی ہوگی۔

وعلم بی کیا جس بین اثر نه سه دوآ تکهبین می بیاجی مین شرم ندود سود علم بی کیا جس شمل نه و دروه زیان بی کیاجس مین اثر ندوو

المن المجروطاب ين بازارا ججرولا بورياكتان مسيافر ماك سياح 6484398 -0300

Scanned By Amir



براہ راست علق رکھ تھا اور نہ نٹر ارون نے اس شعبہ یں زندگی بحر تجر بات کرنے کے بعد وہ شہرہ آ قال دوائيان ايجادكرف من كامياب موا تفاجوان في جمم ك معاسط على انقلاب الكيز ابت مولى تحيى ، اس برامرار تمارت کا ما لک بھی یقینا کوئی سائنسدان تھا اور وواليغن كوانسانيت كى بعلائى كے لئے استعال كرنے ك بجائ انساني جم كومن كرك ورندون كي شكل دے میں استعال کردیا تھا اور اس نے اس کروہ کام من مروحاصل كرنے كے لئے ۋاكثر ارون كواغوا كيا تھا۔ دوسری منزل پر بھنے کروڈ نے دیکھا کہ برآ مے كة خرى سرے يراكب سفاخ داركو فرى يل سے ردشن نگل رہی ہی۔ وز و بے یاؤں اس کو تحری کی طرف جلا تو

راستہ میں ایک بند کرے میں سے کمی کے باتیں کرنے کی آواز اے سنائی دی وہ وہیں تعلک کیا اور ورواز ہے كرماته كان لكاكر فنے لگا أواز آري تكي

" میں نے تہیں تا کید کی تھی کہ جسے بھی ہو تہیں رو كو بلاك كرنائے."

"اس نے اڑنے والے شیر کوٹل کرد یا ہے؟" "اجمااے اس کاخمیاز و بھکتنا بڑے گائم اس کا سراغ لگانے کی گوشش کردو مجھواب سنتی کا ملی نہیں ہونا عائے۔''

بات ختم ہونے پر وڈ نے ورز میں سے ویکھا تو ایک عجیب مروه میورت تحض جس کی بیشت پر اونٹ کی طرح كاكوبان بنابهواتها اوراس كامرغيرمعموني طوريربزا تھا، مکان کے اندراستعال ہونے والے ٹملی نون کے ديسيوركواسينغ يرركار باتعار

وۋ كومىد جان كرخوشى مولى كدو وتوانجى تك اس كى ممارت کے اندرموجودگی ہے بے خبر ہیں،معلوم ہوتا تھا کداس وقت تک بے ہوش پڑا پیرے دار کی کسی نے خبر ندل محى، وقت بهت كم تفا\_

اب وہ کمرے کے اعدے وہ مخص شاید باہر کی طرف آر ہاتھاوڈ جلدی ہے برآ دے کے ایک ستون

ِيَّ ٱ رُّ مِنْ بُونِياء أيك لمحد بعدورواز وكلا اوروه يرامرار مخص جوڈا کٹر کے علاوہ اور کوئی ندفیا اس سلاخ دار ئوغرى كى طرف چل و يا جهال روشنى بهورې يقي ـ

چند لمحول کے ورقغ کے بعد وہ بھی اس کے تعاقب من چانا ہوا کو ظری کے قریب جا پہنچاا مدهرے ك رخ كفر ب بوكروذ في كوفري كاندرنظر ذالي، ڈاکٹراک ایس تھن کے اوپر جھا ہواتھ جس کے ہاتھ یاؤں بیر یوں اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور بين تيدى نفرت بحرى أوازش كهدر باتفار "ميل تمرير اورتمهاري چين کش برلعنت بحيجها مون، ياور کويش برگز تبارے ماتھ کامنیس کروں گا، جائے تم بیٹھے مار بھی ڈالوہ بیراجواب کھرنجی کی ہوگا۔"

''ارون، یے وقوف نہ ہوتم بہت بڑے سائنسدان بومير ، علاوه ونيا بحر ش تمهارا كولى طاني تبیل اگرتم میرانهاتھ دینے پر رضا مند ہو گئے تو ہم دونون ل كرساري دنيا يرحكومت كريحة بين، بهارة تيار كرده كلوق زين مندر اور مواش اليي تابي عاسكتي ہے جس کا تو زونیا بحرکی کسی حکومت کے باس نبیس ہوگا، تنبارى مدد سے مل ايسے ديو پكر اور فولا و مفت ساہوں کی الیمی فوج تیار کرسکتی بول جو چندونوں بیں ساری و نیا کو ہمارے قدموں پر چھکنے کے سلنے مجور کرسکتی ہے وہ ایای باتنی کی ماند طاقتور، میتے کی طرح برق رفآر اور ہوا کی مش نظرة نے والے ہوں کے "

\* \* تم <u>مجھے گنتی</u> آی دولت دو مگر میرا جواب من <u>حکے</u> موه ين آخري وتت تك ال يرقام رمول كا\_"

یا در کوش حمیس ایک ایسے غیر کیڑے میں بدل سَلَمَا ہوں جو . ...''

پیشتراس کے ووائی بات پوری کرسکتا ڈاکٹر ارون نے نفرت سے اس کے منہ برتھوک ویا، اس براس کمینہ مغت ادر محروه صورت ڈاکٹر کی جو عالت ہو گی وہ دیکھنے ك لائق كى ، وه مارے غيم كے زور زور ب زين ير یا وال پھا اور نفرت سے محاراتا ہواور دارہ بند کر کے بیات ہوا کمرے ہے بابرنگل میا۔ " میں تہیں جے تھنے کی مہلت

Dar Digest 88. August 2015

ویتا ہوں اگر اس در ران بی انافیصلہ نہ بدالاتو تہمیں اس کا خیاز و بھٹننے کے لئے تیار رہنا مائے۔"

میدان خالی و کچیر کروؤنے کی ہول کے ساتھ مند اگا کرآ ہتہ ہے کہا۔"ارون! میں تبیاری مدد کے لئے آیا ہوں اور میں چاہیاں حاش کرنے جارہا ہوں۔" ''محترم جلدی کردورنہ وہ جو کچھ کہ رہا ہے اسے

مر ہمل وووردوہ ہوہ بوراکرنے سے بازندآ سے گا۔"

و پونک پیونک کر قدم آگے براحاتا ہوا باری
باری ہرایک کرے کا جائزہ لیتا جارہ تھا کہ ایک کرے
کے ساخے دہ فضک کردک کیا کرے کے ایک کونے میں
ایک چھوٹی می تیائی پر جابوں کا مجھا پڑا و کھا، اس نے
بری چوئی نگاہوں ہے اوھر ادھر و کھا، جاروں طرف
دائے کا ساٹا چھایا ہوا تھا ادر کی انسان کا پہ نہ تھا اس نے
آ ہے ہے کرے کا ھوازہ کھوٹا اور دیے یاون چتیا ہوا
تیائی کے پاس پہنچا، ابھی اس نے ہاتھ بھی بیس بر حمایا تھا
کر درے دروازہ بر ہونے کی آ واز آئی اور ساتھ ہی کی

و فرنے محوم کرد کھاتو سائے نائب کلب والا اس کا دوست سائٹی کھڑا تھا اس کے وائیں یا ئیں مگر جھ کے جہداں والسائل کھڑا تھا اس کے وائیں یا ئیں مگر جھ کے چہدوں والے و و فرق اتھ بھی پستول تھا ہے کھڑے تھاں کی بہت پرخود ڈاکٹر کھڑا خوفاک نظروں ہے و ڈکھور رہا تھا۔''ہمیں معلوم ہوا کہتم اعدد اغل ہو چھے ہواس لئے جہیں ہے تھا نا پڑا ۔'' ہمیں ہے تھونا ساجال بچھانا پڑا ۔''

سالنی نے طنز تجرے کیج بی کہا۔ "مسز وڈ حیران کوں ہوتے ہو، ڈوؤوکلب کا بی بی صدر ہوں کلب بی تم سے ملنے کے بعد بی جھے معلوم ہوا تھا کہ تم کون ہواور پہال کس ارادے ہے آئے ہو، اس لئے ہم نے تم ہے شننے کے لئے ای وقت انظام کیا تھا تمہاری خوش متی ہے کہ تم صلے سے بی نظام کیا تھا سکو گے۔"

وؤ نے آخری وقت علی حوصلہ نہ ہارا اور کن اکھیوں سے کمرے کا جائزہ لیااس کی پر کت مالئ سے مدچھپ کی اور اس نے ای وقت وڈ کوٹو کا۔'' وؤ کوئی

الی حرکت نہ کرنا جس پر تمہیں بچھتانا پڑے۔ ماموشی

ہیں کر و۔ 'نے کہتے ہوئے سالٹی نے آئے قدم بڑھایا۔

ہیں کر و۔ 'نے کہتے ہوئے سالٹی نے آئے قدم بڑھایا۔

مر اتن ویر بی وڈ اپنے مقصد بی کامیاب

ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ واشیں ہاتھ کی ویوار کے

ساتھ کھڑی المباری کے بیٹھے ایک چھوٹا ساخفیدوروازہ تھا
جو بقینا کسی زینے کا راستہ تھا وڈ نے بخلی کی تیزی سے

اپنا پستول نکالا اور کے بعد و بیرے و و فائز کرتے ہوئے

ایک چھلا تک میں المباری کے جیٹھے بی تھے بی گیا۔

ایک چھلا تک میں المباری کے جیٹھے بی گیا۔

سالٹی اوراس کے گرگوں کے فاتروں سے سارا کروگونے اٹھا اور مارے وجو تیں کے سانس لیماً ووجر ہوگیا وڈنے دھو کس سے فائد والفاتے ہوئے اٹھازے سے سالٹی پرایک فائر کیا اور خی کرتا ہوا زینے گاور واز ہ بند کرکے تیزی ہے بیڑھیاں اتر نے لگا، دوسرے لیح وہ تجربہگاہ کے اس حصہ بی سوجو دھا جہاں بحرک اٹھنے والی کیس کا سلنڈرر کھا تھا وڈ جلدی ہے اس سلنڈر کو اٹھا کروروازے کے پاس کیا اور کھنگاو با کراس کا منہ کھول ویا جس سے خطرناک کیس تیزی سے باہر تکلنے گی۔

مرائی کے گرہے جادی جادی آیک وومرا درواز و
قور نے کی کوشش کررہے تھے دؤنے آئیں اپنے حال پر
چھوڑ ااور خودور ندوں کے پنجروں کے پاس کانے کر تیزی
سے ان کے وروازے کھو لئے لگا، پنجروں کے منہ کے
ورمیان جرواز وقو ڈرہے تھے، خونخوار ور ندوں کو آزاوی
نصیب ہوگی تو انہوں نے چوکیداروں اور وکھے بھال
کرنے والوں تی کو آگے رکھ لیا اور بڑھ بڑھ کر ان پر
مند آور ہوئے ، وذ جانیا تھا کہ اب ان جی سے کوئی
منرھیاں ایک آئے تھا قب جی نہیں آتے گا، وہ وو
منرھیاں ایک آئے تھ میں پھلانگا دومری منزل پر پہنچا
اور ڈاکٹر ارون کی کوئٹری کا تالا پہتول کی کوئی سے قو ڈکر
جلدی سے اندروائل ہوگیا، ڈاکٹر کی زنجیروں اور بیز ایوں
اور ڈاکٹر ارون کی کوئٹری کا تالا پہتول کی کوئی سے قو ڈکر
کے ماتھ بھی اس نے وہی سلوک کیا جوتا نے کے ماتھ
کے ماتھ بھی اس نے وہی سلوک کیا جوتا نے کے ماتھ
کر چکا تھا، ڈآ کٹر ارون نے آزاد ہوکر کھڑا ہونے کی
کوشش کی محرجوک ، کمزوری اور نقا ہت کی وجہ سے کھڑا نہ

Dar Digest 89 August 2015

ہوسکا ادراز کھڑا کر گریڑا، اب برآیدے کے دوسرے سرے سے لوگوں کی کی جلی آ دازیں آنے تکیس۔

دولوگ وڈ کے تعاقب میں آرہ ہے، وڈ نے جادی سے ڈاکٹر ارون کو ایک پھر کی اوٹ میں لٹا دیا اور کھوم کر دیکھا تو اسے قلعہ نما عمارت آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی نظر آئی چند کھے بعد دڈ کی نظر بجیب و خریب قلو آئی چند کے دی فٹ لمبا و بو قامت خریب قلو آئی چند آئے دی فٹ لمبا و بو قامت انسان تھا جو بین شاخول والا نیز وہا تھ میں لئے ال کے قدمول کی افرائ کر یہ جھا تھا کہ بہت سے آوگ ان کے بیچے ہوئے وڈ نے ای کے قدمول کی بھائے آرہے ہیں والی فائر کیس کر یہ دیگر کر اس کا جو بعد دیگر یے تھی کو ایل فائر کیس کر یہ دیگر کو اس کا حد ان کے میں اس کے بعد دیگر یے تھی اور دو انسان تھا کہ اس کا خیزہ ہاتھ سے چھوٹ کی اور وہ فدر انٹر ہوا تھا کہ اس کا خیزہ ہاتھ سے چھوٹ کی اور وہ دو دو فرد فرد کے میں اس کی میں نے دو فرد کی کر اس کا خیزہ ہاتھ سے چھوٹ کی اور وہ میں لینے کے لئے اس کی طرف بڑھا جا اور وہ میں لینے کے لئے اس کی طرف بڑھا چا آرہا تھا۔

وڈ نے سوچا کہ اس دیو کا مقابلہ اس مقام ہے دور سٹ کر کرنا چاہے تا کہ ڈاکٹر ارون کوکوئی الکیف نہ ہوئیکن

وڈکوجنگل کی طرف بھا گئے دیکے کراس دیو کے چہرے پر
مسکرا بہت کھیل تی بیسے دہ دا کی اس بچکا نہ حرکت پر مسکرا
مسکرا بہت کھیل تی بیسے دہ دا کی اس بچکا نہ حرکت کوایک
مسکرا بہت کہ بیس بڑوں سے اکھاڑلیا جسے کوئی دہ مولی
می جسکنے بیس بیس بڑوں سے اکھاڑلیا جسے کوئی دہ مولی
می جرکا پودا تھا اور دڈکا راستہ رد کئے کے لئے اس درخت کو
دور بی سے اس کے رائے بیسی ڈال دیا چراس نے دوسرا
اور تیسراورخت اکھاڑا اور ان دونوں کو بھی وڈکے اور کرو
بول ڈال دیا جسے کوئی مولینی خاروار خمینوں کے باڑ بے
میں گھرا ہوا ہوا ہو وڈکے سامنے فرار کا ایک بی راستہ تھا
اور اس رائے کے مزیر پر وہ دیو کھڑا فلک شکاف تی تی راستہ تھا
میں اس دڈکے پہتول بھی کولیاں ختم ہو بھی تھیں، مگر اس
می باتھ بھی چڑایا اور لی بر ای ای لی خراب کو دیے کی طرف
سے باتھ بھی چڑایا اور لی بر ای برسے ہو بھی تھیں، مگر اس

دیوے دود م انھ کرنے کے لئے تارہ وگیا۔

وڈ جاپانی طرز کی کشی جوڈ د کا بہترین ہاہر تھا

چنا نچہ اس نے اپنے آس فن سے کام لینے کا تہر کیا اور

جب وہ خونوار ویو دونوں ہاتھ آگے برا ماتے اس کے

قریب بہنچا تو دؤ نے بہل کی سی برق رفآری سے نچ

حک کروار بچایا اور لومڑی کی ہی بھرتی سے دیو کی دونوں

ٹانگوں میں سے نکل کراس کے عقب میں پہنچاب اس

کے دار کرنے کا موقع تھا چنا نچہ اس نے دیو کی ریزھ کی

ڈی پروزنی پنتول کا ایک انبا ہاتھ جمایا کہ دو ایک بی

وار میں زمین پڑکرا اور کرتے ہی ہوش ہوگیا۔ اب

میدان دؤ کے ہاتھ میں تھا اور وڈکا میاب دہا۔

ودمرے روز جب وڈ اور ڈاکٹر ارون لندن جانے والے ہوئی جہاز میں بیٹے وطن کی طرف جارہ ہا تھے تو و دیا میں جانے ہوئی جہاز میں بیٹے وطن کی طرف جارہ سے تو و دیا میں کی فضل کو معلوم نہیں تھا کہ وڈ کتنا بڑا کا رہامہ سرانجام دے کرآ رہاہے۔اس نے مذہرف اس پرامرار قلعہ نما ممارت کونہس نہیں کردیا تھا بلکہ ڈاکٹر سمیت اس کے تمام ساتھیوں کوبھی ٹھکانے دگا کردنیا کو سمیت اس کے تمام ساتھیوں کوبھی ٹھکانے دگا کردنیا کو ایک بہت بڑی آ دنت سے نجات ولائی تھی۔



Dar Digest 90 August 2015



### انوكها آئيريا

#### طارق محود-انك

ہرے کا انتجام کسی صورت بھی اچھا نھیں ھوتا مگر برائی کرنے والے اپنے تئیں دندناتے پھرتے ہیں اور بالکل بھزل جاتے ہیں که جو پورئ کائنات کا مالك هے وہ هر عمل کو دیکھ رہا هے اور پهر برائي كا انجام عبرت ناك هوتا هيـ

#### حیقت ے چھم ہوئی ہمیشہ زندہ در کورکرو جی ہای کے معدال سیل آ موز کہانی

ای شرمنده اور افسرده بول کمیس اکلوتا موتے موے ممی زندگی کی حقیقی خوشیال ندو برسکار لیکن وقت مواه ے کہ یں نے اٹی طرف سے پوری کوشش کی کے جہیں پرها لکها کر بردا آوی بناؤل اور میری بیکوشش تهاری پوهائي کي حد تک کامياب رسي سين تمهاري معذوري و کیو کر میں بہت بی بریشان ہوں، کاش کے تمبارے التے وہ میلے على حاصل كرايت جواب بنانے جار با مول ا

" بسب نشئة برار عدالدك الحدكانا واب شان نے اسے باتھ میں پکڑے اس جھوٹے سے کاغذی فنش كوال بلك كريمرى طرف و يكفته وع يوجها" إل" م ناتاق جاب وياجرجيك ايك اوركاغذ فكال كر اس کی طرف بوهادیا، شان نے اس کاغذ کو کھولا اور چھ سیکنڈ بخورو كمنے كے بعد باآ داز بلند ير صف لگا۔

"مررے بیٹے میں اپنے آخری وقت میں بہت

Dar Digest 91 July 2015

Scanned By Amir





# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تہاری معذوری نے مجھے مجبور کردیا کدوہ بات جس ے کدیس بوری زندگی بختار بااور تمہیں بھی اس سےدور مِّل ركه نا حيا بنا تعاده ايك جميا مواخر إنه ب جوكه اننا ب كة تبهاري آئده آنے والی سات تسلیل جمي عيش سے کھاتی رہیں توختم نہ ہولیکن کہتے ہیں کہ بیسہ آتا ہے تو اہے ساتھ ان دیکھی بلائیں بھی لے آتا ہے ای ڈرسے میں نے جمعی اس فزانے کے بارے میں عمل جانے ك باوجود بعى مامل كرنے كى كوشش ندكى - كاش ك عى اى دقت اس كوحاصل كرليرًا جب تم ير بع ليوكا تعليه وا تفالوتم يول معذور ندكارت ليكن جوانثه كومنطور فتشهينا كرش في اس خط ك ما ته اى ركدد إ ب بي اس خزانه کوحا**مل کرنا ضرور نی**ن اس میں ہے غریبوں ادر تحاجوں کے لئے ضرور خرج کرنا تمہارے ذہن میں بیہ خیال بھی ہوگا کہ بیتزاندآیا کہاں سے بدایک لبی کہانی ہے اور میرے پاس اب اتناو تت نہیں بس اپنے والد کو معاف کردینا کہ میں تہارے لئے زندگی میں کھینہ كرسكااور بال ايك بات يادر كمنافز افے كوحاصل كرنے كي لئة ببت سه آدى جان كنوابيني بن تم علت اور لاج عدكام ندليمًا"

شان نے دہ خط کمل پڑھا تو اس کے بعد چند منگ تک خاموتی می ہوگی کمرہ علی ہم جار آ دی ہینے تھے۔شان مراکل توریا در میں طارق سیکن خاموتی سے ایسالگیا تھا کہ جیسے کمرہ میں کو گئیس۔

"المك بات فورطلب بـ "شان في اس فا موثى الكور الدرجم سب اس كى طرف فورت و ميميني تكف المرف فورت و ميميني تكف الدروفاص " تمهار سابوني القشدة وبناديا ليكن فزاند كوفاص طور يرنشان زوه نيس كيا."

" الله بس اس عار یک نثان گے ہیں، جس میں خزاند ہو مکتا ہے۔" شان کی بات کو میں نے کمل کردیا۔
" یاراس میں اتنا سوچنے والی بات کیا ہے ہم چار میں اَ خرا مونڈ ہی لیس میل کرفز اند۔" تورینے بھی کہا۔
اس کے بعد ہم سب خزانے تک مینینے کا چاان بتائے گے اور پھر کچھ ملکے میلکے اختلاف کے بعد ودون

بعد الآائ فرائے کو حاصل کرنے کا پلان تر تیب دیا گیا۔
"ابے طارق تو اتنا لمبا چل بھی لے گا۔۔۔۔"
مراسل نے میری کزور تا تک کی طرف د کچے کر کہا۔
"کوں نہیں ورستو! دونت کی طرف تو اند ہے،
قا تک کئے بھا گئے ہیں اس کی تو پھر بھی ٹائٹیں ہیں ،ایک
کزور ہے تو کیا ہوا۔" شان نے ہنتے ہوئے کہا۔ اس
بات بران تیول نے بھی قبقہ دلگا یا اور ہیں نے نہ جا ہے
ہوئے کی ان کا ساتھ دیا۔

"ارجنگل قواتنا براہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں الے رہا کہیں ہم غلامت تو نہیں جارہے۔" خیرہم سب بروگرام کے تحت اپنے سفر پر روانہ ہوگئے، خیوں ہی شان بہت ہی جالاک، ہوشیار اور خطرناک آدی تھا اس کی آسکیس ہر دفت سرج لائش کی طرح گوئی نظر آتی تعمیں، جس کی بات من کر بھی تعواز از وی ہوگیا اور مجھے محسوس ہوا کہ جھے میرے چرے کا رنگ بھی شخفیر ہوگیا ہوگائین چھ سیکٹٹر کے لئے پھر میں نے جلدی سے اپنے ہوگیا ہم اسل کہ لیا ہم اسل میر کی طرف ہی دکھیے رہائی میں مشکر اسٹ اپنے رہائی میں کی طرف ہی دیکھیے رہائی میں مشکر اہم اسل میر کی طرف ہی دیکھیے رہائی میں مشکر اہم اس کی طرف جی الی دیکھیے رہائی میں مشکر اہم اس کی طرف جی الی دیکھیا کے دیا تھی الی دیکھی میں دیکھیا کہ میں دیکھیا کی مشکر اہم اس کی طرف جی الی دیکھیا کی دیکھی میں دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھی میں دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھی دیکھی میں دیکھیا کی دیکھیا کہ دیکھیا کی دیکھی کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھی کی دیکھیا کی دیکھی کی دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھی کی دیکھیا کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھیا کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی

" طارق وہ بہاڑ کتنا دور ہے۔" شان نے میرے کندھے برہاتھ رکھتے ہوئے ہوچھا۔" اس سے کیا ہوچھتے ہویار یہ بھی تو ہماری طرح پہلی باراس جنگل میں آیا ہے۔" توریخے شان کی بات کے جوائب میں کہا۔

" طارق نقش تکال که شاید یا جل جائے که ہم اس وقت کمان بیٹھے ہیں۔"

تور کے کہتے ہی ہیں نے نقش نکالا اور پھر ہم لوگ نقش نکالا اور پھر ہم لوگ نقش کو خور ہے و کیمنے گئے۔ ہمیں اپنی گا ڈی ہی بہاں تک پہنچ ہوئے ایک دن اور رات کا کچھ حصہ نگ پہنا ہا تھی ، جنگل ہے باہر ہی چھوٹا سا ٹمینٹ لگا کر رات بسر کی اور پھر ہی ہوتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد ہم نو کول نے آگے کا دخ کیا اور اب گیارہ نے رہے تھے لیکن ہم ابھی تک جنگل ہی ہی بحک رہے تھے۔ نقش کے مطابل ابھی تک جنگل ہی ہی بحک رہے تھے۔ نقش کے مطابل ان بہاڑوں تک جنگے ہوئے ہوئے وو سے قو سے تین گھنے مزید لگ

Dar Digest 92 July 2015

" دوستول بميں جلدي چلنا جائية تا كه دات كا اندميرا مليے على من اندائ كرسيس أشان به كيتے ى اينا بيك الفاكر جل يرد اور اس كے يحيے ہم لوگ جمی په

ہم سب کے بال ایک ایک بیک تھا جس پش مرورت كالمكا بعلكا سامان تفاجس كارى بس بم آئے تقے وہ شان کی تھی۔ جنگل ٹیں جہاں تک گاڑی چل عتی تھی وہاں تک ہم لوگ گاڑی ہی میں آئے تھے اور پھر گاڑی کو سکتے ورخوں کے اغرر چھیا کر اس کے اور ورخول كى شاخى ركادي تاكرو مكل جيب جاسك اس میں سے اسے بیک نکال کے میرااور مراسل کا بلکا سا بیک تھا جبکہ شان اور توری کے پایں وزنی بیک تھے جن شل بہاڑی پر چرمے کے لئے مکی اوزار تے اور مضبوط رسيال بمي

او في فيحدات كاف دارجماد يول كى ببتات زهريليا اور كاشنے والے كيڑوں كا خوف نيكن خزاند یانے کی خواہش ال سب برحادی مجنے جنگل سے ب كر برى مرى مرى باريون كاليك سلسله نظرة ياجس ك داكن ش ايك صاف شفاف ياني كا چشمد بهدر باتها ـ ہم سب نے وہاں سے خوب سیر ہوکر یانی بااور پھرائی مزل کی طرف ملنے تکے پر بہاڑی یہ آستہ آستہ ج عنے ملکھ اب شن سب و لیڈ کر و ہاتھ استحسٰ کی دجہ ہے مرى ناتك ش كانى تطيف تحى ليكن ش يرواشت كرتا ر با۔ ہم نے اپی طرف سے جلد سے جلد کیلنے کی کوشش كى ليكن سورج فيربهي غروب بوف عي والاتعار ماري منزل جادا مطلوبه غار سامنے ہی تھا جس کے سامنے چرول برخوشی کی بھونی محسوس ہوری تھی۔ پس بھی اینے جره مع خوش نظرا نے کی کوشش کرر ہاتھا۔

لتكن ميرے اندرا يك لاوا سا ابليا محسوس مور با تقاء وه مينون التشع بوكر عارش واخل بوك فيرش بحي برجمل قدمول سان كرجيجا عدر پيناتو انيس حران کرایا ا کونکه اس غار کے اندر جھوٹے ہوے سات

غار مختلف ستول میں جائے نظر آئے اور عار کے فرش پر یجہ مجری کھائیاں بھی تھیں۔ اندھیرا ہونے لگا تھا اس لتے ہم سب نے نارج نکال کرروش کرلیں۔

ا دوستو! رات ہونے والی ہے یہ عار مجھے خطرناک لک رے یں ۔اس لئے زیادہ اعمرا سلنے ے پہلے ہمیں دو دو کی تُول بنا کر جتنا آسانی سے ہو سکے خزاند تلاش کرہ ہوگا اور پھراس کے بعدای برے غار میں رات گزارنے کا بندو بست کریں گے۔ ' شان نے او يكي آوازيش جيساطلان كيا-

اس طرح میری اور مراسل کی اور شان کے ساتھ تنویر دو ٹولیاں بن کئیں اور پھرہم لوگ ڈسٹس کرنے اللے کہ پہلے من طرف سے اور من لولی کو کہاں سے شروع كماجائي- اطارق .... بإرا كرتيراباب فزاندكي نشاندی كردينا توكتى آسالى موتى ـ "مراسل في آست ہے کیا۔ ہم سب اس کی بات من کر فاموش عادے۔ "اب بالمين بس كام-"شان في تحكمان ليج ش كها \_ آور پيم اوك دودو كي فوليون ش فزاندكي الماش مين ان جهوف عارول شي داخل موسكة ، ش

اورمراسل حمى غاريس داخل موع وه ايك تك ما غار تھا جس میں ایک بی آ وی کے چلنے کی مجد تھی تو مراسل آ کے اور می اس کے بیٹیے ۔ کانی اساغار تھا۔ ہم آ کے ى آم مے ملے دے پر کھور مزید ملنے کے بعد سام سے بکی الی روشی کی جھنگ نظر آنے تکی اور محراجا تک ووتک غارختم ہو گیااور ہم ایک برے بال میں جا تکے۔ جم كى ديواري با قاعده يهادى كواغر عاكات كر ینائی کی تھیں۔ اس ال کے ایک کنوال میں تھا۔ مراسل نے کوال و کھتے بی اس میں ارچ کی لائث ڈ ال کر جمانکا، ش اس ہے چھے تھا۔ ' طارق .....' وہ اتنائی کہدسکا کدیس نے ہاتھدیس بکر ک اسٹک بوری قوت ساس كرم كي يحيد مارى تواس كرمندس الله ي في نكل ساتھ كى اسے آب جمئالگا اوروه كنويں یں قلا بازی کھا کر گر گیا۔ اس کی جی بہت می بھیا تک تقى جوكدآ خرى تابت بمولَى۔

Dar Digest 93 July 2015

اس کی چیخ تھے ہی ہیں نے اصلاط سے اس کو یہ ہیں تاریخی کی جی تھے ہی ہیں نے اصلاط سے اس کو یہ ہیں تاریخی کی جھٹا لگا، مراسل کے چیخے کی آ واز کچھار کی تھی اور ضرور شان اور تنویر نے بھی کی ہوگ اس اس لیے جھٹا لگا، مراسل کے چیخے کی اور ضرور شان اور تنویر نے بھی کی ہوگ اس اس لیے جس بے ذھٹی آ واز جس شور مچا تا واپس اس مربک نما عار جس بھاگا، وہی ہوا راستے جس وہ وونوں ہما گئے ہوئے آ رہے تھے جن سے جس کرائے کرائے کرائے ہیں اور اس تک بی جگہ برگر نے کے انداز جس وہ تا جلا جلا اس میرے ہاتھ جس بی گرائے کرائے کرائے کی انداز جس وہ تا جلا گیا۔ میری اسک میرے ہاتھ جس بی گئی۔

" کیا ہوا۔" ان ورنوں کے منہ سے اکٹھا تکلا۔
"اور مراسل کہاں ہے۔" شان نے ٹارچ کی لائث
میرے پیچھے عاریش ڈالتے ہوئے پوچھا۔
"دوہس،وہ،،" میں اسکے لگا۔

" کیا ہوا طارق اور کس چڑ ہے اتنا ور محصے وسس؟ مراسل کہاں ہے بناؤ۔"

ش كا بين لكا اور جره اليا بناليا جيم كد بهت ذرا موا مون - تنور ن كرب لكني بان كي يول س جيم

قورا تھا ہوا تھا اس الے آ ہتہ جل رہے تھے میں تھورا تھا ہوا ہے تھے میں تھورا تھا ہوا ہوا ہے تھے میں تھورا تھا ہوا ہوا تھا ہوا ہوا ہوا ہی ہوا ہی جو سے بہت آ کے نقل عملیا کچھو دیر بعد اس کے جینے کی آ واز سائی دی تو میں تیزی ہے ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ۔۔۔۔۔ان کی ٹاری آ ٹی الائٹس میر سے چیرہ پر ڈال ری تھیں جس کی روشنی میں ان دونوں کو ضرور میز سے چیرہ پر وائیاں اڑتی ہوئی نظرا آ ری ہوں گی۔

" من في سفيد المجل كرم اسمل زيمن بركرا بوا باور است ايك سفيد المجل كيرول والى عورت جس كم بال سنبر ساور سلب لمب سح باتحد ست بكر كرايك عار ش سخوج كم لم جارى تمى عائب بونے ست بہلے اس في مندمود كر ميرى طرف و يكھا تو من يقين ندكرسكا

" کیسی با تین کررہ ہوتمہارا دائم ہوگا۔" شان فیمری بات کاٹ کرتشویش زود لہدیں کہا۔
" میں بالکل کے کہد ہا ہوں۔" میں نے لرزتی ہوئی آ واز میں جواب دیا اور کھڑا ہوگیا۔
" اور بتا ہے وہ چرد کس کا تھا۔۔۔۔" میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سینس پھیلا تے ہوئے کہا۔ " کس کا۔۔۔۔۔؟" توہم نے آ ہستہ سے سرگوشی

" دو جھے پورایقین ہے کہ وہ و دونی عی تھی۔ "ہیں نے خوابیدہ ہجہ اختیار کیا۔

" میرا مطلب ہے اس کی لائل تو ہم نے اپنی آ تکھوں سے دیکھی تھی۔" اس نے سنجل کر بات کمل کردی۔لیکن اس کے بچہ سے خوف اور بے بیٹنی جھلک ری تھی۔ میں اب آ ہتہ آ ہتہ اٹھا اور ان دونوں سے منت کرتے ہوئے کہا۔" بلیز میال سے تکلیم وہ ضرور زونی کی ردح ہے وہ ہم سب کو مارد سے گی۔"

میری بید بات النیس ضرور میری بنائی کہانی پدیقین ولار تی ۔ نیکن وہ ووٹوں کچھ ور سوچنے کے بعد بھی واپس کے لئے تیار نہ ہوئے۔

" نبیں ہم مراسل کو ڈھونڈیں کے اور ساتھ میں فرزانہ ہمی۔ " شان نے ائل لیجے میں کہا۔ " تم آؤ ہمیں وہ جگہ دکھا ڈیمال سے تمہارے بقول مراسل کو ذوبل کی روس کے گئے۔ " مجرانہوں نے بچھے تی سے پیٹر ااور اپنے ساتھ اس مرکک میں سے تھیٹے ہوئے لیے ساتھ اس مرکک تل میں اس کے انہیں بہت مشکل پیش آری تھی اور فرش اور فرش کے دیواری اور فرش اور فرش

Dar Digest 94 July 2015

بچھے بری خرب زقمی کرد ہے تھے لیکن شان کے اتعاز میں ا یک جنون ساتھااور تجھے اپنی موت صاف نظر آنے گل كونكدان كى كرفت بخت سے بخت بوتى جارائ تني -جس ہے میر ےدل کو کھی ہونے لگا۔

ذو بینہ جے بیار سے اس کی دوست، محر دالے اور پھر میں دو ٹی کہتے تھے۔اتی اسارٹ تھی کہ جب اس کی پشت اور بال سنبرے اور الميے جو كه پشت مرابرات ہوا ہے الحقمیلیاں کرتے تو یقینا برک کا دل جا ہتا کہ سيحيے ے اتن اسارت نظرا نے والی اورسنہرے نے بالول دالي چېرد سے بھي خوب صورت ہوگي ۔ليکن ذدلي سانونے رنگ کی لڑکی تھی اس کے چرو بر تمایاں اس کی آتھیں دوراس کے بعداس کے بات کرنے کا انداز بہت تک بیارا تھا اور میرے لئے سب سے بڑی ہات رپہ کے جم دونوں ایک دومرے کو بیند کرتے ہتے ہم دونوں الى تفسيات كے طالب علم يتے جمارا زياده وقت ساتھ كزرتاتها

وُولِي كَا وَلِ سِي اللِّي بِيوهِ خَالِهِ كَ كُمْرِ ٱ فَي بِولَى تختی اس کی غرض پڑھائی تھی اور اس کی خالہ کی مجبوری اکیلاین، وولی کے شرآتے تل ووٹوں کی مجبور ہوں کا مدادا ہوا۔ جارے مبلے مسٹر کے امتحا نات ہو گئے تھے، وولى نے بچھے اسے ساتھ اسے گاؤں لے جانے كا بروكرام بنايا مواقعار عن استاسية الوسي ملاجكا قوااور دہ میرے ابوکو بہت اچھی آئی تھے۔ اس کے بعد ذربی مجھے اسية والدين سع مواف جارت مى كدا جا يك وولى م ہوگئی اس کی خالہ نے بھے بتایا اور پر ہم ال کے ڈھونٹر تے رہے لیکن دہ مندل کی ..

پولیس میں ربورث کروائی گئی، ذوبی کے والدین بھی شہرا محے بہت تل پر بیٹان تھے لیکن وہ ماہ تک علاق كرنے اور اخبارات من اشتہار دينے كے باوجود مى ذولى ندل كل ادر بحراك ون جهيد يديس اشيشن سيفون آیا اور جلدے جلد دہاں بینجنے کا کہا گیا۔ میرے ابوکی طبیعت بھی ان دونوں کی خراب تھی۔ میں کتنی ہی دنعہ انبیں داکٹر کے یاس نے جانے کی کوشش کر چکا تھا۔ لیکن

وہ میرے ساتھ جائے سے اتکاری تھے۔روز پروز ان کی صحت گرتی جاری تھی۔ میں نے ان کودوز ھ ترم کر کے یلایا اور بولیس استیشن پہنچا اور پھر پوئیس والوں نے مجھے ائن كازى يس بنها ياور بالميلل كمرده خاف مى ل مے جہاں دولی کی خالد يمني تل سے بابر بينى مولي تعين جن كي آ تكول من آنو جمك رب ت محد؛ يكفت ال ان کے چہرہ یر وکھ اور کرب جگ افعا۔ ہم دونوں نے ایک دومرے کو ویکھالیکن کچھ دریا سنے سامنے کھڑے رہے کے باوجود بھی بات نہ کرسکے۔

اس کے بعد ہولیس دا اے مجھے اندر لے محے میں سمجھ دیا تھا کہ بچھے بہاں کیوں لایا گیا ہے۔اب انسکٹر ادرسول كيزون عن دوآ وي كمز ان عن سايك تو ذاكر تما دوسرا ضردركولى بوليس المكار موكا ان ك سامنى ايك اسريح يرلاش يزى كالحى جس يسفيد جادر یرای مولی می جب می اس اسر بچر کے یاس بہنجاتواں المكارف لاش كے جرو سے جاور بادى۔ على ف بو مجمل دل کے ساتھ اس چیرہ کی طرف دیکھا جس پر موشت يا جلد برائے نام روگئ تى \_ <u>جمعے بچے ت</u>ک ساتھا اس لئے میں نے اس ایکاری طرف و یکھا تو اس نے لاش کے سرکوتھوڑا سامحمادیا۔جس سے اس کے الم ليم سنبرى بأل نظرة في الله اس ك بعد يوليس المكار نے لاش کابایاں باتھ میرے سامنے کردیا جس میں ایک اظر می درمیانی انقی می بہنی نظراً نے تکی اور پر جھے میکر ے آ کے کیونکہ سا گڑی میں نے ذولی وخود مینا کی تھی۔ اس کے بعد کوئی شک دشیک بات ندری ..

ہم نے لاش وصول کی کھے کاغذات برسائن کے ادر محرلا کردفناویا مری اور ذولی کی یرمیم کمانی کا خاتمه ہوا۔ بولیس نے اس کے قاتلوں کو ضرور الماش کیا ہوگا بقول ان کے نیکن کچونجی ند ہوا، ذولی کے والدین ، خالہ اوريش بحى رودموكرجيب بوكتے-

دوسری طرف میرے ابودن بدون کزدر ہوتے جارے مے کوئی الی بات ضروران کے ول می تھی جو انہیں اغریب کھائے جاری تھی۔میرے بہت اصرار

Dar Digest 95 July 2015

ک باد جوو پھی وہ میرے ساتھ ذاکٹر ک پاس نہیں گئے اورا پی زندگی ک آخری دن جب میں ان ن فرمائش پر انہیں سبز قہدہ بنا کر پلار ہاتھا تو اچا تک ان کی آ تھوں ہے آنسوفیک پڑے جھے ایک جمد کا لگا اور پھر میں نے ابو کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔

"ابو پنیز ندو کمی آب کو پی پیس موگات میں انہیں حوصلہ دے رہا تھا کی خود جھے اپنے آب پر بھین انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ کیونکہ میں ابو کا او رابو میرا سہارا تھے ہم دونوں کا ایک دو ہے کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگر جھے معلوم ہوجاتا کہ دو ابو کی زندگی کا آخری دن ہے تو میں انہیں اکیا ہی نہ چھوڑتا، وہ پورا ون میرے ابو کے پاس جنے گزرا، شام سے پہنے انہوں میرے ابو کے پاس جنے گزرا، شام سے پہنے انہوں فرر ایک کی جو کہ ہمارے مرے کائی ور کہ ہمارے مرے کائی ور کہ ہمارے مرے کائی ور کہ ہمارے مرے کائی فرر ایک کی جو کہ ہمارے مرے کائی میں جنے کونہ تھا لیکن فرر ایک کی جو کہ ہمارے کے بہت بھی انہوں ان کی خواہش بھی بوری کرنی میرے لئے بہت بھی انہوں ان کی خواہش بھی بوری کرنی میرے لئے بہت بھی انہوں ان کی خواہش بھی بوری کرنی میرے لئے بہت بھی انہوں ان کی خواہش بھی بوری کرنی میرے لئے بہت بھی انہوں ان کی خواہش بھی بوری کرنی میرے لئے بہت بھی انہوں کی اس کے جس نے آئی اسٹک اٹھائی اور اسے زیمن میں نے اپنی اسٹک اٹھائی اور اسے زیمن میں نے لگا۔

میں ان سے الحضے عی والا تھا کہ پھر خیال آیا کہ ایک قو وہ تمن ہیں اور میں اکمیلا اور کمزور دو مرامیرے ابو کمر میں بیار آخری سائنسی لے رہے ہیں۔ اس لئے میں نے برداشت کیا اور سیدھا کھر آیا لیکن ابوکی روح برواز کر چکی تھی۔ میں اتفارویا اتفارویا ۔ اس ان کے سطے

جائے کے بعد جھےان کی ڈائر ٹی تی ۔

میرے ابو محکہ جنگلات میں سیکورٹی گارڈ تھا پی آخری سروس میں انہیں کی زہر لیے کیڑے نے کاٹ لیا تھا سیکن انہوں نے توجہ نہ دی اور زہر اندری اندر تھا تار ہا اور جب انہیں احساس ہوا تو لا علاج ہو تھے تھے اور پھر ریٹائر ڈ ہونے کے پانچ ماہ بعدی اس دنیا

میرے لئے وہ خطادر فزانے کا نقشہ چھوڑ گئے۔ ان کے وفن کے دو دن بعد یس نے شان اینڈ پارٹی پر توجہ و نی شرد س کر دی میں نے ان سے آ ہستہ آ ہستہ ووتی شرد س کردی کیونکہ میں ان سے کھل کے بدلہ نیس لے سکنا تھا۔ جب ہماری دوتی کودد ماہ سے اوپر ہوگئے اور ان کا بجر پورا حاد بھے پر ہوگئے تو میں نے فزانے کا چکر چلایا اور ہوں ہم لوگ ان غاروں تک پہنچے۔

شی اندر سے ان دونوں سے فر راہوا تھا اور آہستہ الندسے وعا ما تک بہاتھا۔ شان اور تنویر جھے تھیلئے ہوئے استہ الندسے وعا ما تک بہاتھا۔ شان اور تنویر جھے تھیلئے ہوئے اس بال نما غار میں لے گئے جس کے ورمیان وہ کواں تھا اور اس کنویں کی تبہ میں کمیں مراسل کی لاش پاری تھی۔ ''اب بناؤ ذولی کی دورج مراسل کو لے کر کس عار میں تی ۔''شان نے ان چند غاروں کی طرف ردشی می جبکہ کی موثنی میں نے جم کی جبکہ تنویر کی ٹاری کی روثنی میر ہے چیرہ پرتھی اور اس سے میزی آ تنہیں چند ھیا نے تکی تھیں میں نے جم کھے ہوئے میزی آ تنہیں چند ھیا نے تکی تھیں میں نے جم کھے ہوئے ایک تک عارکی طرف اشارہ کردیا۔

" تنورتم اس کے پاس ہی رہو میں اس غار میں و کیتا ہوں۔ " شان نے سر ہائتے ہوئے کہااور پھراس غار کی عار کی اس خاری اس غار کی طرف چلا گیا جبکہ تنویر بجرہ وداری کرنے لگا۔
اب میں بہت پریشان ہو گیا نہ جانے وہ وونوں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ۔ شان کے جانے کے بعد بچھ دیر خاموتی رہی اور پھر تنویر نے خوابیدہ لیجے میں بعد بچھ دیر خارق تم نے خوب خورے و و اب کی بچھا تا تھا۔ "
پوچھا ۔" خارق تم نے خوب خورے و و اب کی بچھا تا تھا۔ "
لگا۔" میں نے اپنی بات پر وزن و النے ہوئے کہا۔ اس

Dar Digest 96 July 2015

کے بعد مجر فاموش جمائی اور می کوئی ترکیب سویے لگا كرجس سے من ان دونوں سے في سكوں اور بدله بى لےسکوں ذو کی کا۔

اور پھر مجھے اس وقت موقع ل کیا جب تورید اس کویں کو و کھ کر کہا۔" ارے میا کوال کیما ہے۔" بیہ کہتے ہی وہ میری طرف ہے غافل سا ہوکراس کؤیں ک طرف بوها اور مراسل بی کی طرح اس میں ٹارچ کی روثنی ژال کراندر حما کئے لگاہ میں نے تعوژی ہمت کی اور اٹھ کر اس پر جمی لگایا تو اسے زور کا دھکا لگا جس ہے وہ اچھل کرنمویں میں جاگرا اس کے منہ سے کیخ ہمی نہ نکل کل لیکن اس کے کئویں میں عائب ہوتے ہی ال بال من المعراجماكيا-كوكدة رج ال كرماته ى كوال بروبولى تى-

یں اختاط سے دور ہونے لگا اور اس عار کی طرف بردها جس میں ہے ہم گزر کر اس بال میں مہنچ تنے کین مجھ سے اندازہ لگانے میں تلقی ہوئی چونکہ عار می اند میرا تعادر جب لگاتے ہوئے می نے درخ بدل ليا قاال بأت كالجمع احساس نيس بواكر من غلاست يره ربابول، جمل وقت تك مجمع بحقاً أن بهت دير بويكي تھی جمیرے چرہ برناری کی لائٹ پڑی اور پھرشان ک آواز نے جسے مرے ہواس معطل کروئے۔ "او مے م كبال جارب موادر منتور كبال ب

میں وہیں کھڑا کا کھڑارہ کمیااور کی جواب شدے سكاده و كهدور ميرى طرف و يكتار باجب من في جواب ندد یا تواس نے عصرے بجھے ایک محوکر ماری اور بالوں ے پکڑ کرا نمالیا۔" تیری تو ....." وو جھے بال کے اندر لے جانے لگاء اس وقت اس کی نظر محی اس کنویں پر یزی اس نے مجھے جھوڑتے ہوئے میرے منہ پر زور کا محونسه ادا مرى أتحمول كآ محا تدميرا جمان لكا مراما كدو فيفاس كى في عمد عرى مى ش آئىمىس كھول كرو يكھا تو اس كا ہيولەكئوس ميں جھكا نظر آ یا بس اس کے بعد شان نے جمع سے خطائی کردی اور اس کے ہاتھ میری اسک آگئے۔

و و الما برا و و كه كول و يا جمل ..... تيري تو۔ "اس نے اسلک زورست میری ٹا تک پر ماری تو مجھے ايمالكا جيم مرى نوك كل بودا أه ....اوت يا مري منہ سے چیس اور درو مری آوازیں نظیے لکیں لیکن اس کو جے بروم ندآیا اور آ بھی کیے سکتا تھا، میں نے معدور ہوتے ہوئے ہی اس کے دو ہے کے جگری دوست جو مارويئے تھے۔

٠٠ مجهے بہلے بى تھے يرشك تقاليكن وه وونوں بوقوف ميري بات بريقين مبس كردب يقره تيرايون الدے قریب آنا ہم سے دوئی برحانا اور محر ہمیں خزانه كالالج وينامير كطق مصفين كزرد باقعامه بيتو میں مراسل کو د موند نے جب میں اس عار میں جار ہاتھا توياوا يا كرتوبار باردوني وولي كول كرر باعاى وفت میرے ذہن میں جھما کہ ہوا اور جھے ساری بات مجھ آ منی می بھی کتا بوتوف ہوں کاش کہ یہ بات سلے سوج لیتا تو میرے وو ووست ایکی زندہ ہوتے یماں تک بات کرے اس نے جھ یرشا کی شاکیں امثک برمائی۔

مجصايا لك د با قاصيم عن مريس ى برق جارى مول \_" مى مى كتاعات د ماغ مول وولى ك مند برمرت وقت تمبارانام تفاطارق .... كاش مجه ملكي إوآجاتا-"

اب شان ببت بى غصر بن آميا اور كافي لكاتما ادرال نے جمع نامگ سے پڑ کراس کوی کی طرف تھنچاشروع کرویاس ہے ٹارچ گر کرفرش پریائ تھی اوراس کی تر مچمی روشی محمد پر اور پھر شان پر پڑ رہی تھی جس سي شان كاجره بت خوفاك لك رماتها على في است كركاس سائى نا كك جمراني ماى قواس نے باتدي كرى استك فعد عير در رارى و مجع ا بنا سر دوحصول می تقتیم بوتامحسوس بوا، ش میلے بی مُرُور تَعَا اور اب اتَّىٰ مار كھانے كے بعد بالكُلْ بى تذهال بوكما تعابه

شان کی باؤی بالکل محمی باؤی بلدر کی طرح متی

Dar Digest 97 July 2015

اب جمعے اینا بجینا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف محور رہا تھائی کی آنکموں میں میرے کئے نفرت بی نفرت تھی ادھر میرے دل میں بھی اس کے لئے نفرت کاایک سیلاب تھالیکن میں بے بس تھا، وہ جھے سے طاقت میں زیادہ تھا میں اس کے سامنے لاجار میز اہوا تھا۔

" تھے میرے باتھوں سے کوئی میں بھاسکا کوئی

نبیں۔ "اس نے خصرے پھکارتے ہوئے کہا۔

"جھےاپ مرنے کا کوئی افسوں بیں اسوں
تو اس بات کا ہے کہ میں تم سے ذو فی کا انتقام نہ لے
سکا۔ "میں نے پہلے اوپر آسان کو یکھنے کی کوشش کی لین
اوپر تو غار کی جیست تھی اس کے بعد ہے بی سے کہا۔
"آ ہ" میری بات کے ختم ہوتے ہی اس کا ہاتھ چاا اور
گھنے وا کیس طرف کر میں آگ کی گئی محسوس ہو گیا اور
اگالم نے اسے زورے اسٹک ماری کہ جھے اپنا کوشت
ادھر تا محسوس ہوااور میری آسکے میں بند ہونے کیس۔

میں نے ول میں کلمہ پڑھا ای ونت مجھے ایک عجيب ي روشني كا حساس مواجس جونك افعار وشني اتني تيز كى كدمرے بنديول سے بنى آئموں تك كالى دى تھی۔ یس نے بہت کرکے آسمیس وا کرویں۔ عاریس وروهمارنگ كى روشى ملى موكى حى جس سے غارمنور مور با تھا۔ میں نے شان کو دیکھا جو کہ میرے سر کے چھے و کھتے ہو سے جران تمااور پھراس کے جرور ڈرک كيفيت نظرا في الله يتي و يكفي كي يجمع مت ندكي شان کویں سے دو و حالی فن کے فاصلہ پر بے جان مورتی کی طرح ایستادہ تھا میرے یاس دہ بی چند کھے تھے میں نے بائیس لات زورے جلائی جو کہ شان کی ناف کے شیج کی اوروہ کی بے جان چیز کی طرح الث کر کویں میں ما گرااس کے منہ ہے بھی آ واز تک نہ لگلی اس كرن كر بعد على في جلدى سالية بي و محماء چندسكند كے لئے من محى مصم ادر جران روكما کے تکہ میرے مرکے بیچے ذوبی عمل مغید لباس میں کری می ادراس کے چرہ سے دہ وود میا روثی جیسے بھوٹ رہی تھی اس کی آ تھوں میں میرے لئے زی اور

شفقت كالخمار

اَنَ تَنِينَ ناسوروں کو مَارِکُر عِمْ نے اچھا کیا یا یرا اس کا محصریس بہا، ہاں بس گاؤں کو تین شیطانوں سے میں نے خالی کردیا۔

جہاں تک بات ہائ خزانے کی تو دہ میں نے بہلے ہی آگال لیا تھا، میرے ابو کے ہاتھ سے ہے انتشہ میں کم اس خواند تک، جب میں اس خواند تک، جب میں اس خواند تک، جب میں اس خواند تک میں خزاند حاصل کرنے گیا تو ان شیطانوں سے انتقام لینے کا انو کھا آئیڈیا ذہن میں آیا کیونکہ اس خار میں جبول بھلیاں بہت تھیں۔

خزانے کی دولت سے پی نے ایک چیم خانداور چھوٹی می این بی او بنائی جو کسد پہات کی بیدہ مورتوں کو مغت سلائی کڑ ھائی سکھاتی اور مغت پی گئی عورتوں کو سلائی مشینیں مجمی دیں۔

اور میں خور پولیو کے خلاف کے گئے مکومتی اقدابات کی رفائی پار نیوں کے ساتھ پر کیٹیکل اور مالی طور پر بھی مدد کرنے لگا۔



Dar Digest 98 July 2015



#### بججفتاوا

#### ضرعًا م محود- كرا چى

نوجوان گڑگڑانے لگا کہ میں نے ناقابل معافی گذاہ کیا ہے میں وہ بندئیصیب ہوں جس نے خدائی کاموں میں منصوبہ کے تحت دخیل اندازی کی اور آب مینری زندگی اجیرن بن گئی سے جو ناقابل برداشت هے۔

#### ا ين وام بل مياد خود آئيااى كمعداق ايك خوفاك اور جرت ماك روداد

جي هي اركرايك وجيهه آ دي تعادوان لوگوں میں سے تھاجنہیں فدرت نے فروانی کے ساتھ حسن دیا تھا تر اس کے بادجود اس کی آکھیں بہت وريان رئتي تفيس اس كى مجرى نيلى آئلمون جي برونت ادای کے ڈیرے ہوتے تھاس کی استعین نہایت ہے چین اور منظر بیموں ہوتی تھیں ۔جیس یارکر کی زندگی م م مجى كوئي خاص بات نهتمي بان - - - - - اس كي

موت سرور عاص کمی جاستی ہے کیونکداس فے خود کئی کی تھی اس نے خور کشی کیوں کی اس کا راز اس کی موت ے الکے دن کھلا جب میرے نام اس کا بوسٹ کیا ہوا آخری خط آیا حالا کمداس کے خودکشی کرنے سے ملے اس ے آخری طفے والا آدی میں تھا مگر اس آخری ملاقات میں مجھے ایسا کوئی تاثر نہیں ملاجس سے میں سے اندازه كرمكما كدجيس بإركرني خودتني تريغ جبيانعل

Dar Digest 99 August 2015

Scanned By Amir





كرفے كا اداوه كرليا بلكاس آخرى ملاقات يسوه بهت مطمئن نظراً رباتمار

میری شناسائی جیمس بار کرسے جید ماہ تبل ہوئی تھی۔ جب میں اس قصبے میں معمل ہوا۔ میرے یہاں آنے کی وجہ جولیا دیمی، جولیا شدمیری زندگی کی ساتھی میری رفین حیات میری بیاری بوی جس سے میں بہت مبت کرتاتھا جس کے بغیرزندہ رہنے کا تصور بھی میرے کئے محال تھا ہماری رفاقت مالیس سالوں پر ميط تقى اور اس خوشكوار رفاقت كوموت كے يے رحم بنجون نے تو ز والا موت مری بیاری جولیاند کودوسری ونایس کے تی جولیاند کی موت کے بعد میری حالت بہت نہ گفتہ بدہو تی رمیری وائی حالت الی ہو گئ کہ شاید میں یاکل ہو جا تا اس لئے میرے ڈاکٹرنے مجھے فوری طور برا بائی مکان چھوڑ کر کسی برفضامقام برجانے كامشوره وبالبذاايك برايرني ايجنك ك دريع يس ف كيرن ناك اس تصبي بن أيك قليك عاصل كيا اور يهان شفث موكيا\_

ية تعبد قدرتى حسن سے مالا مال بي يس جيد ماه ے يہال رہ رہا ہوں يہ جگہ شمرے كائى فاصلے برے لنزاشر کی مجماحمی کا بیال ابھی تک اثر نبیل ہوا ہے \_ میں جس ایا رشن عل رہ رہا ہوں اس ایا رشن کے يحياك فوبعورت ندى بتى بمير عقيد ساس ندى كا نظاره بهت وكش وكمال دينا باس تصب ك اطراف میں جھوٹا سا ایک جنگل ہے جہاں خرکوش اور ہران وغیرہ کی بہتات ہے ای لئے میں نے اس قصے ين ربائش القياري -

یہاں خفل ہونے کے بعد میں نے جس تخص ے مب سے پہلے ملاقات کی وہ جیس بار کرتھا۔ فلیٹ میں نتھل ہونے کے دہمرے ہی دن اپنے پڑوی سے لے اور راہ ورسم بو حانے کی خاطر یس نے ایے بروس كے ظيف كا ورواز و كفكمنا إلة جواب يس جيس باركرنے ورواز وكمولاجيس بإركركاقد جوفث سيلكنا مواتعاسكا سرخ وسفيد چره استوال تأك، باريك مونك، تأك

ادر ہوئوں کے درمیان مینی موجیس اسے اور واکش بنا رى تھى يجيمس ياركر واقعى خوبصورت آومى تھا إيك ايسا آدی جیسے دیچیر کئی لڑ کیاں شنڈی آ ہیں بھرتی ہونگیں اور نے جانے سی الرکیال اسے اپ خوابوں میں بالی بونليل \_ واقعي جيمس بإركراتنا خوبصورت تفاكراركيال اس ك سين ديمين فرجيس باركرك مرى نطى المحمول یں دیرانی جمائی ہوئی تھی اس کی آٹکھیں ہر دفت اواس ر بتی تھیں جیسے ابھی جھلک بڑیں گی۔جیس یارکر کی عمر میرے حباب سے تیں بتیں سال سے زیادہ نہ تھی۔ ایک ایسے تصبے میں جہال شہر کی رونقیس مفقور ہوں جیمس ياركر جسے وجيبر وخوبصورت اور جوان تف كود كي كر جي شديد جيرت ہوئي۔

جیس یار کر جی سے نمایت خوش دلی سے ما اور جمے این ایرلیکر عمیا اندر سے اس کا قلیف نهايت ولكش تفا فرش يرخوبصورت ابراني قالين بجيابوا تھا ہر کمرے میں عمرو فرنیچر تھا جوجیس یار کر کے اعلیٰ و وق کی نشانی تماجیس یار کر بچھے اپنے بیڈروم میں لے كر كيا وبال يس في ويكما كداس كيد ك فيك سائے ایک قد آرم تصویر تکی ہوئی ہے جس میں جیس یار کرایک جمولے سے قد کے آدی کے ساتھ مہایت ينظفي سے كمڑا ہاں ميوثے سے قد كے آدمى كا چره بعور بي مكون سے بعرا ہوا ہے اور وہ انتہائي و بلا پتلا ےاس مجمولے تے قد والے آدی کے جرے براح جورت ل تفكرايك لع كوجه كرابيت محسول مولى مرجس پار کرنمایت بے تکلنی کے ساتھ ای فض کے كلي بن إتحدة المكرّ اتعاب

چندونوں میں میری جیس یارکر سے مجری ووتی موتی اور ہم و نیاجہاں کے موضوعات بر کھنگوکرنے کیے ای دوران میرے یو چنے برجیمس یار کرنے مجھے بتایا کہ تضويريس كمرًا ووسرا محض اس كا مزيز ترين ووست آ عدر کارٹر ہے جس سے اس کی مثالی دوی تھی۔ ب عاره آعرب كارثر ووسال مبليا أيك حاوث ين بلاك ہو کمیا تھا۔

Dar Digest 100 August 2015

نیمس بارکر تنهائی نیند محص تعاوه زیادو سی <u>س</u>ے محملاً ما میں تھا ہوری کالونی شریس بھے سے اس کی تمبري دوي بو گئي تھي لائيول سيدية بيمس بار كر اتنا لَمْ انا قَعَاكُه اكرراه جَلَّى كُونَى الزَّى جِمْس بِارْسَ عَلَيْ كُونَى الزَّى جِمْس بِارْسَ عَلَي معنوم كرنا عاے أو جيس باركرے لينے جھوٹ جاتے تنصر قصيم من رينے والي ايك خاتون وا مكا ايليز بھوك نوجوان بی مارکریت جیمس بارکرے بہت فری ہوئے کی وسشش کرنی تھی گرجیس بار کراہے دیکھ کر بد کما تھا، باركريك كماته جمس باركركاروب بهت بتك آميز بو ع تفاحالا تك ماركريك جوان اور قبول مورت لزكي تقي إى كے محتمرودار بال جب اس كے چرے إلى آر المصميليان كرت تودومظرقابل ديد بوتاتها مارس کود کھ کر جھے ہیسے ستر سال کے آوی میں بھی جوالی کی لہر دوڑ جانی محرجیس بار کرنہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا اس كادير ماركريت كى اداؤل كاكولى الريس موتا تقا\_

من المرجيس بارار الوجهة الحاكدال عريس تواسطيس جوان مولى بين اورآ دى ئى ئى دوستال كرتا ہے خاص طور برصنف مخالف سےددی اس عمر کا تقاضد ہوئی ے مرجس بار کر بعض بس کرمیری مات نال دیا کرنا تھا۔ می نے کی باراس سے شادی کے متعلق بھی ہو تھا كه آخروه كب تك الكياز ندكى كزار يكاكوني اللي ك لژ کی و کھی کر وہ شاوی کیوں نہیں کر لیٹا مرجیس بار کر، اڑی یا شادی کے موضوع پر بات کرنا مجی پندنیس کرتا تعااس كالبشديده موضوع انساني نغسات تحابعديس مجصمعلوم ہوا کہ جمس یار کرنے نفسیات میں ماسرز کیا باوركانى عرصه وه شرعى أيك يوغورى على يرها تا بمى دا ب مراب مب يحد جود كرده اس تصييل آن بساتھا۔ تعبے میں ہمی ود کمی سے بلاضرورت بات چیت نبیں کرنا تھا پورے تھیے میں وشن اس کا واحد دوست تعامر میں بھی تحسوں کرتا تھا کہ بیسے جیس پار کر جھ سے ممى کچى باتى جميار باتفا عالانك يى في اين بارے مى جيم ياركر كوسب ميكي بناديا تما . ميرا يحين ميري جوانی جولیانہ سے کیلی ملاقات کھر محبت اور

شادق .....اور جس جارا بملا بيد مروه بيدا مواده وْاكْمْ وْلِ مِنْ بِتَايِا كُهِ جُولِيانِهُ ٱلْمُنْفِدُهِ مَالْ مُنْفِيلِ بْنُ مِسْكِيرٍ إِنْ مِسْكِيرٍ أ و سطرت من ف ایک ملس ساحی کی طرح جوالیاند . مهاراد فاستي شمون كے باوجود معرب درميان مثالي محبت ربی ۔ ۔ ۔ اور ہم دونول نے خوشلوار از دوائل زندگی گزاری .... پھر جولیاند کے بیلے جانے ک بعد کس طرح میرانروس پریک ڈاؤن ہوااور جھ بری<mark>ا</mark>گل ین کے دورے بڑنے گئے لبذا ڈاکٹر کی تجویز پر میں این آبال شرے اس تھے میں منفل ہوا۔۔۔۔

من نے اپنے متعلق جیس بار کر توسب م کو بتایا م جمس بار کرنے مواع اس کے کدوہ نفسیات کا بروفیہ تماائي متعلق بحي تجونبس منايا من في اس كان ا اس سے ہو چھا کہ دواس تھے میں کوں آ عمیا جہاں کوئ رتلین نبیں ہے بہ فقب تو یوزموں کا ہے مرجیس یار ۔ بميشبس كربات الناد يتاتها-

ایک ثام جب عل جس یاد کرے طفال ک فلیت پر پہنچاتو میں نے دیکھا کہوہ اسے بیڈیر بہیٹا ک اوراس کے سائے ملیون کی بوٹل علی ہوئی تھی۔

"ادالة آج يرماثي مورى بي؟ " من ف مسيمينن ك وال كود كيس او يكب

"الجمادوا آب خورا مح شي الجي آب بير للن آنے دالاتھا۔۔' جمس یاد کر جھے دیکھ کولا اور سمیسن كى بوش كول كرجام بنانے لگا

" كول خريت ... " على في مواليد البي مل يوجها\_

ومعلى يهال عار بابول ي "كمال جارب يو؟" ميرالجد بدستورمواليه تما . " خوشيول كى تلاش عى \_\_ آپ تى الو كيت تے كدية تصبه بود حول كاب جميع جوان يبال كياكرد با ہے۔۔لبذاش مدفعبد جھوڑ کر جارہا ہوں۔۔ " جیس یار کرنے ایک جام میری جانب برهاتے ہوئے

جواب دیا۔ '' لیکن جا کہال رہے ہوا'' میرا لہجراب ہمی

Dar Digest 101 August 2015

'' جہاں قسمت لے جائے۔۔'' جیس یار کرنے مخقر جواب دیا اور جام مندے لگالیا می مجھ کمیا کہوہ بنا الميس جاه ر إلهذا على في بحى الصريدنا مناسب نتيس مجماا ورجام كومندلكاليار

میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا خوش ادر مطمئن نظرة في والاجمس باركروراصل خود كشي كنست كربينا باس دات من اوروه رات مكة تك شراب ے مفل کرتے ہے محری اسے فلیٹ می آ کرموگیا۔ ا کلے ون جب می منع کی سر کر کے واپس آر باتما تو من نے و كھا كما خيارة النے والاكا جيس ياركركا وروازه سلسل كفظمطار إ ب-

"كابات ب؟" من ن الاك ب

" آ دھے محقے سے درواز ہ کھکھٹار ہا ہول مرجس بار کرورواز منیں کھول رہے؟ "الركے نے مجھے جواب دیاتو ایس نے جیس یاد کرے دروازے کی اطلاقی تھئی ہے اللَّى ركى اوركالى ويرتك اس وائ ركما عرا درب کوئی جواب میں آیا پھر میں نے جیب سے موبائل تکالا اورجیس بار کرکا نمبر الا کراسے کال کرنے لگا کافی وریک رنگ ٽُو ل جن ري چرمعذر تي منتيج نمو دار ۾و کميا۔

اب من بھی تھوڑا ساہر بیٹان ہو گیااور می نے جيس ياركركا وروازه زور مع كمنكمنايا بوراوروازه بل كيا مرجیس پارکر نے درواز وئیس کولا أب حقیقت میں، مر بھی پر بیٹان ہو گیا۔

تم ايها كرد\_ البرث ويسوزا كو بلالا وّ\_ اور ان سے کہنا کہ جیس پار کرے فلیٹ کی وہلیکید وابی ساتھ کیکرآ ئے۔ "می نے اخبار واسلاکے سے کہاتو وواسين اخباركا تحيااو إي ركه كرالبرث ويسوزا كفليت کی جانب دوزگیا۔

البرث ويسوزاا سايار ثمنث كي يونين كے جزل سكريٹرى ب اوراس كے ياس تمام فلينول كى ۋىلىكىك جابيال ہوتیں ہیں۔ تھوڑی ویریش البرٹ ڈیسوزا ٹائٹ

كادن على من بما كرابوا آيا\_ كيا بوا\_\_كيا بوا؟ "البرث ويسوراك سائس بماك كرآن كي وجيسة پيولي بمولي هي

" كافي ويريموكي \_\_\_ جيمس بإركر ورواز ونييس عول رہاہے ۔۔ "می بے تشویش زوہ سکے میں جواب

" شراب لي كرسور ما جوگا \_\_" البرث و يسوز ا فے این سائس برقابویاتے ہوئے کہا۔

" جیمن مارکر شراب میتا ہے مگر اعتدال کے ساتھر۔۔ 'میں نے جواب دیا۔

" وروازه کولو\_" می نے وویارہ البرث ویسوزا سے کہا تواس نے اپنے ٹائٹ گاؤن کی جیب ے جمس بارکر کے فلیٹ کی جانی نکالی اور وروازے کے کی جول میں ڈائی ، ملکے سے کلک کے ساتھ وروازہ کل میاروروازه کھلتے ہی میں اور البرٹ ڈیسوز الیک ساتھ جمس یارکر کے قلیت میں داخل ہوئے میں سیرها جیس یارکر کے بیڈروم کی جانب بردھا میں نے فیس یار کر کے بیرروم کا وروازہ کولا ۔ بیڈروم یس نائث بلب جل رما تحا-ماسے بدر برجس باركرسورما تما سوتے میں اس کا چرو بہت برسکون تمامی نے ہاتھ آکے بروحا کر بیڈروم کی لائٹ آن کی تو بورا مرہ وودهماروتن من نها كالائم الله على المات كالعد من آك بوهااورجیس یا ذکر کے بید کے قریب بھی کریں نے جیس یاد کرکا کندها پکر کر بلایا میرے کنده ابلانے پر جیمس یارکری گرون ایک جانب لڑھک گئ تو میں نے جندی سے جیس بار کر کے وال کے مقام پر ہاتھ رکھا محر اس کے ول کی دھزئن محسوس نہ ہوئی میں نے اپنا ہاتھ اس کی ناک کے یاس سالے جا کر بیاجائے کی کوشش کی كروه مانس لے راہے إلىم \_\_\_

تمر۔ یکروس کے سانسیں رک چکی تھیں وہ بیہ ونیا چور کر جاچکا تھا ہے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ مُن فوش تعا\_\_ رات من وه كنا خوش تعا\_\_ خوشیون کی الیش می جار یا تھا۔۔۔اور اب ۔۔۔

Dar Digest 102 August 2015

مرى آكموں ے أنوبنے لگے۔

' پرکیاہے؟"البرث ڈیوزائے جیس یاد کرکے مربان ركماايك كاغذا تحايا اور جيه دكمات بوع كباء میں نے وہ کا غذالبرث ڈیبوزاے لیااور ہڑھنے لگا۔

" عن جيس إركر به اوش وحواس اس بات كا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر رہا بول \_ بير سال فعل كايش خود فرسدوار بول \_ شي اس زندگی ہے قل آج کا ہول لبذا اینے آپ کوموت ہے مسكناد كرد با موں على سفيرى تعداد على فيدكى كوليال كعالى بين \_\_\_\_

ذرای ور ش بورے تھیے می جیس بارکر کی اغدونا ك موت كاح جيا مو كميا يوليس بهي آگئي -سيدها سیدها خورشی کا کیس تعالبذا پوکیس نے اپنی ضروری كاردوائى بورى كے لاش مارے والے كروى\_

جین پارکر کی تر نین میں ، میں نے پڑھ چڑھ کر حصید کیا میرا ذہن مسلسل پریشان تھا کہ جیس پارکر نے خورکشی کول کی -خوشیول کی الاش میں جانے ے اس کی مراد خودکش کرنا تھی یا کچھ اور بات تنی ۔۔۔ آخر الی کیا مجبوری تھی جو جیس یار کر نے این زندگی کا خاتمه کرلیا۔

مرى بدالجهن إكلے دن ختم موكى جب ثام كو پرسٹ من نے مرے نام ایک خط ویا سے خط جیس يادكرنے اسين مرنے سے بل بكما تما مى سے انتبال جرت سے بوسٹ من ےخطابیا اور لفافے کو جاک كيا اعدر لفاف بن ايك تصور يمي اورساته يي جيس باركرك باتيم ي كلماايك خلاقا من في تضويرويلي تعوروه ی تقی جوجیس یارکر کے بیدروم میں تھی تھی جس میں جیس پارکراہے دوست آغدے کارٹر کے محے بن باتھ والے مرا تا می نے تصور میز بررسی اورخط يزيعن لكار

''مسٹر جان کونس ۔۔۔ آب کو پیرنطاس ونت مطحکا جب بی اس و نیا

ہے بہت وور جا چکا ہونگا میں بہت سوچ عجھ کر اپنی زندگی کا خاتمه کرر با مول می اس بے کار اور ب مقعد زندگی سے تک آگیا ہو ،البذا آج می این باتھوں ایل زعد کی کا خاتمہ کرر ہا ہوں ۔ مجھے سے زعد کی می ایک بہت بڑا گنا وسرز دہوگیا تھا۔ بس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیر دوست کوموت کے حوالے کیا تفااب میں اوپر جا کراس ہے معانی مانگوں گا شا نکدوہ بجعيمعاف كردي ر

آب اکثر جھے یو چھتے تے کہ می اتا تنہائی پند کول ہو ل بل اتا اداس کول رہا ہول مری آئکھیں آئی دیران کیول ہیں، آج میں آپ کوا ٹی کہائی سناتا ہوں۔

يركمانى باك جوئے عد كر الى يالى تخص کی جس کا چرو بھورے کول سے بحرا ہوا تھا اور اس محص كا نام تماجيس بإركر\_آب چونك محة كه من طيراي ووست آئدر عكار ركايتار با مول اورةم ابنا استعال كرربا بول - نبيل من مح كمدربا بول اس تصور می ووسوکھا مریل سالز کا جس کا چرہ بھورے کون سے جرابواہ وہ می بون جیس یار کر۔۔۔

مں بھین سے ای طرح دبلا پتلاتھا میرا چرہ بورے کول ے جرا ہوا تھا مرے چرے رفظر رائے بن لوگ مند پھیر لینے سے کوئی لڑ کا مجھ سے دوسی نہیں کرتا تمالبدا می نے سب کوچھوڈ کر کتابوں سے دوئی کر لی اور می برکلال می فرسف آنے لگا می نفسات عى ماسرزكيا مجراك يونيوري عن يردهان لكا،جوان بوكر بهي بن وراسامونانيس جواادراي طرح وبلايتلار با اورمیرا چرہ ای طرح بعورے کول سے بحرا ہوا تھا۔ جوان ہوكري فطرى تقاضول كى وجدے كى الركوں ے دوئی کرنی جائی۔ مگر۔ مگر ہراڑی نے دوئی کے لئے بڑھامرا پرخلوص اتھ محكراديا۔

اس ونیایس اگر کوئی شخص میرا دوست بنا تو وه آ ندر سے کا دٹر تھا۔ آ ندر سے کا دئر خوبصورت جہرے اور ورزی جسم کا ما فک تھا فز کیاں اس پر مرتی تھیں مر

Dar Digest 103 August 2015

وہ لڑکیوں ہے اس طرح کم اتا تھا جیسے بلی یاف ے تھبراتی ہے۔ میں اکثر سوچہاتھا کہ اگر آندرے کارنر كا جهم ميرا اوتا تو مي نفسات كايروفيسر اوت ك بجائے کرو مانی فلم کا ہم وہوتا در بررات ایک ٹی اڑی کواجی بانبول میں سمیٹ کرم کولے جاتا۔

ای دوران حاری او نیوری ش ایک نی لزگ تعميز بن ينجراركي يوسك برآئي تعميز بن خوبصورت سرایه کی ما لک تھی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنتھیں نشل تھیں اس کے باریک باریک ہونٹ رس مجرے تھے.. اس کی چھوٹی ی اک میں ہیرے کی نوعک لشکارے ارتی تھی اس کے منگرو دارسبری بال جب اس کے گانوں برابراتے تو میر ےول میں کد کدی مونے لکتی میں نے بار بالعمیز بن کی جانب دو تی کا باتھ بردھایا مر ال نے ہرمرتدمیرے دوتی کے برخلوص ہاتھ کونمایت بے رخی سے جھٹک دیا۔وہ خود آغدے کارٹر کے گرد منذلاتي راتي تحي كرآندر بكارثرابك دم كانحه كاالوتعاوم تعير بن عدور بها كاكرتا تفا

ایک منع گاؤں ہے ہے لئے اطلاع آئی کہ میرے اکلوتے مامول کا انتقال ہوگیا ہے لبذا میں نے اد بخوری ہے دو دن کی چھٹی لی اور گاؤں روانہ ہوگیا شام تک میں گاؤں بھنے کیا ماموں کی مدفین میرے انظار میں رک مو لی تھی میرے سینے بی تدفین کی كاررواني شروع بوڭ مامول كي تذفين مي رات بوڭ لبذارات کوش مامول کے گھر بنی رک کیا میری کزن لین ماموں کی بٹی نے مجھ رات گزارنے کے لئے ماموں کا کمرہ وے دیا۔ ماموں کے کمرے میں رات بر كرنے كے فيال عيرے يسينے جموث كے كونك سنا تقامرنے والے کی روح کی وان تک اسے گھر کے گرد منڈ لاتی رہتی ہے اور اینے استعمال کی چیزوں کو استعال كرنے كى كوشش كرتى بيں محر محصرات بسر كرنى تھى تچوئے ہے كريس اس كے علاد وكوئى اور کرو خالی ندتھا لبذا میں نے رات ای کرے میں

بسرك كافيدكها مامول كے بيار لفتے ہوئے مند تھوڑ اسا خوف محسوس ہوا ترجی نے سرلو جھٹک کرا ... خون کودور کیا۔

بھے مطالع کی عادت تھی لبذا میں نے مامور کے کم ہے کی حلاقی لیما شروع کی وہاں بہت سارز كما بي ركمي تحيل بي ان كمايول كو كلوسية لكا تمام كما بن علمات ك متعلق تمين شاكد مامون وجادا اونے کا شوق تھا۔ میں نے جوائس کر کے ایک کنب المُعالَى تواس كماب كے چيجے جھے الك لال رنگ كا بنن نظرآ با۔ میں نے جسس کے ماتھوں مجبور ہوکروہ من د، تو كمابون كاهيلف ايك جانب كهبك حميا ادر ديواري ا کے تبوری نمو ار ہوئی میں نے تبوری کے ہنڈل پر ، حد رکھا تو وہ ہنڈل گھوم کم اور تجوری کا ور دانہ و کل گیا ہیں نے تجوری کے اندرجھا تکا تو جمران رو کیا اندر تجوری میں كون رويد بيد يا زيورنين ركما تما بكداس تجوري من باتحد ته مي كالى جلدُوالى ايك كتاب رحي تحى -

" پیرکنی کتاب ہے جس کی ماسوں آئی حفاظت کر رے تھے؟" می نے موجا ادراس كاب كوتجورى سے نكال نيااور تجوري بندكر كفيلف كود وبارهاس كي جكه ير كرديا\_اين كالي جلدوالي كتاب كامرورق بهت خوفناك تھا کالے رنگ کے سرورق پر لال رنگ کے شعلے ہے: ہوئے تھان فال شعلوں کے درمیان ہاک چم، جما تک رہاتھاوہ چرہ بھی انتہائی ہمیا کے تماس چرے ک مرف ایک آ کھی جواس کے ماتنے برمی اس چرب کے کھے مذہب آگ کے شعافکل رے تھے۔ یم اس كماب وليكربسر ربيته كمااوراب كمول كريز من لكا وہ کتاب کا لیا فلکتوں کے بارے میں تھی خاص

طور پرا گئے کے دیوتا آتوش کے بارے پی اس کیا ب میں تفصیل ہے تکھا ہو اتھا کہ کس طرح آگ ہے و ہو تا أتوش كوبلايا جاتا باوركس لمرح المصخوش كركاس ے کام نیا جاتا ہے۔ میں اس کتاب کو یر صفی میں ایسا من ہوا کہ رات گزرگی اور مجھے بنا بھی نہیں چلا۔ یہ كتاب ميرے كام كى تحى لہذا من نے وہ كتاب اين

Dar Digest 104 August 2015



بیک میں رکھ فی اور جب الل صبح میں واپس شبر آر ہاتھا تو وہ کائی جلدوالی کتاب میرے بمراہ تھی۔

شہرآ کر بی نے اس کتاب کا کئی بار مطالعہ کیا بالآ خریس نے اس کتاب بیس تکھے لمریقے پڑھل کرنے کا فیصلہ کیا اور آگ کے ویوتا کو بلاکر اس سے کام لینے کا نئی ادادہ کرلیا۔

کناب میں تکھے ال کے مطابق جھے کی قبرستان میں آو بیمکن میں آیک جلہ کا ناتھا شہر کے کی قبرستان میں آو بیمکن خبیس تھا کہ میں جلہ کا خاصوں کیونکہ شہر کے قبرستانوں میں مور خت رہتی جی البذا میں نے شہر سے باہرایک برانے قبرستان کا انتخاب کیا اس قبرستان میں اب یہ فین نہیں ہوئی تھی اور مہ قبرستان تھا بھی شہر سے باہرائیں جگہ پر جہاں آبادی بھی نہیں تھی مناسب کی وہواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آگ آئی وہوستان کے المراف کی وہواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آگ آئی وہوستان کی دیواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آگ آئی فیرستان کی دیواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آبرستان کی دیواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آگ آئی قبرستان کی دیواری کر جگی تھیں اور جگہ جہہ جماڑ یاں آگ آئی اگر تیا ہیں جگی تھیں۔ کا درخ کرنے سے ذریتے سے لہذا میرے گئے یہ قبرستان ایک آئیلا یل جگرتی۔

ایک رات می نے چد ضروری سامان اپنی گاڑی میں رکھااور تبرستان کی گیادہ کوئی ما سرات شی کاڑی میں رکھااور تبرستان کی گیادہ کوئی ما مرات شی ایک منظمور سیاہ سنائے بحری تاریک رات می بادل بی چھائے ہوئے ہوئی اینا منہ بادلوں میں معمیا کیا ۔ اس رات سروی بھی اینے منہ بادلوں میں معمیر کیا ۔ اس رات سروی بھی اینے منہ کوئی آئی ہے کہ کا استاب دن می میں کر کیا تھالبدا تاریخ کی روشی میں ، میں اس جگہ بہنوا تدجیری رات میں تبرستان روشی میں ، میں اس جگہ بہنوا تدجیری رات میں تبرستان میں تبرستان میں تبرستان میں ہوئی جس می جمیری کی میں جبیری کی کردہی تھیں بیرتھا اس انسان کا انجام جوزندگی میں بردی بردی بردی کی کا اختیام میرانسان کا میں بوتا ہے جرزندگی کا اختیام میرانسان کا دیں بوتا ہے جرزندگی کا اختیام میرانسان کا دیں بوتا ہے جرزندگی کا اختیام میوت کی دائیز بربی ہوتا ہے۔

ش نے چلکا نے کے لئے جس جگر کا انتخاب کیا عما وہاں ایک مُنڈ منڈ سا ورخت تھا اور چند فکست قبری حمیں ۔ یس نے چلہ کا نے کے لئے آب بی تکھے طریقہ کارے مطابق ایک بڑا حصار صخچا اور حصار کے اغر سوگی لکڑیاں جم کرے آگ کی کا الاؤروش کیا الاؤ کی روشنی میں قبرستان کا ماحول مزید ہولنا ک ہوگیا میراول زورزور ہے وھڑک رہا تھا میں نے چند گہری سائسیں لیس تاکہ مول کے خوف ہے باہرنگل سکوں۔

معار تحیینے اور الاؤروش کرنے کے بعد میں اف حسار میں بیٹے اور الاؤروش کرنے کے بعد میں اف حسار میں مکھے متر کو راحما شروع کیا ساتھ ہی میں ایک لکڑی سے آگ کو کر بدتا ہمی جار ہاتھا کہا دات میں میں کھنے تک منتر راحمار ہا میں بدا۔ میں میں کھنے تک منتر راحمار ہا میں بدا۔ میں میں کھنے تک منتر راحمار ہا میں بدا۔

یس اگلی دات چرآیا اورای طرح منتر بر دینداگا
ال طرح یس سات داقول تک منتر پر حتار با آخر کار
آخوی دات جی ایسا محسول اولے لگا جیمے جون
علادہ قبر ستان میں کوئی اور بھی موجود ہے جیمے خون
محسول ہونے لگا مگر میں نے ول کڑا کر کے منتر جاری
دکھا، نویں دات جیمے بی میں نے مثر شروع کیا اجا تک
ویاروں طرف سے بھیا تک آوازی آن لیس ایسا لگ
د با تھا جیمے براروں چریایی دو دبی ہول، خوف و
دہشت سے براروں چریایی دو دبی ہول، خوف و
دہشت سے برا برا حال ہوگیا مگر میں نے منتر پر حتار باد

اچا تک قبرستان عی ستانا جما گیا سادی آوازی بند ہوتے ہوتے کی فٹ بلند ہو گیا ایما لگ رہا تھا جیے بلند ہوتے ہوتے کی فٹ بلند ہو گیا ایما لگ رہا تھا جیے آگ سارے قبرستان کو جلا کر داکھ کر دے گ میں خوف سے کا بچنے لگا احول کی دہشت جھ پرطاری ہونے گی میں مصار سے نکل کر بھاگ جانا چا بتا تھا تحر میرے ہیروں نے میرا ساتھ نہ دیا میں مصار میں جیما خوف سے کا نیتا رہا۔

اُجا تک بلند ہوتی آگ بن سے ایک شعلہ باہر تکا اور اس شعلے نے انسانی شکل اعتبار کرلی ۔ تکر۔ یکر

Dar Digest 105 August 2015

وہ انسانی شکل جیس تھی انسانی شکل سے لی جاتی کوئی تلوق مخی ۔ آگ سے لگنے والی اس تلوق کا قد میں فٹ سے لمبا تھا اس کے چہرے پرصرف ایک آگئے تھی جواس کے ماتے برتھی اس کے ہونٹ بہت مونے اور باہر کو لگنے ہوئے تھے اس کے ہاتھ فیر معمولی طور پر لمبے تھے یہ آگئے کا ویونا آتوش تھا۔

آتوش وہوتا کو دیکھتے ہی میں تجدے میں گرگیا میں جو بیور می کا جا سپائی تھا میں جو خداود ہو گئے کے سامنے جھکا تھا میں۔ میں نے یہ کیا کر دیا ۔۔۔میں نے آتوش دہوتا کو بحدہ کرلیا۔

'' تم نے جمعی خُوش کیا۔ 'بولوتم کیا جاہے ہو؟'' آق ش و اوتا بچھے اپنے سامنے مجدے میں گراو کیوکرخوش ہوگیا۔

" یا آلوش جھے ایک جا عدار اور خوبصورت جسم ایک جا عدار اور خوبصورت جسم جا ہے؟ " میں نے کجا کر فریاد کی ۔

میں میں ہے میں انسان کا مجلیق نہیں کرسکتا؟ "

اليا أنوش من آپ كا بمكت اول بليز ميري مره كيجي جي استه ماسته ماسية؟"

" تم كى خوبصورت نوجوان كواماؤس كى رات اس حسار ش في قريش تبهارى روس اس كجم بش دال دونگا اوراس كے روح كواسية قبض عمل في اونكا اس طرح تم ايك خوبصورت جم حاصل كر عظته دو؟" آتوش د بوتائي فيصورت جم حاصل كر عظته دو؟"

'' میں اماؤس کی رات کوکسی خوبسورت جوان انسان کو لے آؤنگا۔''میں نے آسادگی ظاہری۔

'' پھرتمہارا کام بھی ہو جائے گا'' آتوش دیوتا اتنا کہ کوآگ کے الاؤیش غائب ہوگیا۔ یش فوراً الاؤ کے سامنے تحدے میں گرگیا۔

میچ ہوتے ہی میں تھرلوٹ آیا میں نے کلینڈر وکھے کر حساب لگایا تو ہا چلا کہ تین دن بعد اماؤس شروع ہونے والی ہے لہذا میں نے اپنے اطراف کا جا کزہ لینا شروع کیا کہ میں کس کا جسم حاصل کروں ، پہلے میں

ئے سوچاکسی وولت مند کا جسم حاصل کرلوں مگر پھر خیال آیا کے اگر جس کسی ایسے شخص کا جسم حاصل کیا جس کے رشتے وارو غیرہ ہوئے تو میرے لئے مشکل ہوجائے تی اور جس پھنس بھی سکتا ہوں کیونکہ جس شخص کا جس جسم حاصل کروں گا بچھے بعد جس اس شخص کا رول بھی اوا کرنا مومل کروں گا بچھے بعد جس اس شخص کا رول بھی اوا کرنا

البذا ميري تطر الخاب آندرے كارٹر يرتخبري كونكرآ غدر كادرميري طرح نفسيات كايرونيسر ب اور آ غدرے کارٹر کے مال باب اس کے بھین عی می انتال كر مكة تے اور اس في الك يتم فاف من يرورش مالى تھى اس كاكولى رشته دار بھى نيس بے اور دوستیاں کرنے میں بھی آ غدے کا در مخوی واقع مواقع اور آ غددے کارٹر تھا ہی بہت خوبصورت جے فٹ سے نكاباً قد، ورزى بدن، سنبرى فيكدار بال، نظل نيلي المحصين وستوال ناك اورناك اور بونون كے ورميان تخني موجيس استدوجيبه اوريادة اربتاري كتي لبذاهر نے آندرے کارٹر کاجم حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا اور الماؤس كارات كومرشام ش في آخد عكارثركوايك ضروری کام کا جھانسا وے کراین محربالا یا اور اس کی وائے میں بے ہوتی کی دوا لما دی جب آ ندرے کارٹر بے ہوٹ ہو گیا تو ش است این گاڑی ش ڈال کر يراف قبرستان يجيااورآ ندرك كارثركوكارى ساتكال كرحصارين ليثاويار

اب می سوری ڈھلنے کا انتظار کررہا تھا جیے بی سوری ڈھلنے کا انتظار کررہا تھا جیے بی سوری ڈھلنے کا انتظار کررہا تھا جیے بی کو نگانا شردع کیا جی سنے حصار کے اندر نگڑیاں جی کیں اور آگ نگا کرالاؤروش کیا اور جب اندھرا بوری طرح بھیل کیا تو جی نے کالی جلدوالی کتاب جی نکھا منتریز متاشروع کیا۔

منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ایک اکڑی ہے الاؤکوکر بدتا بھی جار ہاتھا۔ اچا تک ہوا تیز چلنے لگی میں اس ور خت کے نیچے دھار میں جینما تھا اس در خت کے پتے اپنی شاخوں سے جدا ہو کر ہوا کے دوش پر اڑنے

Dar Digest 106 August 2015

شكے بور \_ر تبرستان ش بولناك سنانا نفاالا ذكى روشنى من قبرستان ببت ايبت تاك لك رما تفا اي وقت قبرستان کے ہولناک سنائے میں ایک تیز چیخ کوئی پھر ايسانكا جيم يزارون لي يليس روف كى موالا وكى آئ ایک دم جر ک افتی اور د کھتے ہی و کھتے الاؤ میں سے آتُ وَلَوْمًا آلُو شُ مُودار مِوا آلُو شُ ولِوَمًا كُور يَكِيحَ بَلَ من تحدے من كر كيا۔

'' يا آنوش من لي آيا ال فض كوجس كاجيم میں حاصل کرنا جا ہتا ہول' میں نے سجدے۔۔۔ مراثعا كرآ ندر بے كارٹر كى طرف اشارہ كرتے ہوئے آتوش

آنوش ديوتان إيناباتهرآ ندرك كارثركي جانب كياتو آتوش ديوة كے التي سے آگ كالي شعله لكا ادرآ عرف كارز كجيم من كمس كيا-

شطے کا آندرے کارٹر کے جسم میں مساتھا کہ آ ندرے کارٹر کا جم زین سے اور اچھلے لگا آ ندرے كارثركاجهم زنثن مسددودوفث اديرا تجيلنا اورزنتن ير كرر با تعاايدا لك ربائع بيعة ندر كار زيجم كى اندر جنگ موری مو تحوثری در بعد آندرے کارٹرنے جسم سے وہ شعلہ باہر نکلا اور آ توش دیجا کے قدموں ہے لیٹ گیااس کے ساتھ تی آندرے کارٹر کاجم بھی ہر سکون ہو گیا چرآ اوش و بوتائے میری جانب اپنا ماتھ يدهايا \_ مجهداليامحوس بواجي ميرى جان عى نكل كى ہو، بری آتھوں کے سامنے اندمیرا جھانے لگا میرے اتھری اصلے بڑنے گے اور ش زین برگر بڑا اور میرا ذ بن تاريكيوں ميں ذوب كميا۔

اجا تك جمع اليالكا جمع مرس اندر توانان كى ایک لبر دور می مومیرے ذہن ٹس جھایا اندمیرا دور موكياش في الكيس كول دى وادراته كربيته كيا ش نے جاروں طرف نظریں دوڑائی تو میں حیران رومیا میرے سامنے آتوش دیونا کے قدموں میں میرا بجور كرس والاوبلا بتلاجهم يدافعا باسكا مطلب مصين آندر كارثر كي جم من داخل موجكا تقاه من

نے جلدی ہے اپنے او پر نظریں دوڑائیں ادراسی جسم ير باتحد يحييرا \_ .. وه واتعي آندر \_ يكارثر كاجسم فغا . خس كا مالك اب من تفاين بي ما خيراً توش ديوتا كرماين محدے میں گرمڑا۔

\* تمهادا كام يوكيا اب بمين منك مت كر ٠- \_ · آتوش داوتا الاؤكى آك يس عائب موكيا يس ف جلدى سے تجد سے سے اپناسرا تھا يا اوراسين يراث جم كو و کینے لگا جو بے جان پڑا تھا۔ای وقت ایک ملکا س دھا کہ بوااور میرے بے جان پڑے جم کو آگ لگ گئ اس کے ساتھ وی منتر والی کتاب کو مجمی آگ نے این لپین میں لے لیا آگ آہتد آہتد پڑھے گئی اور اس آگ نے آس ماس کی چیزوں کو مجی اپنی لپیٹ میں لیرا مروع كردياايها لك رماضا جيسة كسماد سعقبرستان كو جلا كردا كاكروكى - من وكلا كما اور حصار الكل كر ا بن گاڑی کی جانب ہما گاء آگ کے ضعلے بلندے بلندر ہورے تے می جلدی سے ای گاڑی می بیٹا اور می نے گاڑی اشارت کی اور دہاں سے بھاک لکا ۔

من رود برآ كر من في الحمينان كاسانس ليا اور گاڑی ٹس کھے آئیے میں اپنا چرہ و کھا وہ آ عدرے کارٹر کا چیرہ تھاجو اب بحری ملکیت تھا مجھ اب آغدے کارٹر بن کر جینا تھا آب بس اس خوبصورت جمم کے ذریعے وہ سب مجھ حاصل کرسکن اون جس کی مجھے خواہش ہے۔ میں بدسب سویتے موے گاڑی چلار ہاتھا۔

يس كازى چلاتے ہوئے اپن تست يروشك كر رباقها كداب ش ايك خوبصورت جم كاما لك بهول ايك الیا چرہ میرے پاس ہے جس والکیاں مرتی ہیں میں تصوريس برخوبصورت ازكي كواني بانهول من وكيرربا تعامير ع ون بسة بسته شيري واخل بوكي-

آج مجھے ہر چیز حسین لگ ری تھی میں دل ہی دل من منكمان لكاك وقت ميرى فقرس كاري يونى ایک ڈائٹک بارے سامنے کھترین کی کار کھڑی تھی میں ئے گھڑی میں نائم دیکھارات کے گیارہ نے رہے تھے۔

Dar Digest 107 August 2015

"كيتحرين بلنا جائي" ميراء اندر آواز ابحری اور میں نے اپنی کاری کیتھرین کی کارے ساتھ يارك كى اوراين بال سنوارتا موا ۋانسنگ بارجى واظل موایس نے ڈائسٹک بار میں واغل موکر مارون طرف نظري تعماكي ميري نظري كيتمرين وذهونذري تھیں۔ میں نے دیکھاکیتمرین ایک میز پر تباہیمی ہے ۔ من نہایت بادقار اغداز من چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتا کیتمرین کی جانب بڑھاکتی ہی آتھوں میں مجھے اسے لئے ستائش نظم آئی میری گردن غردر ہے تن گنی م کیتمرین کی میز کے پاس پہنچا اور کیتمرین کو کاطب كركيكهار البيلوكيتمرين

" بائے آ ندرے تم بہال۔۔" كيترين كے لیے می جرت می کونکد آندرے کارٹر ایک فشک مزاج مخف تغاوه كلب يا ذانسنك بارجيسي جنكبون برجانا يندنبين كرياتار

"بال ص-م يهال صرف تمبار علياً يا ہول۔۔ " من نے این ایج من دنیا جہال کی محبت ممشتح ہوئے کہا

" اع نعيب - "كيتمرين في يرا اتحد يكولي اس كے چھونے سے جھے كرن سالكا من نے اينادوسرا باتھاس کے ہاتھ برد کھر ہولے سے اس کے ہاتھ ک يشت كوسهلايا

''ایک جمین ۔ "عمل نے پاس سے گزرتے ''ایک جمین ۔ "عمل نے پاس سے گزرتے ویزے کہا تھوڑ کا دریش ہم دونوں سے متنل كرنے لكے إجر دائنك بار من ميوزك تبديل بوئي تو میں نے اٹھ کر کیتھرین کے سامنے تھکتے ہوئے اے وانس کی آ فروی جے اس نے ایک ادا کے ساتھ تبول

ہم دونوں ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے ڈائس کرتے رہے گئی عی دیر گزرگی ہم دونوں ایک دوسرے می کھوے رہے۔

بمر ڈائسٹ بار میں میوزک رک می اور بار بند ہونے کی اطلاعی منٹی بہتے گئی ہم دولوں ایک دوسرے ک

بانہوں کا سارالیکر ڈانسنگ بارے باہر نکھاس وقت ين اينة آپ كود نيا كاخوش قىمت ترين آ دى تجدر بإقعا جس کی بانہوں میں اس وقت ایک حسین وجمیل لز کی تھی من اوركيترين چهو في چهو فقدم المات كازى ك ياس كيج-

مراخیال ہے تم اپنی کاریبیں چھوڑ دو۔۔ پس حمبين حمبارے محمر ؤراب كر ويتا موں" من انتبائي والبازانداز م كيتمرين سيكهار

" او ك\_\_\_" "كيترين فوراً رامني موكَّل ثا بروه اسيآ فركا انتظار كررى تميي

میں نے آجے بڑھ کرائی گاڑی کا دروازہ محولا ادر کیترین کو بینے کی وعوت دی، کیترین ایک ادائے از كرماته كازى بى بينى كى، بى نے درواز وبندكا ادر گھوم کرڈرائیونگ میٹ کی جانب آیا اور در داز ہ کھول كر ذرا تونك سيث يربيني كيا\_

" كيابات بآج بهت رومانك مود على ہو۔؟" كيتمرين مير الدازد كھ كريول-" كيول رد مانس ير ميراحي نبيل \_\_" من في كاذى النادك كرتي بوسة كها

"بەخت توتىبىس يىلەبھى تفاكر يىللەتو تم\_\_\_" كيتمرين في جمله ادهوراجهورا

" ملے کی ہاتم چورو۔۔آج کو الجوائے كرو\_" من ن كما توكيتمرين ن اپناسرير، شانے ہے لگادیا۔

تھوڑی در میں ہم کیتمرین کے ظلیت میں تھے كيترين تناري كى اس كے ماں باب نوبارك من ر ہائش پذیر ہے کیترین اپی جاب کی وجہے اس شجر م رہی تھی لبذا اسکیے رہنا اس کی مجبوری تھی۔ میں كيتمرين كے ساتھ اس كے فليك من داخل موا كيتمرين في مجهات بدروم من مينايا ادرخود فریش ہونے چلی گئی۔

آج میری خوشی دیدنی تھی پہلی ہار۔۔۔ پہلی ہار ش کی لڑی کے ساتھ اس کے بیڈروم میں تھا اور ریسب

Dar Digest 108 August 2015

آندرے کا دار کے جم ن اجدے کسن ہوا ، ور نہ ہے گئی ۔

الکھرے مات کرتا ہی پہندیس کرتی تھی ۔ قوزی ور یس کیتھر بن فریش ہوکر بندوم ہیں آئی تو میری ہمیں کہ گئی تو میری ہمیں کائی گئی کے اندو سے اس کا چاندی جیسا بدن جھک رہا تھا کئی کے اندو سے اس کا چاندی جیسا بدن جھک رہا تھا میں ہونے گئی میں نے ہاتھ میر سے بدن میں گدکدی می ہونے گئی میں نے ہاتھ میا کہ ہوئے گئی جانب کھنے تا وہ میری جھوئی میں آگری اس کی ماسی سے تر تیب ہوری تھیں میں نے اپنے مینے ماسی سے تر تیب ہوری تھیں میں نے اپنے مینے میں کہ دی ہوئی میں آگری اس کی میں کے دی جو تو ہوئی میں سے اپنا ہاتھ آگے ہوئے میں میں نے اپنے مینے میں میں نے اپنا ہاتھ آگے ہوئے میں ہوئی اور میری گئا فیاں ہو میں ہوئی اور میری گئا فیاں ہوئی میں باحول مزید رو مائی ہوگیا اور میری گئا فیاں ہوئی میں باحول مزید رو مائی ہوگیا اور میری گئا فیاں ہوئی میں باحول مزید رو مائی ہوگیا اور میری گئا فیاں ہوئی میں باحول مزید رو مائی ہوگیا اور میری گئا فیاں ہوئی میں باحول مزید رو مائی ہوگیا اور میری گئا فیاں ہوئیں۔

ایک گفتے بعد شی کیتمرین کے فلیٹ سے باتر نکل فی مصلے باقلا ہو ایک گفتے بعد شی کیتمرین کے فلیٹ سے باقلا ہو ایک فی میں مصلے میں است آئی زندگی کی تیز رفار فرائیو گئی کی جگہ حادثہ ہوتے ہوتے دہ گیا میں خصل سے وہوائہ ہوریا تھا گاڑی کو اپنے فلیٹ سے اثر ااور دود و مرکتے ہی میں چھلا گئی بار کر گاڑی سے اثر ااور دود و میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں اپنے فلیٹ میں میرائی فظر آ دہا قامی است کھڑا ہوگیا اور اپنے میں میرائی فظر آ دہا تھا میں اس کا خوبصورت چروجس پرائیس فظر آ دہا تھیں اس کا خوبصورت چروجس پرائیس مرل میں اس کا خوبصورت چروجس پرائیس مرل میں اور اس کا خوبصورت چروجس پرائیس مرل میں اور اس کے در نئی باز واس کا چوڑ اسین اس کا مضبوط میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کی مینوا کی اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں اور اس کے بینچے۔ آ و میں نے کیا کر میں کو اگر میں اور ور ابھی میں ماصل کیا۔ میں کو اگر میں اور ور ابھی میں ماصل کیا۔

مان آپ سی سی آ ندرے کا دفرای لئے الاکوں سے دور بھا گیا تھا کیونکہدوہ۔۔۔وہ نامرد تھا۔۔
آ و میں نے کیا کردیا، میں جو بیون مسیح کا سیا بھت تھا میں نے آگ کے دیوتا کو بجد و کرلیا جھے ای

بات فرار الی میں نے خدانی کا موں میں ما تھ ڈا ، ا نے شیطان سے مدد لی محراب پچھٹائے ایا ہوت جب چڑیاں قیب سکی کھیت اس پچھٹیں ہوسٹاھ۔

وہ کائی تماب بھی جل چکی تھی جس میں تکھے منتہ کے ذریعے میں نے آتوش و ہوتا کو بلا ما تھا۔۔ میں وہ ناکام ہو گیا۔۔ میں نے خدا کی وی ہونی نعمت کو تظرایا اور جھے اس کی مروالی۔

اگے ون لیتفرین نے یو غدری ہی می نیس پورے شہر میں مجھے بدنا م کرویانبذا میں نے شہر چھوڑ ویا اور اس تصبے میں آگیا، میں نے اپنے بیڈروم میں آندرے کا در اور اپنی تصویر اس لئے لگائی کہ بجھے اپنا گنا ہوں کی معافی ما گلیا ہوں مگرم اکتا وا تنا بڑا ہے کہ شنا ہوں کی معافی ما گلیا ہوں مگرم اکتا وا تنا بڑا ہے کہ شنا بھی مجھے معافی کرتے کوتیار کیس ہے۔

آئ شام جھے تھے کے مازار می کینقرین نظر آئی
دو جھے دیکے کرطنویدانداز میں سکرائی، اب میری بدنائی
کے تھے اس تھے میں بھی گوجیں کے لہذااس سے بہلے
کینقرین میرے بارے میں تھیے دانوں کو بتائے میں
بدونیا تی چھوڑ کر جار ہا ہول میں نے خودکشی کرنے
کا مقم ارادہ کرانیا ہے، آب کو قط کھنے کا متعمد صرف
اینے دل کا بوجھ ملکا کرتا ہے۔

میں وہ بدنفیب خض ہوجس نے خدائی کاموں میں دفل اندازی کی اور منہ کی کھائی اب یہ پچیتاد ہے کی دندگی جھے سے تبین گزاری جائی لہذا میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں تا کہ اور یہ جا کرآ ندرے کارٹر سے معانی مائی سکوں۔

برنصیب روجیم پارکر جیم پارکرکا خطر پڑھ کریش نے میز پر سے تصویر اٹھائی جس میں جیمس پارکرا ہے دوست آئدرے کارٹر کے مگلے میں ہاتھ ڈالے مسکرار ہاہے، تصویر دیکھ کرمیری آئکھوں سے سیا تقیاراً نسو بہد لکلے۔



Dar Digest 109 August 2015

# خوفناك انجام

### عنان غن- پشاور

پورے کے حرے میں موت کی خاموشی طاری تھی اور بدمعاش کئی لوگوں کو کھولتے تیل میں ڈال چکا تھا۔ اچانك ایك نادیدہ هاتھ نصودار هوا اور چشم زدن میں بدمعاشوں کی گردن کٹ کر تیل میں گر پڑی۔

جسم و جال برلرز و طاري كرتى ، حرص ولا الح كى تجيب وغريب ول كويمولا وين والى كمانى

میرے ابوکا بیان تھا کہ "ای کی شی کام کررہی استیں کہ اچا تک آگ ان کے کیڑوں بین لگ کی اور ای کو آگ ان کے کیڑوں بین لگ کی اور ای کوآ کی میں اس وقت کر رہیں تھا کر جمہ سے جھی لیا ، شی اس وقت کر رہیں تھا کر جب کمر لوٹا تو اس صدے سے جیسے نیم مردہ ہوگیا۔"

مرجیے بعد تھا کہ ای حادثے ہے تیں مری جی بلکہ ان کولی اور بیس مری جی بلکہ ان کولی کردیا میا تھا اور تا آل کوئی اور نیس میرا اپنا سگا باپ تھا میرے باپ اور ای کے درمیان تعلقات آخری حد تک خراب ہو بھے تھے میں ان کا اکلوتا بیا تھا۔

ابونے ای کے کیڑوں پرتیل چیزک کرائیس

آ گ لگائی کیونکہ ای بہت بری پراپرٹی ، بینک بیلنس،
کی مالک تھیں۔ اگر ابوائیس طلاق ویتے تو ابو کو بری جائیداد ہے محرمو ہونا پڑتا۔ اس لئے ابو نے ای کو طاموتی ہے دائے۔ ان کو طاموتی ہے دائے۔

آئ نے ایک ہفتہ پہلے جھے ہے انمی طدشات کا ظہار کیا تھا کہ'' ہشام بیٹا تمہادے ابو کے تور فیک نیس میں وہ کسی بھی وقت مجھے ماریکتے ہیں اورانہوں نے گئ بار جھے مارنے کی کوشش بھی کی ہے محراللہ تعالیٰ کا بھے پر خاص نفل وکرم ہے جوش اب تک زعمہ ہوں۔'

''ای مگروہ کیوں آپ کومارنا جا ہے ہیں ؟ آ خرآپ کی موت ہے انہیں کیافائدہ ہوگا؟''

"دمیرے بعد تمہارے ابو کومیری موت ہے۔ فائدے عاصل ہوں سے پہلا فائدہ انہیں ہید پالیسی سے ملے دوسال سلے انہوں نے میری زغری کا بیمہ پالیسی کرایا تھا یہ پالیسی چیس لا کھروپ کی تھی میری عادثاتی موت کی صورت میں انہیں بچاس الا کیلیس سے اورایک سال ہےوہ بچھے ارنے پر سلے ہوئے ہیں۔" اورایک سال ہےوہ بچھے ارنے پر سلے ہوئے ہیں۔" س کومنسون نہیں کیا ہی سال یا لیسی توجم نہیں کرسکتیں؟ یاا

Dar Digest 110 August 2015



"ہشام ہے ، ش نے اپنی ساری جائیداد
وصیت کے مطابق تمہادے نام کردی ہے۔ کریمہ
بالیسی کی ش کو نیس کر کئی ہے وصیت میں نے جیپ
کزا ہے قانونی وکل ہے مشورہ کر کائمی ہے۔"
"افی یقین اس بیمہ بالیسی کا بھی کوئی تو ڈ ہوگا
کیونکہ ہر چز کا ایک تو ڈخرور ہوتا ہے ۔اس بیمہ بالیسی
کومکمون کرد ہے تا کہ اس فساد کا جڑ سے خاتمہ
ہو شکے ۔" میں نے کہا۔

مری بات س کرائی سوچنے لکیں اور چنر لمح سوچنے کے بعدال کاچرود کے لگا۔

"ہشام ہیٹا کی مورت ہے جس سے اشتیال ( مر سے والد کا نام ) کوایک لکہ بھی نہیں ملے گا۔" "کیا صورت ہے ؟" میں نے تجسس سے رہے ہ

" بیں تہیں ایک خط لکھ کردوں گی۔ اے تم اپنے پال محفوظ رکھنا۔ اگر خدا نو استہ بری حادثانی موت ہوجاتی ہے تو وہ خط بذر بعد ڈاک پولیس کوارسال کرویتا۔ اس بات کا اشتیاق کو پیشیس جلنا جا ہے'۔'' ''اس خط میں آ ہے کیا لکھیں گی؟'' ''میں اس خط میں لکھوں گی۔ کہیں اسے شو ہر

کے ظلم وسم سے مجبورہ وکر خودگی کردہی ہوں۔ میری خودشی کا ذمد داریکی فض ہے جومیرا شوہر ہے۔ یہ فضل نصرف جمعے مار پیٹ دیا ہے بلکہ میرے ساتھ ب دفائی مجھی کردیا ہے اس لئے روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو فتم کر ڈالوں میری موت کا سوائے میرے شوہر کے کمی اور کوئی الزام ندویا جائے اور ندبی میرے شوہر کومواف کیا جائے۔ یہ فض معاف کرنے کے قابل تبیں ہے۔ "

المسلمان على ملا ملے ملے ہے ابوكو بيمه باليسى كى المبين ملے كى؟"

دونیس اس خط کی وجہ اشتیاق کوایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں نے گی۔ ہمہ پالیسی خود کشی کرنے پر رقم نہیں ویتی۔" ای کے ہوئوں پر فاتحانہ مسکراہث پھیل " کی۔

"مل موج ربی ہول - مریس تمیار ، ابو ک طرح خود فرض میں بنا جا ہی ۔ کہ می الیس قل کردوں اورسب کچے خود ہڑپ کرلوں۔ یس تمہیں یہ و کا میں

Dar Digest 111 August 2015

دے ساتی۔ اور تمبار۔ استعبل کی طرف سے فرمند ہوں۔میرے یاس اپنا جو پچھ بھی تھا تمہارے نام منتقل كرديات اور يمي ميرے لئے اہم تھا۔"

"ابوكوا ب كي موت من كيا ملح كاروداس الر من است بيول كاكياكرين مع؟"

"بشام بيااوه ووسرى شاوى كرناجا يت ني . وہ ای ٹا وی کے لئے سارا چکرچلار ہے ہیں۔'

" دوسری شاوی ا" بجھے بزے زور کی اسی آئی۔ "اس مرجى ايسے برسے سے كون شاوى كرے كا؟ان كاوماغ توسحي بيهيه

"بشام تم سين بان يه ايك لڑکی عمر اٹھارہ سال ہے۔ اس کا نام جیلہ ہے اس کا عال چنن تھيك نبيل - برجين عيمارے ابوكواس \_ ائے عشق کے جال میں پھنسایا ہے اور اس سازش میں ال زرى كى مال بعى برايرى شريك ب-جيلدى مال مجى بدچلن رو چکی ہے مروکی شادی برحال میں ہو جاتی ہے۔ بشرطیکاس کی جیب معاری مواورتمبارے والد کی جیب بعارى ب چندون يبل اشتياق جهسه ووسرى شاوى کی اجازت ما تک رہے تھے تحریض نے نہیں دی۔ جس حمهیں اس لزکی کا پیتاد ہے دیتی ہوں۔"

مس نے بیتہ لے الاوراس لاکی جمیلہ منے الکھے ون طنے چلا کیا۔ اس او کی کو و کھے کر واقعی جھے جسے کی سوواث کے جیکے گلے وہ حسن کی و بوی تھی ماں بنی کے بارے علی مروسول کی رائے اچی نیس می اس کی ال " جاندنی" بوی شاطر ورت تھی وہ جاووثو نے میں بھی ماہر تھی۔ اور کا لے سفلی علم سے مرووں کو ہمنساتی تھی۔ يس وبال سنطوث آيار

میری ای کے تل پر بچھے انتہا کی دکھ پہنچا تھا۔ وہ میری منتذک تعین ۔ جھے انی آ تکموں کا تارا بھی تھیں میری ای بی میراسب کچھیں۔ ای کومرے ہوئے چھ ان قیا۔ کہ جمع اس خط کا خیال آیا جوال نے جمع أيك قفت قبل وياتها بشايدانيين احساس بوكياتها كدوه

البازماد أعرضه جيانين سليل میں نے وہ خط برر ایدر جسری مایس الم اوراس کی فوٹوکانی بیمہ یالیسی کی مینی ویکھی اور 💴 سيئ فونوكا في اسينه ياس جميا كرد كان .

ابو بیر یالیسی کے بھاس لاکھ کے خواب رے تھے مگر انہیں بھونی کوری بھی نہیں ہی اگلے 👊 یولیس اور بیمہ یا لیسی کے ٹوگ آیک ساتھو آ سے اور ان کی کل لین حاوث کوخووکشی کا نام وے کر بیمہ بالیس نے دلم دینے سے اٹکارکیا۔

ابوحيران پريشان ره مڪئوه موچ بھي نبيس 📑 مے کہ رکت کس نے کی ہے میری ای کی توریا اورات، کوو د جمثلانیں سکے اور نہ ای وہ بھی بر شک کر کے تے

ہیں اور بیر یالیسی والوں کے جائے کے . مر میرے اونے میری ای کوخوب برے الفاظ میں ۔ اورائيس خوب كانيال دي ببر مال اليس ال بات ا عُم تَقَا كَدِيرِي أَي فِي مِنْ مُرفِ مُح بِعِد الْبِينِ ووزَمُ ورافِهِ که ده ساری عمراس کا گھاؤ تجریتے رہیں کے تحروہ 🖳

خيريس مجمى ايوكود وسراجعتكافي الحال نبيس ما بتاتها كونكما محى اى كى وه وحيت وكها البيل مان من جو کھا ابدکا ابنا تھا دہ میرانیس تھا تحرجو بھی چیزیں ای ن تھیں وہ سب اس وصیت کے روسے میری ہوگئ تمہے اورالواس وميت سے بخر تھے، على فيلى بخررسيف وياكر بعدى بعدي ويلحى مات كي-

ابك ماوك بعد الوفي رواي طريق ي جیلہ سے شادی کرلی ۔ مجرودنوں بنی مون کے زب ب

جیلہ نے بھے نہیں ویکھافٹا گریس نے اے وكيدر كما تفا - الوكى اس حركت مرجع وفي خصرة بالوران ك آئے يريس كى طرح سے بين آتا جي نيس معلوم -15

میر با ابوکی میری ای سے تیسری شاوی تھی ان کی پہلے بھی ووشاویاں ہوئی تھیں وہ ایک بیوی کے

Dar Digest 112 August 2015

۔ رس سال رہے تھے اور وہمری کے ساتھ قاسال دونوں کی امرودونوں کی دونوں کی امرات بھی حادثوں میں ہوئی تھی اور دونوں کی مست سے الوگو ہے تھا میری ای سے بھی انہوں نے عبت کی شادی رجا کی تھی ۔ مگر اس محبت کے شادی رجا کی تھی ۔ مگر اس محبت کے سال تک ادھرادھر مند مارتے رہے ہے مگر اس کے ایک سال تک ادھرادھر مند مارتے رہے ہے مگر سے میری ای کے مطابق ابواولا دنیمی جا ہے تھے مگر شادی کے آیک سال بعد میں بیدا ہوگیا تھا اس ہات شادی کے آیک سال بعد میں بیدا ہوگیا تھا اس ہات بہت نارانس تھے ۔ خیر انٹد تعالی کی مرضی کوکون نال سکتا ہے۔

میرے دائد میری مال سے دھنے عمر کے تھے اب ان کی عمر سائھ سال کی تھی سادی عمر عماشیاں کرنے سندان کی صحت کر گئی تھی۔ اور سوکھ کر جیسے ہڈیوں کا ذھانچہ بن میکے تھے۔

ابواور جیلہ 15 ونوں کے لئے بنی مون پر مسے شخیر انہوں نے ایک ماہ ہے بھی زیادہ عرصہ کر ارا۔ جب دہ دووزیوں کمر تولے تو جیلہ نئی نولی ولیں کی طریع بھی ہوئی تھی دہانی مون کی وجہ سے اور زیادہ تکویم تن تھی۔

دہ میرے الو کے پہلوے کی بہت خوبصورت افظر آرای می میلی ہی نظر میں بائی آئیس و کھنے دالوں کومقناطیس کی طرح مینے لی تھیں۔ اب دوا تھارہ مال کے بجائے سوار سال کی ٹو خیز نظر آری تھی۔

البتہ میرے الوال کے ماتھ بہت برے نگ رب منے وہ اٹی محرے دگنا نظر آ رہے تھے جسے کہ حورکے بیلو میں کنگور۔

ابونے جیارے میرانعارف کرایا۔

"جیلہ یہ بھرا بیٹا ہشام ہے اور ہشام ہنے ہے تہادی نئی ای جیلہ جی، جیلہ ہشام بیزا سیدھا سادھا لڑکا ہے اس کے آن ہے تم اس کا خیال رکھنا اور ہشام بیٹے تم اپنی ماں کا ہر تھم بجالانا۔" ابوکی ہات س کر جی فاموش روگیا۔

جيذبوليا\_

"التعاق أب إلروس إية بكابياب

ہم آپ ہے بڑھ کراس کا خیال رکھیں گے۔'' ''اب بیاس گھر کی مالکن ہے جھے امید ہے تم اپنی ماں کوشکایت کا موقع نہیں ود گے۔''ابونے کہا۔ میں نے بھی بظاہر مشکراتے ہوئے ماں کوسلام کیا جوٹر میں جھ ہے جو ووڈ مائی سال چھوٹی تھی۔

بوسرس، وسے بی دروسان مان پاول ہے۔ جھے بہات ذہر کی ادر میرے ول جس اس کے گئا طب کر کے کہا۔ "جس اس تورت کوآپ کی جگہ می نہیں دوں گا۔ بلکہ جس اس ڈائن کا گلا گھونٹ دوں گا یہ مان نیس ہے بلکہ اس من کراس کھر جس آئی ہے۔"

" حوصلہ کرد بینے! اللہ کی پانچ دفت کی عبادت کرد اللہ تہارے ساتھ ہے اور میں بھی تہبارے ساتھ مول تم کسی بات کی فکر مت کرد۔ میں تہبیس و کیورتی مول نے میری ای کی آ داز میرے کالوں میں توجی۔

اچا کم میری نظر جیلہ پر پڑگی وہ جھے اس طرب و کھے اس طرب و کھے رہ کاری جیلے کاری شکار کود کھیا ہے ۔۔ میں جسمانی لحاظ ہے آگے۔ ہم بور بور فوجوان اور وہا فی لحاظ ہے ہم بور کی مرد تھا۔ میں نے مقارت ہے اپنی نظریں چھیرلیں اور وہال ہے اسپنے کمرے میں چلا گیا۔۔

کرے بیں جوٹ کر دوریا۔ میری دالدہ کی تصویر لے کر ایس جوٹ کی جوٹ کر دوریا۔ میری ماں کی متا میرے انگر انگر کی جیے محسوں ہونے لگا کہ میری ماں کو میں ہونے لگا کہ میری ماں ہوئے گا ہوتا کہ ای کی دول میرے باس آتی ہے ادرساری موت کہ ای کر دائی ہے جیے بیتین مات میرے بات آتی ہے ادرساری دات میرے باتک کے سر بائے کر ارتی ہے جیے بیتین موسے لگا کے سر بائے کر ارتی ہے جیے بیتین مورے انتظام مردر کے گیا۔ مرجمے بیمعلوم نیس تھا کہ روس بھی مندور کی ۔ مرجمے بیمعلوم نیس تھا کہ روس بھی انتظام کی ۔ مرجمے بیمعلوم نیس تھا کہ روس بھی انتظام کی ہیں۔

مرے دل میں انقام کی آگ د کہ ری تھی ابد کی میں شادی کی عمر نہ تھی ۔ محرجیلہ ہے شادی کرکے انہوں نے میں ثابت کیا کہ دہ جوان جی اورای شادی ادر بسیوں کی وجہ ہے انہوں نے میری ماں کول کیا تھا۔ وہ قاتل تھے آگر میری ماں این قاتل سے انقام نہ لے

Dar Digest 113 August 2015

سكى ـ تؤجى بغرور في لول كار

کوئی وس دن کے بعد جیلہ کی مال بھی اس محریمی آھئ ۔

جیلہ جھے سجھانے کی کوشش کرنے تھی اس کی خواہش تھی کہ جس اس کے وام جس پھنس جاؤں۔

ایک روز میں اپنے کرے کے باتھ روم میں مہار ہاتھ اور میں اپنے کہار ہاتھ استے کے بعدائے جسم سے قولیدا پھی طرت کے اپنے کیا اور باتھ روم سے باہر نگانا۔

ساسے بدر پر جیلہ قسمی لباس میں بے باک انداز میں آڑی ترجی لیٹی تھی اے اس مانت میں و کھے کرمیرادل وہک ہے رہ کیا۔

وه دو آتشه بتصارلگ رنگ تی راس نباس می وه مکن طور برعیال بوری تھی ۔

الل نے بیرے تولیے کو کینچا اگفے کے تولیہ میرے بدن سے جدا ہوکرای کے باتھ میں جمونا رہ سیا۔ میں ہیا ہا کہ دولیا اس کے باتھ میں جمونا رہ اس سے بیلے کہ تولیہ اس کے باتھ میں جمونا رہ باتھ باتھ سے لے کرائی حیالوق کرتا اس نے تولیہ کھلے وروازے سے باہر مجینک ویا اورائے ووٹول ہاتھ مفہوغی سے میری کمرے کرووازے کی صورت میں ماکن کروئے اور اول ۔ اشام بلیز ایمری بات مان نواور میرا ول نہ تو رو میری بیای روئ کو میراب نواور میرا ول نہ تو رو میری بیای روئ کو میراب

چهور ول شکصے بے شرم شیطانی عورت ۔ " یمن -

"کیے چھوڑو۔ کتے مشکول سے باتھ آئے ہو۔" پوری قوت سے اس نے جھے پٹک برگرادیا اور مرے ادر خور می تریزی۔

چرمیں نے بھی پوری قومت صرف کی اوراس کے دجود کوخورسے جدا کرویا۔

میں نے جلدی سے جاور اپنے گرد ٹیب ن اوراسے وردازے سے باہر وظیل دیا۔ اور جلدی سے

کیڑے بھن گئے۔ وہ ماہر دروازے سے گالیاں وی ادراس بے عزتی کی تنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر چل تی۔

اس ون سے دونو ل مال بنی میری بدر مین وشن بوگئیں جی پر کھانا چیا جیسے حرام کرویا نہ بھے کھانا تن نہ میے ٹل رہے تھے دوستول کا چند دنوں میں ہزاروں کا

قرضہ چڑھالیا۔ جس نے امی کے قانونی وکیل کوتون کیا اوراس سے کہا ۔" جس اپنے والد سے الگ ہوتا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری والدہ نے میرے نے ترکے جس چھوڑا ہے وہ جھے ملنا چاہئے۔" وکیل سے نون پر میری وس منت تک بات ہوئی۔

وكل واصف صاحب في مجمع بورى تملى وى اوركها\_" يمل بفكرربول جو بحد ميراب وه مجمع ل كر رب كايا"

میں نے سکون کا سائس لیا اور چیجے مراکردیکما تو پیچے جیلہ کھڑی تھی گویا اس نے میری پوری یا تیں س لی تیس اور جو بات میں نے ابو سے چیمیائی تھی وہ اس ناکن نے س لی۔وہ سکراتی ہوئی چی گئی۔

میں کانی پریٹان ہوا گرجلد ہی سنجل گیا کس نہ کسی دن والو کو یہ پہنے چانا ہی تھا ہوا آج ہی جارے مرے مرے مرک وقت اچا تک جیلہ میزے کرے میں واخل ہوئی اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی کھانے کے ٹرے تھی کھانے کی ٹرے تھی کھانے سے بھی بھی جینی بھی خوشہوا تھ رہی تھی میں بہت بخت بھوگا تھا چر جمیلہ نے بہت بیارے میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی اور کسی فادمہ کی طرح سرجھکا کر کھانے کی ٹرے رکھی اور کسی فادمہ کی طرح سرجھکا کر کھانے کی ٹرے رکھی اور کسی فادمہ کی طرح سرجھکا کر چھا گی جیسے کہدری ہو ۔ 'باوشاہ سلامت کسی اور چیز کی ضرورت ہوتو تالی بچا کرمنگوا نیجھیگا۔'

اور پھر وونوں ماں بیٹیوں نے چینترا بدل لیا وونوں میں کائی نری آگئے۔ پہتینیس کیوں اچھااور لذید کھانا مجھے لینے لگااس عمامت اور مہر پائی کی وجہ میری مجھ میں نیس آری تھی ۔

ایک دات می نے جسے بی کھانے کی طرف

Dar Digest 114 August 2015

امال مبیس ایساتو نیس کرتم نے د برکی جگر کھے اور ما دیا ہو۔ ' جملہ جرت سے ہوئی۔

" فیس بنیں بنیں ،خود ہیں نے اسپنے باتھوں سے زہر طلایا تھا مگر آج کل ہر چیز میں ملادث ہور بی ہے مگر سد میرا بیارا لیری کیسے مرکیا !" "بڑھیابولی۔

یہ برہی والدر کی سے رہی المرکمیا اور سرالے لیما کما تھا۔'' ''ارے تو کیا جانے یہ ٹیری کیے جھ برجال نجھاور کرتا تھا۔'' جیلہ کی مال دکھ سے بولی۔

میں کے نام کیا تھام آگر مرجاتا جو پیکھائی کی مال نے اس کے نام کیا تھا وہ اس بوز سے کول جاتا کی براوڑ ھا بھی مرکب جاتا اور میں سب پیکھ حاصل کر گئی ۔''

اس کوئم کرنا اتنا آسان نیس ہے۔ جنا تم سجھ دی جووہ بوڑھااے ناپند کرنا ہے گر ہے ای کی ا ولاو۔ اس نے تواے کمرے نکا نے کوتیار نیس ہے۔ امال جمیں کھالی تدبیر سوچی جائے گاک کا باب اس ے نفرت کرنے پر مجور جوجائے اوراے جائداوے عال کردے:

المان ابتم اسے بہلا پھسلا کرائے کرے ش لے آناورش اشتیاق کوتہارے کمرے میں لے آؤں گی تم چیخا چلانا کراس نے پہتول کے زور پرمیری عزت اوٹ لی۔ میں پہتول بھی نے آقگ تم آئی ہے ہٹام پر مبت کے ڈورے ڈالنا شروع کروو۔" بوصیا نے کہا۔

"امال وہ میری حجت کے جال بٹ کہاں مینے گا وہ کمینہ تو بچھے ای کہد کر بلاتا ہے بچھے تو خود اس کی منرورت ہے دہ بڈھا تو نہ کام کا ہے نہ کان آ۔"

" البرسيم محمت نه باروائي التعکند استال کرتی را و وه ضرور تمبارے بیارے جال می پیش حات کا کیونک وه فوجوان ہے۔ " برهمیا یقین سے بولی۔ میں ان وونول مال بیول کا مصوب س کر پریٹان ہوگیا۔ ساری رات سوچتار ہا کروجی بدانا رہا۔ میراسکون غارت ہوکردہ کیا تھا۔

رات كي تمن بج يول ك جب يرى اى كى

ای وایک تاویده ہاتھ نے میراہاتھ روگ ویا۔ مجرمیر سے کانوں میں ای کی آ واز سنائی وی۔ "اشام یہ کھانا مت کھانا اس میں اس کمینی نے زبرطلایا ہے۔ مید مال میں حمیدیں ارناچا ہتی ہیں۔ جیلہ کو پر ویا ہے کہ میں نے اپناسب کھ تمبارے نام کرویا ہے۔"

"اي آپ ..... "اور يس رزب اغما ـ

" بان میں ہوں۔ ہشامتم خودکو اکیلامت سجھا می تبارے ساتھ دول اب میں جاری ہوں۔"

میری آنکوں بی آنسو آ سے بوک اڑن چیوہوگی تب میرے ذائن یس خیال آیا۔ کیوں نال سے گوشت جیلے کی مال کے کیتے "فیری" کو کھلا دول۔ جیلے کی مال اپنے ہمراہ ایک صحت مند کتا بھی ساتھ لائی محی جے وہ بیارے فیری کہا کرتی تھی میں نے گوشت کو لائن میں موجود کتے کے آ مے ڈال ویا اور رونی ویوار سے باہر چینک دی۔

تھوڑی ور بعد جیلہ کرے بیں آئی۔اور برت اضاکر چل ٹی اس کے ہونٹوں پر فاتھانہ مسکراہی ہی۔

مع میری آنے جیلدی ماں کے شورے کی ۔ دو
جی طارتی تھی ادرمردہ کا اس کے باتھوں میں تھا۔
بردھیا نے رودرو کرانیا براحال کرلیا تھا۔ جب میں ان
کے سامنے گیا تو دونون کی حالت قائل دیدتی دہ کتے کی
موت کا سوگ بھول کئی اور ہونقوں کی طرح بجھے
و کیمنے لگیں دو دونوں جھے چرکت ہے و کھورتی تھی جیے
کہمی کی اورونیا ہے آیا ہول۔

ا در پھر ہیں اپنے کمرے میں علام کیا وہ وونوں مجی و ہاں سے اٹھ کئیں ۔

ایک گفت بعد جب شمان کے کرے کے پاس سے گزرٹ لگالو دونوں کی ہاتیں سالی ویں۔ "ارے جملہ یہ کیسے زندہ ہے۔کل کیاتم نے اسے سالن نہیں دیا تھا۔"

'' میں بھی جیران ہوں اہاں بیں نے خود جمولے برتن انھائے تھے اور امال تم نے خود تو زہر ملایا تھا ، ارے

Dar Digest 115 August 2015

آواز سنالی دی۔

ارادوں میں بھی بھی کا میا ہے ہیں ہوں گی میں تمہیں اس فاحشہ كے سائے سے محفوظ ركوں كى ـ " جب من نے اى كى تىلى بحرى بات ئى تى جىھى نيندا كى ـ

منح الغا توجيب بن آيك رويبه بمي نبين تفا كازى بن پيرول ختم تعا مجھے يونيور کی جانا تعا \_سمیسٹر کی نیس بھی جمع کرانی تھی۔ بہت زیاوہ ہریثان تھا۔ اجا کک جیلہ میرا ناشتہ لے آئی می خرت ہے محك أے وكيور باقف آج اس نے خاص اجتمام ےناشتہ تارکروایا تھا۔

"ارے تم خواہ کو او جھے سے ترت ہو میری نظر ش تم بهت الم عن مب تك بهم ايك دوسر ، ب دورر بیں کے \_سوجا حماری دوست بن جاتی مول\_ تہاری می موضرور تی ہول گی ، آج سے تم اسے تمام مسئلے جھ سے کہوئے۔ اور مے دکاوں جملے نے ہزار ہزاد کے کی نوٹ میری طرف براحائے۔ول می سوطا کہ میے لے اول کرنہیں اگر جھے واقعی ان جیوں کی ضرورت می وہ بورے دی بزار تھے ، میں نے ول پر جر كركے دوروپے لئے۔

پھرتووہ میری بعدد دیں تی ، مجھے فرج کے طور پر بان مورومے بھی روزاند کے حماب سے دینے گی۔ ہرویک اینز پر میرے لئے نیا موٹ فرید کر لاتی میرے ما تھا کڑ ارٹیز میں جانے گئی۔

ابو کی غیرموجودگی میں مجھے سے بیارمبت کی بات چیت كرتی اور ايے لباس من سامنے آتی كه میرے جذات مجزک اٹھیں۔بدی مشکوں سے ش خودکورو کے ہوئے تھا۔ وہ زیر دئی میرے ساتھ بینی

وه كبتي " اشام تم مجيع حيله كهد كر فاطب كياكرو ۔ میں چیونی ہوں تم ہے۔''

اور ش اے ال كه كرفاطب كرتا تھا۔ کر میں اے جیلہ کہنے لگاوہ ایسے خوش ہوتی کہ

"بشام بينا بم فكرنه كرور وه دونون ايي

تخبرائ گی جس کے بارے میں میں سوچنا بھی نہیں جابتا قفاا وريدتن اسكامياب موفي ويناجا بتاتيا اب بھی بھی دومیرے نوینورٹی بھی آنے گی۔ میرے دوست می کے کہ میری کرل فرینڈ ہے میں نے کسی کو بچھ جی نیس بتایا تھا۔

ہوئے ہاتس کرتی۔

من في ال يوغور في آف المن كيا مروه ند مانى \_"بهم ايركلاس طبق علق ركعة بي- محل والے بدوروس بالے مرس بنگلے من كون كيا كيا كرديا ہے۔اس لئے محلے اور يروسيوں كى طرف سے وہ مطيئن محى - مريو نيورطي عن، عن يدا شريف مشهور تفالم بمی کی لاکی کے چھے نیس بھا گاتھا ۔اس کے اب اردوست کمنے ملے سے ،کہ اس نے بری بافد کرل فريندر كمى بريل ويدر شريف في تصاب الى چے ہے آ محصی جار کی بین کرمضوط ایمان والا بھی كيسل جائے . ين خاموش ربتا اينا تماشه نبين يئا جا بتا تما \_

عصے کاور کر لیا ہوا ب وہ میرے ساتھ ۔

ا کمک وفعد تو جھے لگنے لگا کہ یہ مجھے ضرور کتے

كرلے كى، جمعے بے بس كركے يوے عناه كا مرتكب

وہ میرے لئے جوس لائی دہ ایک رتگین شام حقی مرمی اول آسان پر تیرے تھاس نے ایسے اوا ہے محصے جوں کا گلائ تھایا کہ ش نہ جا ہے ہوئے بھی ش في مكراكر كلاى ليلا

اس نے بہت بار یک لباس پین رکھاتھا جس شروه بيتخاشه عيان موري محل

"بشائم ببت خوبصورت بوجب تم مسكرات اوتو تمبارے موتوں کی طرح سفید دانت دل برتھری چلاتے جیں۔ ''دہ بولی۔

شراس کی بات من کر ہشنے لگا اور جوس کا گلاس مونوں سے لگادیا ، جو سیتے تی میراسر چکرانے لگااور ي بدوم اوكر مذر ركركيا.

میں بے ہوش نیس ہواتھا صرف مدہوش ہواتھا

Dar Digest 116 August 2015

## خوشى

جیے ساون کی محلکمور ممٹا ہے یانی کا بہلا قطرہ جیے کسی میلے میں دھول پر بڑنے والی مہلی تھا۔ جيي كن شادى دان كمريس سكمون كايبلاكيت جسے کی سونے آگن میں بیجے کی بہلی چبکار جیے محبوب کے ہاتھوں کا اولین مس یا پھر جیے شفق رنگ آسان برعید کے جائد کا نظارہ کسی دور کے تکر میں کسی شاما چرے کا ویدار کی اجڑے گلثن میں بہار کی ذالیسی کا احساس كس فوش فيرى سنانے والے كے وفول مخصوص جنبش سمی مترانے وانے کی آ کھ کا نرالا آنسو س لوث كرات والے ك قدموں كى خوش كى معدا ایخوشی

تو دل کے سمندر کا سب سے انمول موتی ہے تو زندگی کی لبر ہے، تو کا کتات کی روہ ہے تو نے شاذ ہی جھے پی زندگی کی جھنگ دکھائی ہے لیمن جھے تھے سے فلونیس کہ تیم کی کامیا لی بی تیمانسن ہے لیمن جھے تھے سے فلونیس کہ تیم کی کامیا لی بی تیمانسن ہے (انتخاب، شرف الدین جیلانی ۔ شنڈ والدیار) نے نے نب دہ اُنھ پر مبروان ران ہر بیلی کی۔ جسے میں ممل طور پر ہوش میں آیاتو بھوٹ بیوٹ کررودیا جی سوچا بھی شاتھا کہ میں ایکے آگ ہے ہے

یموٹ نررودیا جی سوچا جی شدھا کہتیں ایسکے ا۔ اس موجا وُں گاءاس نے اپنی مِن مالی کر کی تھی۔

ابوے میرا سامناً بالک مجی نبیس ہوتا تھا جیے میں کی کونے میں پڑاڈ کھوریشن ہیں ہوں جے وہ رکھ کر ہمول مجے ہوں۔

ا گلے ون میں کمرے سے بیس نکلا۔ صرف فم تھا جو میر اسائقی تھا دل میں سوج رہا تھا کہ میں اس فورت کا گلا گھوٹ وول گا ایک آگ کی میرے اندر لگی تھی ہاتھ روم عیا اور شاور کے میٹیچ کھڑا ہو گیا شنڈے بانی کی پھوار نے بھی میرے اندر کی آگ کم نہ کی۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے جب میں ہاتھ روم سے باہر لکلا تو جہلے میرے کمرے میں پہلے سے موجو وقتی۔

" ہشام مجھے تم ہے بیار ہو گیآ ہے بیل تمہاری دیوانی بن گی ہوں۔" وواٹھ کرمیرے کلے کاہار بن کی۔ "اکمر مجھے تم سے نفرت ہے۔ مال تم رشتوں کومیلا کرری ہو۔" میں نے اسے چڑک ویا۔

جمله بالكل عجيب المريق س يولى-

" ہشام امیر نے بیاد کو ہوں کانام مت دو۔ بید نمیک ہے کہ بی نے تہارے باپ سے دولت کی خاطر شادی کی تقی مراب جھے افسوس ہور ہاہے کہ میں نے غلط قدم اشمایا ۔" وہ ایونی ۔

" واہ اہم مکال کی اداکار وہوسمین قوبالی ووڈ علی مونا جا سے تھا ۔" من نے کہا۔

"اہشام تم غلا بجورے ہور بیائی ہے بیارا عدما لا ہوتا ہے اور عدما لا ہوتا ہے ۔ " دہ انفی ادر میری لا ہوتا ہے ۔ " دہ انفی ادر میری اللہ مرف بر صفح آلی اب دہ میری آ تھوں میں دیکھوں تی انفر آ و کے۔ " ۔ "ان آ تھوں میں دیکھوں آ تھوں میں کتوں کی اس میونی آ تھوں میں کتوں کی استوں کی کتوں کی کت

Dar Digest 117 August 2015

تصوير دى ہوگى جيھے إلى آئىمىيں مت دكھا ؤتم جلى جاؤ میرے کرے سے بیٹا ہوکہ تم میرے باتھول ماری

وہ کمرے ہے چی گیا دو سکتے کے بعدوہ تحبرانی ہوئی کمرے میں ووہارہ وافل ہوگئے۔" ہشام اشتماق کو ڈاکوکل نے افوا کرلیا ہے وہ تاوان کی رقم ما تک رہے ہیں، ڈاکو کہدرہے ہیں اگرشام تک رقم کا بندوبست نہ مواتوه واشنیاق کو ماروی<u>ں گے۔</u>''مینجر*ین کر مجھے کی جنگئے* مليه جميليد بتعاشدروراي تعي .

"كنى رقم ؟" باختيار مرب مندس فكار "وس لا كه ما عك رب بين شام كك كا وقت ويا ب- "وه كانب كربول-

المحرير، پاس تو مينيس يس الشرائ

"مرے یاں ہیں۔اشتیاق نے مرے لئے بيك يل ركي تق تم يرب ساتم بيك جلو بحريم وہاں ہے سیدھاڈ اکوؤں کے نے پر جا کیں گے۔"

میں ایناعم محول حمیا اور جیلہ کے ساتھ جنگ گیا۔ بیک سے ای نے رقم نکالی اور پر جھے انجان راستوں پر کے گئی۔شام کے سائے مجیل عظم ہے وہ مجھے بانی وے سے دورایک کے رائے یر لے گی۔ گاری ده ورائور کردی تحی شن پریتان تما \_دو کھنے كے بعدوہ أيك فارم وكس كما من دك كى الات بجانے يركاف كروں على الموس أيك ويوسكل أوى نے دورازہ کولااے دیکے کریش تفرتفر کانپ اٹھا۔

اس آوی نے رائقل میرے سرے لكا كركها يدي برتكلو\_"

میں ایرلکلا، جیلہ فاتحانہ انداز ہے گاڑی ہے باہر لگی۔ اور اس آ وی کے پہلوے جا گی۔

"بشام تمهارے والد كوكسى فيليس بلكه بم في بغوا كياب- ووون يوه يميل جيل بيشركامشبور بدمعاش رون لاله بيد اوريد فارم باوس اي كى لمكيت ہے اس كى اجازت كے بغيريبال برندہ بھى

ر نبیں ارسکنا می حبیں یہاں فاری تھی محرتم بیارے نہیں بانے اس لئے دھو کے ہے لے آئی ۔" رؤف لالہ اور جميله تبقيه لكاني مكير

مرے ہاتھ جرول کومعنبولی سے باندھ ویا کیا پھروہ جھے تھینیتے ہوئے ایک بڑے ہال نما کرے میں ئے میے، کرے میں ایک بہت بڑی کرائی رکھی تھی ، كراى لالب تيل مد بحرى تحى ادراس كي في تيز چولہا جل رہاتھا۔ کر ای کے قریب ایک اسٹریج رکھاتھا اوراسر ير يرخفر موجوه تها كرانى من تيل كمول رباتها جيله كى مال وبال أحمى ووتينول تعقيم لكان تكدان تنوں کے اراد مے تمک نیس لگ رے تھے۔ روّف لالہ میرے ابوکوجی سلے آیا وہ خون شمی آت ہت ہتے وان کے جم مرم لوے سے واغ ویئے تھے ۔ انہیں و کھ كرجي عمية كيابل في المارت عدمور ليا أيل و كيدكر بيس ذراجي رئيس آيا كيونك يي سب جزول كاؤمه وارتقع

جیلہ نے ان کے منہ سے کیڑا منایاتووہ كرائ ملك ال عدم كى بيك ما يك كي - E 2 8 2 155

انبیں ایں حالت میں بھی دیکھ کر جھیےان پررتم منیں آرباتھا کونکد انہوں نے میری ماں کول کیاتھا زندہ جایا یا تعاادرجس از کی کی خاطر انہوں نے بینظم کیا تھا آ ج و بي ان كي جان كي وتمن بن كي حي .

جیلدی مان کے علم پر روف لالدنے میر الوكوا عُمَا كر محولت تيل عن مينك والم مره أن ك بھیا تک چیخوں سے کو نبخے نگا دو کڑ کئے تمل میں یک رہے ہتے محرانییں و کھے کرجھ پر کوئی ترین نبیں آرہا تھا۔ كيونكدانبول نے ميرى مال كولجى زنده جلايا تھا۔ وہ بھى ای طرح چینی جلائی ہوں گی ۔ محر بدیے حس طالموں کی طرح كمر اان يرنس رباه وكاريه مكافات عمل تما-" تم لوگ اجمائیں کردے ہو، آخر مل نے

تباراكيابكا راسي؟ ميس روبالي وازيس بولا \_ می رون لاله کی زیر دست رعی موں

Dar Digest 118 August 2015

اورر جول کی جی نے تمہارے ہاپ سے شادی کرنی ، بذھا ہے دقوف تھا جو کہ بیرے جال بی مجنس کیا۔ تمہارا ہے وقوف ہاپ تو مرکمپ کیا اب تمہاری ہاری ہے تا کہ سب بچر میرا ہوجائے تم نے میری عزت لوئی اگر میں تمہیں ذہرہ چھوڑ دول گی تو کل تم سب کو بتاؤے اور جا نمیاد سے بچھے الگ کردد کے۔ لینی بچھے جائیداد ہے بدفل کردد کے ۔ "جیلہ پھنکا دتی ہوئی اوئی۔

''تم لوگ خدا کے قبر سے بچو بتمبارا بیظلم خدا و کمچید ہاہے۔'' میں نے کہا۔

ا بھیس اٹی ال سے بہت بیاد ہاں گئے ہم مہیں ہی کے پاس بھیج رہے ہیں۔

جیلد کی ال کے علم پر دوف اللہ نے مجھے افغا کراسٹر پچر پرباند ہودیا اور جیلہ نے مختا اور جرکی طرف مقال اور جرکی کروئی۔ طرف مقارت سے دکھے کروئی۔

ہم پہلے جہیں گرم لوہے سے داغ دیں گے۔ اور آخر میں تہارے دجود کوائل کڑ کتے تیل میں کسی مرغ کی طرح ڈالی دیں گے۔"

میرا دل زورز درے دھڑ کنے لگا چریں نے خداکودل کی اقعاد کرائیوں سے ادکیا۔

"اے دونوں جہانوں کے رب جھے ان ظالموں سے دنجات دلا دے جھے ان شیطانوں کے شرھے کنونلا فرما۔" میری ایکار قولیت کی سندافتیار کرتی ۔

روَف لالد في لوب كي سرخ وكتي موكى راؤ اشمال اورميري طرف بزهن لك ..... من ول وي ول من الله تعالى سے مدد ما مك رہا تھا، جيے يى ده مير سے قريب چنچاتو شندى مواكاز بردست جمولكا مير سے بدن كوچھورگار ركيا۔

اور چرمری ای کی آداز سائی دی "بشام بیا ، س آگی جول \_ تم اکینیس جو" ردّف لاله کا با تھ خود بخود مراکیا ۔ اوروہ راؤاس فی این سینے پردکھ لی دہ آئی کرا جھلنے لگا ۔۔۔۔ چھر کموں کے بعد کراہتا ہوا فی اٹھانے لگا مرتیخ خود بخود جواش اڑتا ہوا ادھر ادھر جانے لگا، ردّف لالہ خیر کو دیکھ

كر كليراكيا تنجر اثرتا ہوا آيا اور چھم زون ميں اس كى كرون كير سے كى طرح كث كى ادراس كاسر كرا ہى ميں كركيا اور دہ فرش بركر كرز سے لگا۔

میرونی قبخر جیلہ کی ماں کے دل میں بوست ہوگیا۔

جیلہ چین چائی ہوئی جما گئے گئی، نادیدہ ہاتھوں نے اس کو پکڑا اور وہ ہوائی ایسے آئی جیسے دہ پلا منک ک کوئی گڑیا ہو پھران نادیدہ ہاتھوں نے اسے آگ پررکئی کڑا ہی میں ڈال دیا، دو کڑا ہی میں گرتے ہی چینے چلانے گئی۔ اور آخری لیے میں کڑا ہی الث گئے۔ خجر الٹتا ہوا آیا ادر میری رسیاں کا نے لگا۔ پھر میں باہر بھاگ گیا۔

اچا کک وحما کے ہونے گیے، جیسے تی میں فارم پاؤس سے باہر ثکلا فارم ہاؤس وحما کے سے او گیا شعلے آسان سے باخیل کرنے گئے آن کی آن میں فارم ہاؤس جہنم بن چکا تھا اور دو تینوں شیطان نشان عبرت بن چکے تھے میں اس جلتے فارم ہاؤس کود کی رہاتھا ۔ کچھ در کے بعد میری ای کی روح جھسے مخاطب ہوئی۔

"نہشام میٹا میرے جانے کا وقت ہوگیاہے ش نے اپٹائنقام لےلیا ہے اور جہیں بچالیاہے۔" میں خاموثی سے اپنی ای کے کس کو صول کرر باتھا وہ بچھے وکھائی نہیں وے ربی تمیں ۔ پھر بچھے محسول ہوا کہ انہوں نے میرے ماتھ پرائے ہونٹ ثبت کردیے ہوں۔

امای بجھے آپ ہمیشیاور ہیں گی۔ میں نے کہا۔
"بیٹا اہمیشہ کی اور بھلائی کا ساتھ ویتا۔
مظلوموں کی مدیر تا۔ برائی کا داستہ جتنا ہی کامیاب
کیوں نہ ہوانجام اس کا برائی ہوتا ہے۔ اب سب کچھ
تہارا ہے، میں تمنار کھوگ کہتم آیک کامیاب زندگ

میری ای اپنی آخری مزل پر چلی کئیں، جیلہ اور اس کی ماں پہنیں جانق میں کہ شیر لی کے منہ سے نوالہ تو چینا جاسکیا ہے مراکب ماں سے اس کا بیٹانہیں۔



# زنده صدیان

قطنبر:11

الم إسراحت

صدیوں پر محیط سوج کے افق پر جھلمل کرئی، قوس فزح کے دھنا رنگ بکھیرتی، حقیقت سے روشناس کرائی، دل و دماغ میں هلچل میجاتی نافایل فراموش انمٹ اور شاهکار کھائی

سوچ کے نئے در بچے کھولتی اپنی توعیت کی بے مثال الا جواب اور دلفریب کہانی

میسی فرونے کی آواز پہان لی وو کرم آگے برحا کوروئی بی می می جرانی سے ووقدم آگے برحا اوراس کرریب بی کیا۔

" کوروئی کیا ہوا کیا ہوگیا؟" میں نے سوال کیا وہ اورزورزور سے رونے کی، اتنے عربے کی رفاقت میں پہلی ہار میں نے اسے اس طرح رویتے ہوئے ویکھا تھا۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بوھائے تواس نے جلدی سے اپنا چرو چھے کرلیا اور بول۔

"دنیس ایکی مت دیکود مجملے مت دیکود مجملے مت دیکھود میرے ساتھ بہت برا ہوگیا۔ آ و میرے ساتھ بہت برا ہوگیا۔ "اس کی آ داز میں ایک بجیب سادرو بسا ہواتھا۔ "مجملے اپنا چبرہ تو دکھاؤ آ خرہوا کیا ہے؟" میں نے سوال کیا۔

ا و کمبخت و و کمبخت جل و یے گیا بھے آ خر و و میرے خلاف اپنی سازش پی کامیاب ہوئی گیا۔ ''
میرے خلاف اپنی سازش پی کامیاب ہوئی گیا۔ ''
کون؟'' میں نے جیرانی سے پوچھا۔
'' کوتم محتسالی … بارگیا وہ مجھے مارویا اس نے بھی و راواش روم بھی جاؤ ، باتھنگ نب و کچھو اوراس کے آس پاس آ و پہتر ہیں کیا ہو گیا ہے ، کیا ہور با اس باس آ و پہتر ہیں کیا ہو گیا ہے ، کیا ہور با ہے ''

"واش روم -... باتعنك ثب-" ميرى عقل ميرا ساتھ چھوڑتی جاری تھی دتاہم میں واش روم کی جائب بنه هما، فائوات رول كاشاعدار واش روم جس قدر شاغدار موسكما تعاديهان توسمى ممرى بدبود غيره كالوسوال بی تبیس بیدا ہوتا تھا، لیکن جیسے تی ائیر قائث ورواز ہ کھلا مح يول لكا جي شديد بديوكا طوفان امنذيز ابواور بدبوجي أنتائى عجيب أورجرت أنكيزتهم كي تيزاني مراوحی و مجمع ایک وم سے الکائی ی آئے گی لیکن جرت اورجس نے بچھائے آب کوسنجالنے برمجور كرويا ين ووقدم آمي بنه كرواش روم عي داهل اوكيا - تب عن في الحمل ب في ترويك فرث برایک عجیب می چیز دیممی، پراؤن رنگ کا ایک محلول سا تعاجو حکر مرکز مین پریزاموا تعا،وه داش بیس تک گیاتما ادرايك لكيرى بني وعلى كي تحلي كازهي كازهي براؤن رنك کی کئیر جو کسیال کی تھی، واش بیس بھی ہمی ویہا ہی كاز ماراؤن سال برابواتها ميري حيراني شدت كويني مو فی تی اور میری مجھ ش تین آ رہاتھا کہ بیرسب کیا ہے، بديواس مقدر شديد تحي كه ش زياده ومريد رك مكا ادربا برنكل آيا۔ وورو ئے جاری سی۔ " خدا کے لئے مجھے بناولوسمی کوروتی ہوا کیا ہے

Dar Digest 120 August 2015



تمبازے ساتھو، یکبل ہٹاؤ چرے سے اورائے بدن سے بیسب کیاہے؟"

" بیرابدن مے لباس ہماس پر کھوٹیں ہے۔" "ارے .... کول؟"

" وہ جل كرخاكسر موكيا ہے اب يى ب لباس مول كمل طور بر\_"

"کیمے؟" نی نے اپنے آپ کو سنبال کریو چھا۔ بات می سمجھ میں نیس آری تھی کہ ہوا کا ہے۔

کیاہے۔
" محتم بعضائی، محتم بعضائی آیا تھا، نیکن کمینہ تہارے دوپ میں تھا، اس نے بوی کا میانی ہے تہارا روپ وہارا تھا، بالکل تہارا می الداز الفتیار کیا ہوا تھا اس نے دروست اس نے دروست رمیرسل کی ہوگی۔"

''واش روم کا دردازہ فاک نیس کیا تھا میں نے مردرت بی نیس کی اور ازہ فاک نیس کیا تھا میں نے مردرت بی نیس نیس کی اندازہ نیس تھا کہ کوئی اس مطرح اندرآ جائے گا، وہ آگیا، دردازہ کھول کر اندرآ یا، میں باتھ کے اور ہی تھی اندرہ کی میں نے مسکرا کراہے و یکھا تودہ میں تم میرا کراہے و یکھا تودہ میں تم میرے تریب آگیا میں نے کہا۔

"بے کیا حرکت ہے ماہر جاؤہ میں نہاری اوں۔" اوں۔"

ال في كونى جواب نبيل ويا، غالباده تمهارى

آ دازنيل افقياد كرسكا تها ،البنة ال في جيب سے

ايک شيشى نكانى، يوى خوبصورت شيشى تهى جس طرق

تمبارے پال سينث كى شيشيال ہوتى ہيں، بس بكى تجى

كدوه كوئى شرارت كرد با ہے اور باتھنگ بب بلى كوئى

سينت والنا چا جتا ہے، بلى في بنى كر تمہيں و بكھا

توال في سينت كى پورى شيشى باتھ ب بلى الك دى

،جس مى يانى بجرا ہوا تھا۔

،جس مى يانى بجرا ہوا تھا۔

" بیر کیا ترکت ہے؟" میں نے بنس کر پوچھا تودہ بول پڑااس نے کہا۔

"بہ ایک الی خرکت ہے کوروٹی جو بمل نے انتبائی مجبوری کے عالم میں کی ہے ۔"اور میں نے اس کی آواز بھان کی میں نے کہا۔۔ "انتخریم بھنسانی تم....."

"بان شاید بھے اپ اس کے برد کھ ہوتا لیکن اس بیر رہے ہوتا لیکن اس بیر ہے، وہ تہارے شل کے دوران بھی اس طرح تم بارے شل کے دوران بھی اس طرح اس کے تم بارے پائی کا محصا ندازہ ہور ہا ہے اورائ چیز نے بھے بالکل سلمئن کر دیا ہے کہ بھی نے تم بارے ساتھ جو بالکل سلمئن کر دیا ہے کہ بھی نے تم بارے ساتھ جو کھا کہ اس کے تم بارے اس کے تم بارے اس کے تم بارے اس کے اورائی وقت بھے ایک بھیس ما کھا اورائی وقت بھے ایک بھیس ساتھ ہو اسلے اور بھی آب میں دوہ اسلے لگا ہے بھی اس سے اس میں اورائی وہ اسلے لگا ہے بھی دوہ اسلے لگا ہے بھی اس میں اور بھی آب دوہ ہوگئی جم سے ترکی ہے ہو کہ کہ کہ اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم سے سے اس کے اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم سے سے اس کے اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم سے سے اس کے اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم سے سے رکونم نے ایک بھیا تک تبتہ ہوگئی اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم دوسی سے ایک بھیا تک تبتہ ہوگئی اور بھی آب میں دوہ ہوگئی جم دوسی سے دوہ ایک بھیا تک تبتہ ہوگئی اور بھی آب

" بان کوروتی و مختص اودار میں وش تمہارے نزد یک آ نے کی کوشش کرتا رہا اورتم نے مجھے وحتکار كرخوو ے دور بعداديا، نے شك على خوبصورت كيس تھا بے شک شراتمارے قابل نیس تھا لیکن شراتم ہے مجت كرتاتها، ش في صديال مهين عاج موع تحزاری میں الیکن ہیکل کے نوگ جو تمہارے قریب آتے میں اور تمہاری قربت سے سرشار موجات میں مير بے لئے اتنابزاد کھکایا عث ہوتے ہیں کہ میں جہیں الفاظ مينسي بتاسكياء كتن كردارون كانام اول مين مق محمیس بدلتی رہتی ہوہتم نے برایک کوائی قربت بخشی ہے، تم نے سیبون، ایبوس المعلن اور نجانے کم کم کودل سے جایا ہے اوروہ تمہارے حسین وجود ہے سرشار ہونے میں اور عل مای بے آب کی طرح ترقیا ر ما ہول ، یس نے بہت ہے موقعوں برتمباری حفاظت منی کی ہے ورنہ تمہارے رتیب تمہیں مختلف طریقوں ے تعلیف دینا جائے تھے، می ایک ضرمت گار کی

Dar Digest 122 August 2015

طرح تمہادے ماتھ ساتھ دہا ہوں، لیکن ہی نے اپنا
ان بداھیب آ تکھوں سے ان سے تہاری وغبت اور
عبت دیکھی ہے اور خون کے آ سو روتا رہا ہوں۔
اولاش، سکندراور نبجانے کون کون بصرف ہیں ایک ایبا
بدنھیب تھا جسے بھی تمہاری ایک میت بحری نگاہ بھی ندل
سکی ، بتاؤ بھی جیے تحق کے دل ہی کیا ہوتا جا ہے تھا،
اوراب اس و نیا کے اس خف ہے جس کانام ذیشان عالی
ہے تم ای طرح بے تکلف ہو جیے ماضی ہی تم اپنے
دومرے من بسندلوگوں سے دی ہو۔

توآخرکار می نے ایک فیصلہ کرالیا میں نے سوجا كه بش بحي تمهاري طرح جيهًا جا كمّاا نسان مون ميها لك بات ہے کہ بری بدھیں نے بچھے موت سے دوركرويا ٢٠٠ وكاش ش آب حيات نه بينا، كاش امرت جل جمع مدل ما تاتواب مك كب كا مركب کیا ہوتا اور جھے رقابت کے بیصدے برداشت نہ كرنے باتے الكن نعيب إيكانام ب، تم بحى زنده مواور ش مى زىره مول ، ش مهين ما بتار مول كا اورتم وومرول کو جا ای را مولی ایس نے آخر کار ایک حل سوی ليا جو چيز يس في تهار ساس نهان يس دالى بود حبیس ایک ایا لطف وے کی کد یاورکھوگی ممہیں عامنے والا کوئی ہمی نہ ہوگا سوائے میرے ، اور پھر کورونی جب تم نفرتوں ہے تھک جاؤاور پی محسوں کرلو کہ تنہاری نفرت نے کوئم بمنسالی کوئس طرح درد وکرب ویا ہوگا تو مجهة وازوينا بن أخاول كالمن تهين ال وقت بحي جا بول گا مجھیں جب بھی آ وازود کی اورابیا ہواہے کہ تم نے جب بھی مجھے بکاراہ بیس تم سے دورنیس رہا۔" ب كبركره وواليل مزايه

کین آجا کے بی مجھے ہوں نگا جسے ف کا وہ کھونتا ہوا پالی آجا کے بی سروہ وگیا ہو، برف کی طرح سروء وگیا ہو، برف کی طرح سروء پہنے گرم اور پھر سرو، جمل نے اس بار بوری قوت ت نب کے کنار سے بیگڑے اور باہر نگلنے کی کوشش کی اور اس بارشل کا میاب ہوگئی ایکن میرے بدن و تخت سروی کا احساس ہور باتھا، جب جس نے باہر یاوس

رکھاتوا جا تک ہی جھے یوں لگا جیے ہرے ہم کا گوشت ایک براؤن اوے کی شکل جی زیمن پر ہنے لگا ہو، پی جبران ہوگی ، برای مشکل ہے جی چند قدم آگے برخی اور شفاف آگے ہے کہ مانے ہے گزری آ ہ جو ہور ہاتھا تم نہیں موج سکتے ، جھے آبنا چہرہ اس طرح لگا جیے کو اُن کی تھور کو کھر جی دیا ہے اپنا چہرہ اس طرح لگا جیے کو اُن کی تھور کو کھر جی وہ تا ہے ایس اور چھرے پر رہے جھے اور آ ہت ایس میر رہے چھرے پر جگ جگ دوج پر رہے ہے اور آ ہت شکل میں جمرے بر ایس اور اور ایس اور اس ایس میں نے اپنا تھوڑا سا چہرہ و یکھا اور میرے طق ہے بیس کی ایس کی ایس میں کی میں اور جا اور یہاں بیٹ گئی روم کی اور اس ایس کی اور اس ایس کی اور اس ایس کی اور اس ایس کی بیس کی بر اس کی ایس کی اس کے ایس کی اس کے ایس کی بیس کی بات ہے گئی کی بات ہے ، کوئم کی سے کی بات ہے ، کوئم کی بین ہیں ہے گئی ہو ہے کہ کے بیلے کی بات ہے ، کوئم کی بات ہے کوئم کی بات ہے کوئم کی بات ہے کوئم

"اوه ميرے خدا، ذرا كمل تومنا د؟" من ف

" نیں نیں میں اپی صورت نیں و کھے عتی، نجانے کیا ہوا ہے نجانے کیا ہوگیاہے؟" وہ ہولی لیکن میں نے آگے بڑھ کراس کے بدن سے اس کا کمبل محسیت لیا۔

کیا آپ تصور کر سکتے آن ایک ایسے حسین وجود کا جو کھے لیے پہلے اس تدروکش ہوکہ میرے ہول اسکے قیام کے دوران بہت سے لوگوں نے بچھ سے قریب ہونے کی وحشن کی مصرف کوروٹی کی وجہ سے موہ انتہائی وقش کی ماس تدرحین لگ ری گئی کہ بیان سے باہر ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے ایک الیا وجود تقاجس کے چرب برگوشت نام کی کوئی چیز نیس میں باک ما تب ہوگئی تھی آ تھوں کی جگہ گہرے تھی میر پربالوں کا نام ونشان نیس تھا ۔اس مقدر ہمیا کی وجود کہ انسان اسے دیکھ کرموت کی قدر ہمیا کی وجود کہ انسان اسے دیکھ کرموت کی قدر ہمیا کی وجود کہ انسان اسے دیکھ کرموت کی بریز کی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جموث بونوں تو و رامہ بریز کی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جموث بونوں تو و رامہ بریز کی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جموث بونوں تو و رامہ

Dar Digest 123 August 2015

یاری ہوگی مشکل ہی سے یقین کیاجائے گا امیر ہے بدن میں بھی سرونبریں ووڑنے کی تھیں اخوف کی سرو نبریں اس کا چرہ میری جانب اٹھا ہواتھا ،اس نے رئدھی ہوئی آواز میں کہا۔

"وَيَتَانِ عَالَى إوه كَبَخْتِ طِالَ جَلِّ كُياهُ میں مانتی کراس نے کس دیوانگی نے عالم میں سے بیا كيونكدوه تو دل سے ميرا برستار تھا .ميرے حسن كا ديواند لین میراخیال ہے معدیوں کی تبیا کے بعدیمی اے بجونبين بل سكا تووه اينه حواس كلومينها وآه بيتويش حمیمیں بتا چی ہوں کہ اس کے پاس بھی علم تھا بڑے برے کیانوں ساس نے بہت کھسکھاتھا اورا سے استعاني كرگيا اليكن ديكھو ديكھوكيا ہوگيا ميرا، ديكھوميرا کیا ہوگیا۔" اس نے کہا اور آہتہ آہتہ صوفے ہے الحد كل، لمبل جونكه من في منتج كرنيج بينك دياتها، اس نے اے دوبارہ اٹھائے کی کوشش میں ک اورآ ہندا ہند چلتی ہوئی ورینک میل کے قریب پہنے حنیٰ، میرے ہوٹن وحوال کم تھے، میں اینے سامنے أيك انساني وهانج كوجل موا وكيرراتها ،وهاني سو کی بڈیوں والے ہوتے میں لیکن ایبا ڈھانچہ جس ے وہ گاڑھا بد بودار سیال اب بھی بہدر ہاتھا ،اس کا تحور اتحور الوشت المبلى اس مع جمع سے چمنا ہوا تھا اليكن اس طرح كه دواس گاڑ ہے سيال كي شكل ميں ایک لکیر بنا تا ہوا ڈریٹک ٹیمل تک ٹمیاتھا ،بد ہوتھی کہ انتهاء سے زیادہ ذہن کو قابوش رکھنامشکل ہور ہاتھا۔

اچا کک ہی جھے اس کی ہولناک جی سنال دی، ڈریننگ آ کینے عمل شاید کہلی باراس نے اپنے پورے صلیئے کو دیکھا تھا اوراس کے بعد تووہ چینئے کی مشین بن گی، وہ بری طرح وہاڑ رہی تھی اور میری تجھیمیں کچھ نہیں آ رہاتھا کہ عمل کیا کروں۔

اجا تک بی وہ وروازے کی جانب بھاگ، بدھوای کے عالم میں اس نے بید کیاتھا، ورواز ہ کھولا اورای طرح جین ہوئی ہابرنگل کی، میں اب بھی گم صم کھڑا ہواتھا،لیکن اس کے بعد باہر سے جوجیں سنائی

دیں انہوں نے بھے سے میر ہے بوش وحواس بالکل چھین کے ان چین بھی تھیں ، سب چیخ رہے تھے اور بری طرح بھگدڑ کی تھی ، اٹھا بٹنے کی آ وازی آ رہی تھیں ، نجائے کیا کیا ہور ہاتھا ، ہی نے ایک جھر جھری کی کی اور اس ہولتا کے صورت حال سے خینے کے لئے میں خور بھی ورواز ہے ہے باہر نکل آیا ، ہی اس سال ماد ہے سے نئے زیک کرنکل رہاتھا جو زیمن پرکانی صد تک بھیلا ہوا تھا اور اس کی بد ہوساتھ ساتھ سنز کرری تھی ۔

باہر تو قیامت کی ہوئی تھی، کروں کی گیری
میں نوگ اوھر اوھر بھاگ رہے تھے، وروازے اھڑا
وھڑ بندہ ورہے تھے، اس کے بعد بیرۃ وازیں نیچ ہے
آنے لگیں ، غالبا وہ لفٹ میں جانے کے بجائے
میڑھیاں ارّنے گی تھی، لفٹ وغیرہ کا تو خیر تصور بھی
میڑھیاں ارّنے گی تھی، لفٹ وغیرہ کا تو خیر تصور بھی
میڑھیاں کیا جاسکا تھا، اور جس مزل ہے بھی وہ گز دلی
وہاں خوف تاک تا ٹرات چھوڑ جاتی، پورے ہوئل میں
افراتھری پھیل گئی ما انتظامیہ کے افراد بھائے بھائے
میرے تھے لوگ ایک ووسرے کو بتارہ بھے کہ وہ
خوفناک بلاکہاں سے تمودار ہوئی ہے، وہ انسانی ڈھانچہ
کون سے کمرے سے فطاہے میرے کمرے کی خصوصاً
فیاند بی ہوگی تھی میں میڑھیوں بی سے اثر تا ہوا نے
کی تھی اور اپنے

Dar Digest 124 August 2015

### دعائے صحت

ملک کے مشہور ومعروف کھائی تولیس جن کی اے شار شہرہ آ فاق کھانیاں بڑے ڈائجسٹوں بی اور خاص طور پر زیادہ تر ڈر ڈائجسٹ جس جلوہ کر اور خاص طور پر زیادہ تر ڈر ڈائجسٹ جس جلوہ کر ایس جو کہ آئ کل بہت مالیاس جو کہ آئ کا کہ اللہ کے ماتھ ایم الیاس کی صحت بائی کے لئے اللہ کے حضور ضرور دو ماکریں۔ شکریب

"بيوال آب جهي عرربي ين ؟" "كيامطلب ؟"

الیک آسیب زود کرے بی آپ نے کی سبافر کو نفسان میں آپ نے کی سبارت کیے گی، جمعے جانی نقسان میں ہی کا میں ایک کا می

"كيامطلب؟"

"بتاتا ہون مطلب آپ کو، شماس کرے شمسلس خوف ناکی کیفیتیں محسوں کردہاتھا، رات کی تاریکی میں بھے ہوں لگاتھا جسے پڑھ پراسراردو می ادھر سے ادھرآ جارہی ہوں، پہلے میں نے اے ایک وہم قرار دیا اوراس کے بعد میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہ بات کی کو بتا تا ہوں تو لوگ میرا فراق اڑا کیل گے۔" بات کی کو بتا تا ہوں تو لوگ میرا فراق اڑا کیل گے۔"

اوہ ایک آسیب زوہ کمرہ ہے نیجر صاحب اوروبال جو چھ اوا ہے اس کی ممل قد واری آپ پر ہے، جائے اس کمرے میں جاکر ویکھے، وہال آیک عجیب وغریب کیفیت ہے۔"

"كك .... كيامطلب بآپكا؟" "مطلب اعدرجاكرد كمين الحين طنع مرب ساته-" من نفيل ليدين كها-

نیجران دونوں سپروائز رول کے ساتھ اپنی جگہ

يَّ إِنَّى طور يربول مِن جوافراتفري چيني تقي اس ت اس شاندار ہوں کے نقصانات بھی ہونے تھے الريس ساري صورتحال بناوينا توميري لردن أرفت میں آ سکتی تقی اور مید معاملہ بولیس کی تحویل میں بھی ب سكما تماس ليم على الما تما مين تفك تفك ے انداز میں کری بر بینے کیا۔ اہر کی باقی اعد مود ای تقیمی ،وو با ہر نکلی تقی، نیٹینی طور پرسڑک پرہمی سجھ حادثات ہوئے ہول گے۔ ش ان کے بارے میں وننا جابتا تما ، بكولوك بابريمي دور كئ سف اوراس ك بعدجب وواندرة ع تواكب دوسر عب باتي كرينے ملكے، پرة بيرچلا كەدەامىل كرايك ژك يريزه کی تھی جوہز بول سے لدا ہواتھا، ٹرک ڈرائور كؤيس معلوم تفاكه يتعياس طرح كاكونى فردآ حمياب، بيرحال اس طرح بابرزياده بنكام نبيل بوسكا تقاج تك وہ کم ہوگی تھی، لیکن تھوڑی بی در کے بعد ہولی کے فیجر اوردد پروائزدمرے إلى الل الله الله

المر المراب آب روم تمبر جارسو تيره كے مكين ير؟" بملا الكاركى كيا مخالش تحى ش نے كردن بلادى تو نيجركا مود مجر كميا ، وولولا \_

آپیرے آفی می آپ۔' می نے آپی ڈین می آیک کہانی تارکرئی می میں جائم آقا کہ فیجر میرے ساتھ تختی ہے جش آئے گااوراس بارے میں سوالات کرے گا،چتا ہجی ہی اس کے ٹاندار آفس میں پیٹی کر تھکے تھکے ہے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔

تب می نے اپنے چیرے پرشدید غصے کے آ آثار بیدا کئے اور کہا ۔ 'منجر میں پولیس سے رابطہ قائم کر تاجا بتا ہوں؟''

" و و تو ہم خود کرلیں ہے ، لیکن آب بتائے کیا ہواتھا، وہ آب کے کرے سے برآ مد ہوا تھا ،کون تھا دہ

Dar Digest 125 August 2015

Scanned By Amir

ے اٹھ گیا، مجروہ خاموش ہے میرے ماتھ چلتا ہوا اس کرے میں آیا، لیکن وہ سیال مادہ جوشد ید بد بودار تھا پڑے ہوئے و کچے کراس کے اوسان خطا ہو گئے دونوں سپر دائز روں میں سے ایک تو اپنا سینہ بکڑ کر دین بیٹھ شمیا، دہ غالبًا دل کا مریض تھا۔ بنجرنے ادھرادھرد یکھا مجرخوف ذرہ لیجے میں بولا۔

"مير سسي سيد سيد که کيا اور کيے

"مل سنے کہا نا آپ بیرسوال جھ ہے کرد ہے میں اپنے ہوئل کے ذمد دارا آپ میں ،آپ کو پید ہے کہ میاں لوگ اعماد کے ساتھ آ کر تھر تے میں ،الیانہیں موسکنا کر بیر مہلی بار ہوا ہو، آپ کو تم ہوگا کہ آپ کے ہوئی کا بیڈ کمرویا ہورا ہوئی بی آسیب زدہ ہو۔"

المحمد المحداك المحالات المحمد المحم

"دومروں کو بلائراں کواٹھا کر کرے میں پہنچاؤ،
کیا معیبت آگئ ہے، آپ میرے ساتھ آ ہے سر،
میرے ساتھ آ ہے۔" نیجر کالہجا یک دم سے زم ہوگیا،
عالبًا دہ خوف زوہ ہوگیا تھا، بھردہ اپنے آئس میں جانے
کے بچائے برابر کے ایک خاتی کرنے میں داخل ہوگیا۔
"مم ..... جھے بتا ہے، پلیز بتا ہے۔"

" فیجر میں یہاں آیا تھا آنے کے بعد ظاہر ہے میرا یہاں قیام رہا، بیری ایک دوست ہیرون ملک ہے آئے آئے میں نے بید کرو سے آئی تھی، اصل میں ای کے لئے میں نے بید کرو لیا تھا ادر چھے اس کے ساتھ تھر تا بھی پڑا، وہ جلی گئ، لیکن میں یہ محسوس کرتا رہا کہ اس کرے میں کوئی براسراری کیفیت ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چا بتاتھا لیکن بھر میں نے سوچا کہ میرا نداق ازایا جائے گا، مجھے دہی مجھا جائے گااس لئے میں فاموش رہا، اب

سے پی ور بہلے جب ش اس کرے ش وائل ہوا تو میں نے یہاں شدید بد بو محسوں کی ، مجھے ہوں لگا جیسے مسل خانے میں کوئی نہار ہا ہے ، مجھے جرت ہوئی ، پھر جب میں نے عسل خانے کا درواز ، کھول کرد یکھا تو میرے خدا ، میرے خدا ۔۔۔۔۔۔ میں نے اداکاری شردع کردی۔

'' کک ..... کیا ..... کیا ہوا دہاں کوئی تھا؟''

رہ میں ہیں۔ ''آپ وہاں جاکرد کیے لیجے۔'' ''نن سسبیں ہم سسبی تجھے متاہیے آپ۔'' ''وہاں واشک نب میں ایک جمیب ساماوہ پڑا ہواہے اور پورائسل طاندائی مادے سے مجراہواہے۔'' ''اوہ مائی گاڑ۔'' فمیمر نے خوف زدہ لیجے میں

"میں باہرا یا تو میں نے اس انسانی ڈھائیے کود کھا اور میرے حواس کم ہو گئے، میں پھراسا گیا تھا بھی وہ ڈھانچہ در داز ہ کھول کر باہر بھا گا اور اس کے بعدر سارا دانقہ چیش آیا۔"

" الى گاؤ مالى گاؤ مآپ يفين كري سراسي بالكل پيلى بار موا ب اس موش كى زندگى بي بيلى بار موا ب ميكن ليكن بيد سب ..... سرش آپ ست ايك درخواست كرول "

"نی ایمی تعوزی دیر پیپلے تو آپ کا رویہ بہت خت تھا.....؟"

و مم مسلمانی جاہتا ہوں۔ بہت زیادہ معانی جاہتا ہوں۔ بہت زیادہ معانی جا ہتا ہوں ، فدا کے لئے آپ خاموثی اختیار کھے، فدا

Dar Digest 126 August 2015

کے لئے بکہ ایبا کریں آپ اب اس کرے پی جائیں بی بیں مہاں جس کرے پی جا ہیں آپ قیام کرلیں۔"

" تھو گناہوں ہیں اس بوٹی کے کمروں ہے۔"
الیا نہ کیئے ، پلیز! آپ کسی کو بھی یہ صورت
حال نہ بتاہئے گا ،ہم ہر جاند اوا کرنے کے لئے تیار
ہیں ،آپ کا جوسامان اس کرے میں موجود ہے اس
کے لئے اطمینان رکھنے گا پوری احتیاط کے ساتھ آپ
کے لئے اطمینان رکھنے گا پوری احتیاط کے ساتھ آپ
کے بنجاد یاجائے گا۔"

"مرمر بساته جو دواب."

"فدا کے گئے آپ میں معاف کرو یجے، ہم پوری تحقیقات کرا کمی کے کہ آخر برابیا ہوا کیے، ہوسکا ہے بید کوئی انفاقیہ امری ہو، کوئی الی پرامرار روح یہاں داخل ہوگئی ہوجس نے بہتام حرکتیں کی ہوں، لکین آگریہ بات منظر عام پر آگئ تو ہارا ہوگل دوکوڑی کا ہوکررہ جائے گا۔"

یں نے آ ہتر آ ہتر اپناریوہ زم کیا ظاہر ہے یں بھی بات کویز ھانا ٹیس چا ہتا تھا جبکہ میرے اپنے حواس بھی ٹھیک نیس تھے، میری طبیعت مثلاری تھی جو بدیودار سیال میں نے ویکھا تھا اس نے میرے ہوش وحواس خراب کرد کھے تھے اور میں ہوئ رہا تھا کہ اب میراکیا ہوگا۔

ببرطور فیجر میری خوشا دین کرنا رہا، باہر ہنگامہ آرائی ہوری تھی اوراس سلطے بھی بھی جھے ہے نہ کہ نہ کھ کے نہ کھ کے کہ نہ کھ کہنا تھا، بیس سمجھا اوروہاں کہنا تھا، بیس سمجھا اوروہاں سے باہرنگل آیا، فیجر میلے بی باہرنگل گیا تھا، بیوڑی ویر کے بعد بیس نے ہوئل بھی چھوڑ ویا۔

جھے کوئی پرسکون گوشددرکارتھا جہاں بیٹے کریس کودوئی کے بارے بیل سوچ سکنا اور یہ پرسکون گوشہ میرے گھر کے علاوہ کون سا ہوسکاتھا، بیل گھرواپس آ میا، غیرمتوقع طور پر ہوگل کے بیٹا ہے ہے جان چھوٹ گن تمی ، ور نہ نجانے کہاں کہاں گھٹٹا پڑتا، فیجر تو ہوگ کی ساکھ تائم رکھنے کے لئے میرے ساتھ تعاون

پرآ مارہ ہوگیا تھا ، پیٹنیس بعد میں وہاں کیا ہوا الیکن یہ ان کا معالمہ تھا، میں تواپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کردہا تھا۔ بہت زیادہ بہادر جنانہ تو ممکن ہے اور نہ آپ اس بریقین کریں گے۔

جوداتعات گزرے سے وہ بے مد بھیا تک تے بدالگ بات ہے کہ صدیوں یوانی ایک شخصیتوں ے میراواسط تفاجوکوئی ارواح خید تنبیل تھی ، بلکہ جیتے جا گئے انسان تھے دونوں کے دونوں ، اورانو کھی روایت جومرف كبانول كى شكل مى آتى رئتى تمى يعني آب حیات امرت جل چشمه حیوان اس سے متعلق سینکو ول واستانس میں نے برحی تھیں بلکہ بھی بھی تھیں الیکن وه صرف کهانیال جوتی تھیں، میری اپنی محری جوتی کمانیال میں تو جران رو گیاتھا اس وتت جب میری ملاقات ایے دوانیالوں سے بوئی تھی جو پشر جوال ے قیق یاب ہو کے تع اور ندگی گزاردے تع۔ میں نے ان کے تام ات ہمی سے تھے، خاص طور سے کوروٹی کے ، وہ کہتی تھی کہ امر رہنے کے فیصلے تعیک نہیں ہوتے اور ندوہ خواہش اچھی ہوتی ہے کیونکہ قدرت نے مرچز فانی پداکی ہاوریہ چشم حیوان وغیرہ اس کے معجزات بيل-

سی طور پرہم قیامت پر یعین رکھتے ہیں ، اس وقت جوکوئی بھی ہوگا فتا کے بعد زندگی کی منزل میں آئے گا اپ سے تو کس فرح الکاریائی بین جاسکا ، اس وقت ایسے کسی وجود کا کیا ہوگا ہے اللہ علی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہر حال ہے جو کچھ واقعات ہورہ سے ، یہ نا قائل یقین سے اور ہوت واللہ یعین سے اور ہوت واللہ جمین لینے کے لئے کائی ، میرے اور ہوت واللہ جمین لینے کے لئے کائی ، میرے مارے بدن میں سنانے ووڑ رہے سے ، پھر میرے مارے بدن میں سنانے ووڑ رہے سے ، پھر میرے وکھکا سااحیا ہی ہوا۔

زئدہ صدیاں تو ناتمل رہ گئی ،کوروتی جھے کہاں تک لے جاتی ہے ،میری یہ کتاب کئی طویل ہو عتی ہے اس کا میں نے انجی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن

Dar Digest 127 August 2015

آباب بہال پر تم ہوجائے فی اس کا بیس نے سوچا ہی اسی تھا، اب یا کروں ، کیا ہونا چاہئے ، کوتم ہمنسالی بدماش اپنا کام دکھا گیا تھا اس نے کوروتی ہے انقام کے کہا تھا، سارے بدن میں ایکھن بھوری می ، وات موائی تھی طبیعت پر ایک ہوجہ سا طاری تھا اور و ماخ سا میں سنائی کردہا تھا، کو کھانے پینے کوجی ول نہیں سائی کردہا تھا، کو کھانے پینے کوجی ول نہیں جا ور ان ایک اور والے اس وائی اور یہ ان کوشل کوشل کے ایک اور انتظار میں کہتے کی بوجائے ، فیند نے مہرانی کی اور استدار میں کہتے کی بوجائے ، فیند نے مہرانی کی اور استدار میں کہتے کی بوجائے ، فیند نے مہرانی کی اور استداری میکی برائی کی اور استدار میں بیکھی برائی کی اور استداری میکی کی برائی کی اور استداری میکی برائی کی اور استداری میکی کی برائی کور استداری میکی کی برائی کی اور استداری میکی کی برائی کی اور استداری میکی کی برائی کی برائی کی اور استداری میکی کی برائی کی برائی کی ایک کی برائی کی کی برائی ک

پہ نیس کئی ویرسویا تھا کہ جھے کو تو یک کام نہ محسون ہوئی، ایک لمے تک تو ہم غنوہ وہ ذائ کوئی کام نہ کرسکا لیکن دوسرے لمجے جھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس لیٹا ہوا ہے، اس احساس کے تحت میں نے ہاتھ اپ برابر رکھا آو ایک دم سے پورابد ن جمنیمنا کردہ کیا، دہ بڑیاں تھیں، سوتھی ہوئی انسانی پسلیاں جومیرے ہاتھ کی گرفت میں آئی تھیں اورایک دم سے میراف بن جاگ گیا، میرے حلق سے بے جاگ گیا، میرے حلق سے بے ماختہ تی آئی اور میں نے اشھنے کی گوشش کی آوایک ساختہ تی آئی اور میں نے اشھنے کی گوشش کی آوایک اور دنی دباؤ تھا کہ میں اٹھ ندسکا جی کوروئی کی آوان از در فی دباؤ تھا کہ میں اٹھ ندسکا جی کوروئی کی آوان دان دباؤ تھا کہ میں اٹھ ندسکا جی کوروئی کی آوان

'' بجے دیوائی کاشکارمت کروذیشان عالی، لیٹے رہوای طرح میرے پاس جو کچھ میں کمدری ہوں اے غورے بنتے رہو،اگرتم نے جھے اضطراب برتے ک کوشش کی تو ہوسکتا ہے میرا ذہن منتشر ہوجائے ادر میں کچھ کر چھوں ''

اس کے الفاظ بڑے خت تھا، ایسا لہجداس نے آج تک انتقار نہیں کیا تھا، پھرمیرے مینے پر جود باؤ تھا جھے محسوس ہور ہاتھا کہ اگر میں نے طاقت لگا کر اشخے کی کوشش کی تو شامہ کا میاب نہ ہوسکوں، بدن نے شعنڈ المیسے چھوڈ دیا، لیکن لیڈارہا۔

" فود کود و مت طام کر وجو جھے دیوانہ کروے بق

میر نبوب ہو، میر بہت ایکے دوست ہو، فرہت تف دن مرد ، مجھ پر جو چنا پڑئ ہے تبماری وجہ سے پڑئ ہے، تم اس طر آ مجھ سے اجتناب مرد نے تو بھر یس س کے سہارے آ مجے کا سفر طے کردن گی ہے تی ہے تو ساری باقی کرنی ہیں۔''

میں نے فردا سند ول سے سوچا کہ کہدتو نیک ری ہے، اگر میں اس سے اجتناب برتوں گا ہوکوئی فا کدہ نہیں بوگا اور میں جانیاتھا کہ وہ جی روپ میں بھی ہے جمعے نقصان پہنچانے کی کوشش برگز نہیں کرے گی اور اب جو بچھ بوگا وہ میری کہائی میں نئے امنافے کا باعث ہوگا، یقنی طور پر اس کی قربت کا ایک ایک لیے میری کاب کے صفحات میں اضافہ کر اے گا چنانچہ میں نے خود کوسنجالا اور آ ہستہ سے اس کے استو الی نینچے پر ہاتھ در کھ ویا۔

الم جھے معاف کرنا کوروئی، می صرف ایک انسان ہوں کوئی سپر مین نہیں ، واقع تم سے اجتناب ممکن منبیل ہوں ہوں ہوں میری ماتھی۔'
میں نے کہا اوراس نے میرے بیٹے پر سے ہات الما کرمیری گردن میں ممائل کرلیا، پھراپناورخ میری جانب الما کرنے اپناچہوہ میرے چیرے سے مسلک کرویا۔ زندہ میدیاں پڑھنے والے ساتھیو! جھے پر ہنسو، دل می ول میں میرا نیاتی الماق ا

ایک سو کھے ہوئے ڈھانچ کا منہ برے منہ سے مس بور ہاتھا، اس کے بونٹوں پرگوشت کا کوئی نتان نہیں تھا، لیکن اس کا دہاؤ جھے اینے ، بونٹوں پرمحسوں ہور ہاتھا، ان کی حبات کی کیا کیفیت ہو مکتی ہے، می نہیں تو تم اس کا انداز وضر در کرسکتے ہو، لیکن جوفیملہ می نے اس سے می نے اس سے اجتناب نہیں کیا اور آیک خوف ٹاک ڈھانچہ بری طرح جھے ہے لیٹ گیا۔

دہ بوی گرم جوثی کا اظہار کردی تھی، جھ ہے

Dar Digest 128 August 2015

" يا كل بن كل بالتي كررب مو، منا يكي بول حتبیں کہوہ میں نبیں تھی ملکہ صدیوں کے گزرے کر دار ہے، بیں تو مرف ایک دیدہ ورتھی جود کھے رہی تھی ہن ربی تھی ، بچھ رہی تھی ادر وہی ساری یا تیں میں نے حهیں بنا کمی، کیکن اب میں مجسم کورونی کی حیثیت سے تہارے ساتھ تھی ، وہ کوروتی جو کوتم بھنسالی کی آ رز وتحی ۔اس کی امید تھی سامید کہ شاید بھی کوئی ایسا لحدآ جائے جب مرے دل میں اس کے لئے کوئی جکہ پیدا ہوجائے ، ووای کیج کے انظار میں تھا الیکن تم نے میرے ول کواپئی گرفت میں لے لیا اور اس کے بعدوہ

الكوروتي مجھے ايك بات بتاؤ ..... " عن في اب اسيخ آب كويورى طرح سنجال الياتفاء ب شك ایک انسانی و هانچه میرے نزویک لیٹا مواقعا، لیکن وو کورد تی تھی بگوئی اور نہیں تھا اور اس کے ساتھ ایک جادیثہ بيش آيا تفاريبي ايك انوكها تجريدتها جوايك مصنف كوى موسكماب، مجدرب جين السيد مبت ويرتك

خاموشی طاری رہی ، پیرکورونی نے کہا۔ ''آ و مجھے بھی ایسی امید نہیں ہوسکتی تھی اس ہے ، میں جانتی تھی کہ دہ بیجھے بہت زیادہ جا ہتا ہے، و بوانہ ہے مراہ میرے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک کرے کا میں نے بھی نہیں سوحا تعالیکن ذیثان عالی میراساتھ دد مجھے یاد کرتے رہوں میں اسے ناکام بتانا جاتی ہوں، مساسے بہال بھی تریانا جائی ہوں اصبط سے کام لو بلیز، صبط سے کام لوہ مجھے ناکام یہ کرو، میں نے ب سب چھتمبارے کے کیاہے ورندو ابھی میرے ساتھ الماندكرتا ."

میرے ذہن میں بہت سے برے خیالات آئے تھے الیکن میں نے خود کوسنجال لیا،خواہ کو اہ اپنی مصيبت نبيس بلانا جا بتا تعا، البية من في اتنا ضروركها . ' 'مگر جھے ایک ہات پر جمرت ہے کورو تی۔'' ''کونی ہات پر؟''

" پەسئۇك دەنىم بىيدىماتھ بىچى تۇ كرسكتا تغا."

ور پر سے کیے ب. . . برمور میں اس کی طرح ۔ مار میکن اس کے بعد میں نے اسے احماس ندہونے دیا کدمیرے دل میں اس کے لئے کوئی براتصورے، وہ دیرتک اے جذبات کا مظاہرہ كرتى راى اوراس كے بعد يرسكون بوكى -

بق

"أه عي تمباري شكر كزار بول ،كوئي بهي ال کیفیت کا متحل نہیں ہوسکا تھا، دیثان عالی تم نے مجھے ایک سے دوست مونے کا جوت دیا ہے۔ یا تیل کرو

'' نال کول نبیل کورو تی ؟''

"وه آیا، تمبارے روب ش آیا ال لئے میں نے اس برخور نہیں کیا کہ تہیں تو ہر طرح کی آزاوی ماصل تھی، کچھ غلطیال میری بھی تھیں ایکن تم خورسو چو كدوه غلطيال غلطيال بنيس تعين، بن بونل كركم ي مُن تَى ، ويترزياده سے زياده اندرة سكناتها ، يجھے عسل فانے میں یا کرواپس جلاجاتا، اس لئے میں نے حسل خانے کا درواز و بھی بندنبیں کیا تھا ادراگر بند بھی کرلیتی اوردہ بربخت آ نا جا بتا تو اس کے لئے زیادہ مشکل نہیں تھا، مستہیں بتا چکی ہوں کدائل نے بھی بے شارعلوم سیکھے میں ،ہم نے اپنی طویل ترین صدیول کی زندگی من ادر کیا ہی کیاہے، تو وہ بند درواز کے کھول سکا تا، حممارے روب میں الدرآیا اور میں مستراوی کولک تم تومرے رو میں رو می کے راز وار ہو، گراس نے وہ تحييثي كمول كرباته منك ثب عن دُول و من في يكاسجها كة أس من خوشبود ال كرميت كااظهار كرر بي بورنيكن وہ کچھاوری کرے آیا تھاءاس نے ابیااس لے کیا کہ مِن تباری قربت مِن تقی ۔''

يهال ايك اعتراض بيدا موما بمرى قربت من توتم تھیں لیکن یہ لحات تو تمہیں صدیوں میں مزریکے میں جیا کہ بقول تمہارے ادلاش سکندر یا مرغوستى اواس معددىر ،

Dar Digest 129 August 2015

ے موقا بردیا ہے۔ '' کیے؟''میں نے چونک کرکہا۔ دریہ موال

''ایک عمل کے ذریعے ایک منتر کے ذریعے جو مجھے معلوم تھا، وہ تمہارا کچے نہیں بگاڑ مکٹا، میں نے تم سے میلے بھی میہ بات کی تھی جوشا یہ تمہارے ذہن سے نکل میلے بھی ہے بات کہی تھی جوشا یہ تمہارے ذہن سے نکل مجھی ''

تفاءاس کے ماتھ گزرا ہوا ہر لحدایک الی کہالی تھا جس

يراسين آب كوبعى يقين ندآئ ،جبكه كماني اسين ساتھ

على رعل من الكن جوتها دو تها واب مجهة بعي سويتاتها

اورکوروتی کویمی۔
مجھے تک دو میرے ساتھ رہی اور جاگی رہی،
وہ بار بار سے محسوس کرنا جا ہی تھی کہ بیں اس سے مخرف
تو نہیں ہور با، بہاں میرے دوستو! بی مورت کی اس
فظرت کا تذکرہ کرول تھی تی آگے بڑھ جائے ہی تھی
ہوجائے لیکن عورت بین اس سے دور نہیں ہوتا ، دہ اپنے
سارے دجود میں صرف عورت بی رہی ہے اور کورو تی
سارے دجود میں صرف عورت بی رہی ہے اور کورو تی
سارے دجود میں صرف عورت بی رہی ہے اور کورو تی
سارے دجود میں صرف عورت بی رہی ہے اور کورو تی
سارے دجود میں صرف عورت بی رہی ہے اس کی
سوچیں کیسی عجیب عول گی، اسے صدور بی

وومری شخ میں نیندگی وجہ سے چکرایا ہواتھا،
بھلااس طرح کی وغیدا سکتی ہے کداس کے برابرایک
استخوانی ڈھانچہ لینا ہوا ہوا ہے شاطب کردہا ہو،بارہار
وہ جھےا ہے آ ہے میں سمیٹ لین تھی اور بیر سے رو تنگئے
کر سے ہوجاتے تھے، بہت می سوچیں دامن
گر ہو جاتی تھیں، تبر میں انسان کے جسم کا سارا گوشت
گل جاتا ہے، ڈھانچے رہ جاتے ہیں جیے کہ میں نے
بہت سے دیکھے تھے، لیکن وہ قبر کی بات ہا ایک زیمہ
انسان کی ڈھانچ کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے، شکر
ہانسان کی ڈھانچ کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے، شکر
کے اندر کی ہات جان کے اوراسے پڑھ کے ۔ سورت
پوری طرح تیں نظا تھا، ابھی جھٹینا کھیلا ہوا تھا کہ اس

"عال....."

" إل كورونى ....." من نے اسپت ليج ميں بار كمولتے ہوئے كہا۔

"کیاسوی رہے ہومیرے بارے میں؟" "دکھی ہوں اور پر بیٹان ہوں اور یہ سوج رہا ہوں کہ کاش میرے پاس الی قوتی ہوتی جوتہیں تہاری اصلی شکل واپس دلادیتیں۔"

"يويةد ب موتم؟"اى ك لج عى فوقى كا

هرکتاب

ہیں۔ "آ ہ عالیٰ! ہم پرید افقادہ پڑی ہے ، جین تم فکر مند ندہو، بیں نے بھی اس سنسار میں بہت بچھ شیکھا ہے، بھی سوچا نہیں تھا اس بارے میں کراپیا کوئی ونت آ جائے تو کیا کروں گی، امنا کیدے یارے میں تہیں بتا بھی ہوں کہ میں نے تاریخ کے ان بڑے کرداروں کی خواہش پرامنا کیہ کا وجود حاصل کیا تھا اور جو پچھ بھی

Dar Digest 130 August 2015

ہواتھا امناکیہ کی تاریخ کے مطابق ہواتھا، لیکن وہ طریقہ کاری اب بھی اعتماد کرسکتی ہوں اور عارضی طور پر بہت بچے کرسکتی ہوں، لیکن میں کوروئی ہوں اور وروئی میں رہنا چاہتی ہوں، میں گوتم بھنسالی کو کما بتانا چاہتی ہوں، اس کے برطل کو ناکام کرنا میرے جون کا سب سے بڑا مقصد ہے ، مجھے سوچنا پڑے گاہوں کا سب سے بڑا مقصد ہے ، مجھے سوچنا پڑے گاہوں کی اس کے برطان کے اس کے میرے ماتھ سب سے بڑا مقصد ہے ، مجھے سوچنا پڑے گاہوں کی اس کے کیا کروں ، یہ سوچنا پڑے گاہوں کی اسے دو۔ "

"می برطرخ تمهارے کے عاشرہوں کوروتی ..... تشرمندندہو۔"

دہ چند کھات سوچتی رہی پھراس نے کہا۔" مجھے ایسے کپڑے دوجو ہیں اپنے اس شریر پر یکن سکول۔" "میرے پاس مردانہ کپڑوں کے ایسے انبار این ۔" ہمں نے کہا۔

"انبیس جھے ایک بڑی جا وروے دو۔"

" ہاں وہ ہے۔" سی نے کہا اورائی جگہ ہے
اٹھ جمیا، میری ہمت نہیں پڑرتی تھی کہ نظر مجرکراہے
ویکھوں الماری ہے جس نے ایک جا ورنکالی اوراش نَ
جانب بڑھادی۔ اس نے وہ جا ورمیرے ہاتھ ہے لے
کراہ اور صلیا، چیرہ تک ڈھک لیا مجراس نے کہا۔

" بین آئینے کے سائے نہیں جانا جا ہا ہی، انسان ہوں، زغرہ ہول، اپنی بید حالت برواشت نہیں کرسکوں گی، ابھی بیل بیرسوی رہی ہوں کہ میری ووسری کیفیات بیل کیا قرق پزے گا، جیسے کھانا بہا، ویسے میرے الدرکی خواہشات قبالکل ای طرح ہیں جس طرح میری میل حکل میں جس ۔"

" " من تم زنده موكوروني اور بين جاسا مول كرتم بيتني و ين مو بهت جلدتم أيني اصل حيثيت بين والهن آجادً كُن ـ"

آ جاؤگی۔''

" بعثوان تمہارا کہا ورست کرے، تمہارا ہے ابہا پورا ہوجائے اوہ اپنی جگہ سے اٹنی اور کمرے کے وروازے سے باہر لکل گئی، میں مسمری پریاؤں

لفكا كربين كياادر كبرى كمرى سائس لين لكا-

میرے خدا مجھے اب کیا کرنا ہوگا، اتا اندازہ میں کے ہوگیا تھا کہ کوروتی آسانی ہے میرا چھیا نہیں جھوڑے کی بلکداب تواور بھی بہت سے خیالات میرے دل میں آنے گئے تھے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ صدیاں میری آخری کتاب ہو، اس کے بعد کھنے لکھانے کا سلند جھے ترک کرنا پڑے کونکہ کوروتی کی جان بچنا مشکل نظر آربا تھا۔

اس وقت نجائے کیا کیا سوچیں دائن گیرتھی،
سی سوچ رہاتھا کہ جھے کیا کرنا ہوگا، آ دھا گھنٹہ پونا
گھنٹہ کر رکیا کورونی وروازے ہے باہر لکل گئی تھی،
واپس نہیں آئی تو بیں اٹھ کر باہر لکل آیا، پھر بیل
فور پر جٹی گئی تھی وہ میرے گھر بیل موجود نہیں تھی
الیک پریٹائی می ذوئن بیل پیدا ہوگئی تھی، بہر طال
منسل خانے بیل جاکر میں بہت اچھی طرح نہایا، بلکہ
بیل نے اپنے آپ وقصوص طور پر اتنا رگزا کہ بعض
میں نے اپنے آپ وقصوص طور پر اتنا رگزا کہ بعض
میں نے اپنے آپ وقصوص میں جلن ہونے گئی، پھراہای

کو کھا۔ نے ہیں کول نیس جاہ رہاتھا، حالانکہ بھوک لگ رہی ہی ، لیکن طبیعت میں آبیک کراہیت ی میں البتہ بچھے بیرکراہیت جھپائی تھی۔ کوروتی کواس کا احساس میں ہوتا جا ہے ، باتی تو اورکوئی بات میں تھی، لکن کہیں ایسا نہ ہوکہ دہ بددل ہوکر میرا عی تیا پنچ کرنے کرنے پر تیار ہو جائے۔ آوحا ون چرھ کی، بھوک شدت افقیار کرنے گی تو بخن میں جاکر کھا نے پینے کی شدت افقیار کرنے گی تو بخن میں جاکر کھا نے پینے کی شدت افقیار کرنے گی تو بخن میں جاکر کھا نے پینے کی تیاریاں کیں، طبیعت پرایک بجیب می وہشت سوار تھی، نورا تھی کر رہا تھی جو اس کے اور اس کو ف تھا کہ کیا کروں کیانہ کروں ، پورا ون گھر میں پڑے پڑے اس کی واپنی نہ ہوجائے ، جورات کہ کورات کی دو تو بڑی کے بیس رات میں اس کی واپنی نہ ہوجائے ، جورات کر رہ تھی دو تو بڑی کے بیس کر رہ تھی اس کے اثر ات گئیں تک وہی رہی ہی جورات کی کوشش کر رہ تھی دو تو بڑی کے بیس مرشام ہی خیدی آ رہ تھی۔ تھوڑا

Dar Digest 131 August 2015

Scanned By Amir

بهت کهایا بیا ادر جا کربستر برلیث کمیا، بهت دمیتک اس وحشت كا شكارد ماكرد يكسيس كباس كالدمون كى آ ہٹ سنا کی ویتی ہے، پھرنجانے کب میندآ گئی ادر پھر منح بن كوجا كا قعاب

ایک خوش کا سااحساس مواده رات کو بھی واپس نہیں آئی تھی اور یہ بات ذرا مجیب کی تھی،خدا کرے اب اس کی واپسی نه جورزنده صدیان کاوائنڈ اپ توش كري لون كالبكن ده بميانك وجود كبير مير اء ادير ملط عی ند ہوجائے وہ ون مجی کر رکیا، رات مجی جلی كى ، پراس طرح تقريباً عمن ما جاردن گزر كئے تو جھے دائى سكون نعيب بوا، دوكبيل جلى في عنى ادر بوسكما ي اب وه واليك ندآسة، آه كاش ايباي بوركين الجي اور بكودل نبين جاور باتعاب

اس دن جي ده جي بتائے بغير بال کي تي ، پير شايد ما توال إن محوال دن تما كه مير اليات عن دل یں کھ خیال آیا، میں نے سوچا کہ ذرااس برامرار مازت من جا كرتو و محمول جهال وه يرامراد كماب موجود ب، انداز ولائن كاب وبال كى كيا كيفيت ب، ویے بھی ایک اور خیال ول بش تھا اگروه وہاں ے تو یہ مرور موسے کی کہ میں نے اس طرف رخ مبين كيا، كيا بن ان عضرف بور إبول جب تك كداس باب كافتين مدموجائ كدوه جهمت كلك بہت دور چل کی ہے ، مجھے آرام سے بیل بیمنا جاہے كه كميل ميرے لئے معيبت بى ندبن جائے ،ويے اس دوران كوتم بمنسال كالبحي نام دستان بيس تعاب

آخرکارائے پروگرام کےمطابق میں اس کوچی کی جانب جل برا جمال وه کماب موجود تمی اور جو پرامرار غمارت کورو تی کی مکیت تھی، غمارت بها كي بما تني كردى تني ، انها أني مولناك ورياني برس ربی تمی اس بر، حالانک میلے بھی به عمارت ومران بی ہوتی تھی، لیکن اس دفت بی*کھ عجیب سااحساس ہور ہاتھا*، ہوسکتاہے یہ احساس میرے دل کے اندرہو، آ ہت اً ہت چا بوا اعرداخل ہو گیا ، یول محسوں ہوتا تھا جیے

کھے یواسرار نگایں میرا جائزہ لے دبی موں ،موسک ہے کوروتی نے این آپ کویمیال ہوشدہ كراليابوربوسككے دو يہ جائزہ لے ربى بوك یں بہال کس مقصد کے تحت آیا ہوں ، پس کونلی کے مختلف حصوں میں چکراتا رہا اوراً خرکار وہاں پھنچا گیا جهان وه کماب موجود تھی ، پقرکی کماب جس میں مدیاں زندہ تحییں، نجانے تننی صدیاں انکین میں نے ان سپر میوں کوجود کر کے کماب تک جانے کی کوشش نبيل كى ، اب اس قدر بهي احق نبيل قا يميلي تو كورو ل مج سالم حالت من موجود مي ، اگريش كي دورش جلا جاتا اوردبال كى برى مشكل كاشكار موجاتا توكورونى مجھاس مشکل ہے نکال سکتی تھی الین اب اگر میں نے براحقانه كوشش كى اوركتاب تك كيا تو كميس بول ندوو كه ش تاريخ كركس ورآن ش قيد بوكروه جادل اور وين فنا موجاءُ ل ما بابا ناماتنا بدا مصنف نيس بنا طابتاتھا چانچہ وہاں سے دائیس ملث براء کوروتی این كَوْنِي مِن بَعِي موجود نبيس تقي \_ ظاهر بياعصال كيفيت بهترنبين تعي\_

پر چیمات دن مزید گزارے غالبًا الموال ون تما جب إلكل عن الناتية طورير ايك تين مارون يبل ك اخبار يرنظر يركن، جمع اخبارات يرص كا كونى شوق ديس تحاريك بس دو اخدار ال كما تما اوراس ش ایک انوعی کہانی ورج متی۔ یہ کہانی ایک ڈاکٹرا حیان علی کی کہانی تھی اور بڑے بڑے جگی انفاظ میں چھپی ہوئی تھی ، ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ وہ اپنے كلينك بش موجود تفااس وتت بلكي بلكي بازش موري تقي اورموسم ببترنيس تما ،آخرى مريش اس سے معائد كراك كيامًا كداس ك ارولي في جاياكدايك فاتون اس ملااحا بت ب-

" مول بھیج دو " واکٹر نے حسب عاوت کہا ادراس كااردل ذراجيجكا مواسا كمزاره كيا\_

"كول كيابات ٢٠٠ " کچے براسراری فورت ہے جناب آواز

Dar Digest 132 August 2015

تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس نے اسنے آب کوایک موٹے کھیں میں و حک رکھا ہے ، میں بڑام کی مریف

ساوے دختم اس کا چیرہ کھٹوا کردیکھواس سے کبو کہ ہے ضروری ہوتا ہے کہ مریض کودیکھنے کے بعد اندر بھیجا حائے۔''

۔ "کہاتھا صاحب میں نے میں الی۔" ارولی دائند

نے آبا۔ "مغیر چلو میجو۔" ڈاکٹر نے کہا اوروہ پراسرار اجود اس کے کرے میں واخل ہوگیا، ڈاکٹر کے اشارے برکری پر میٹے گیا۔

الله في ابنا چره كمونواس طرح كيون دهك ركها ب كيا تكليف يراه مهين؟

" و اکثرا کر اجازت عوق میں وروازہ بند کردون ۔"

وو کک .....کیا نفنول با تیم کرری ہو و درواز ہ کیوں بند کرنا جا ہتی ہو "'

"تواس کے لئے دروازہ بند کرنے کی کیا صرورت ہے۔ کیا تکلیف ہے تبہیں اور یہ ہے اس کے طرح اپنے اس طرح اپنے آ خرتم ہوکون اور کیا جا ہی ہوا؟ " واکون اور کیا جا ہی ہوا؟ " واکون اور کیا جا ہی ہوا؟ " واکون کیا ۔

عورت کی ملے فامول رہی ، پھراس نے اپ پہرے پر سے کیس بنادیا اور ڈاکٹر ایمل پڑا، وہ ایک انسانی ڈھانچ کی جو ایک انسانی ڈھانچ کی جو ایل رہاتھا، یا جس کر ہاتھا ، ڈاکٹر کی کھوں کے لئے ساکت رہ جمیا، اے کوئی بھی ایس پیز نظرتیں آ ری تھی جس سے بیاحساس ہوتا کہ بیسب کی نظرتیں آ ری تھی جس سے بیاحساس ہوتا کہ بیسب کے نظرکا فریب ہے، جو بھی و کھود کھور ہا ہے وہ اصلیت ہیں ہے دہ اصلیت ہیں و کھور ہاتھا ، بیا لیک انسانی ڈھانچ تھا۔ مواسلیت ہی و کھور ہاتھا ، بیا لیک انسانی ڈھانچ تھا۔ مواسلیت ہی و کھون زوہ ہونے کی ضرور عت نہیں دو اکٹر ، جس آو خود زعمی کی ایک بدترین عذاب ہے گز دری ہوں ، ڈاکٹر ، جس آو خود زعمی کی اجہ ہوں ، ڈاکٹر ، جس کی اجہ ہوں ، ڈاکٹر ، جس کی اجہ

ے بیرے جم کا سارا کوشت کل کربدن ہے جدا بوگیا ہے الیکن میں مردونیس ہوں، بی تمبارے یا س اس لئے آئی ہوں کہ تم بیرا علاج کرد، بی تم ہے دردازہ بند کرنے کے لئے اس لئے کہدری تھی کہ کہیں کوئی آندجائے۔''

ذاكر كمند عثروع بين توكوني آوازند فكل، الكن مجراس في وكان المراكب الكن مند عن المراكب الكن المراكب ال

"ت .....م ..... کیا تم ..... کیا کول ارواح مده ۲۰۰۰

"سنوڈاکٹر اہم جو کھ کہدری ہوں تج کہد ری ہوں جھے دیوائی برآ مادہ مت کرو، میرامعائد کرد۔
"بید کہد کروہ نیمل پر جالینی ،وہ ایک ان نی ڈھانچہ تھا، سوفیصدی انسانی ڈھانچہ، ڈاکٹر نیمل کے پاس پہنچ کیا، اسے موقع نیمیں طاقعا کہ دہ کمی کو بلانے کے لئے نیمل ہی مجاوے ، بس اس کے دل میں بیآ رزدیتی کو ارد لی اندر

Dar Digest 133 August 2015

آ جائے اور بیصورت حال و کھے لے، چنانچہ وہ میز کے یاں کا کا انسانی و حانجہ مل تھا، حرت کی بات تھی کہ اس كے تمام كوشت كے اعضا بلكل يكي تے الدروني نظام من وه تمام چيزين موجودتين جونظام ومتحرك ركمتي میں کیکن مرف جنگی اور رکوں کی شکل میں میدونیا کا سب ے جیرت انگیز وجود تھا جے و کچے کریفین ندا کے کہاس م زندگی کی کوئی رس باتی موکی الیمن وه ایک زنده وجود ى لك رى تقى مرف آواز سے يد جلائما كدوه كول عورت ہے باتی اس کی شاخت دوسرے طریقول ہے ذرامشکل بی سے ہوسکت تھی میدایک واکثری بحدسکا تھا كنده أيك عورت كا وْحانج بهد وْ أكثر في اب خود كوسنبال لياتفاس في كها-

"ليكن تبارك ماته بيرب بحد مواكمي؟" " من اين كري من وال ردم من الممثل كى الاكم بھے فيك كردو، يمرے كے دوسب كھ كرو

دُاكِرْ نے ایك كبرى سانس في اور يولاء" ممکن نہیں ہے البتہ میں حمہیں آیک بہت ہوے واکثر اس نے پولیس سے رابط قائم کیا اور پولیس کو تمام

ث مں لیٹی نہاری تھی کہ ممرے وہمن نے کوئی کیمیکل اس ياني ميں ڈال ديا جس ميں ميں نيار ہی جس اس ے میری بے حالت موتی ہے، میرے جم کاسارا گوشت مل کرگاڑھے سال ماوے کی شکل میں دمین پر بہد کیا اليك بديووار ماوه اور من ايك وهاني كاشكل من ره

جوتم اپنی ماہرانہ مہارت سے کرسکتے ہو، تم جائے ہو کہ مراعلان كى طرح سے موسكا ہے۔

ويجموه من تواليدافراؤك علاج جانما مول جوكوشت بوست رکھتے ہیں، ایا کوئی پرامرا ممل میرے لئے کا ہے: بتا تاہوں جو بوی مہارت رکھتے میں اور تبارے کام آ کے بیں۔" یہ کد کرؤاکٹرنے اے ایک بد جایااس نے واکٹر کا شکریداوا کیا اوراس کی ميزيريا في يا في بزار ك نونوں كى ايك كذى يعنى يا في لا كوروب ركوو يراوروه ماور اور مركر س ا مرتکل می ، و اکثر عن واشت زوه تما، اس کے بعد

ترر بورث وي.. بے کہانی دوسروں کے لئے مکن بول کہانی مومكن بيلوكول في ذاكثر سدرا بطيقائم كي مول ادراس براسرار وجود کے بارے میں معلوم کیا ہو، لیکن میں جانیاتھا کہ وہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، بیراخبار جس میں بدواقعہ جمیاتھا کی ون پہلے کا تھا ، می نے اس کے بعد بازار جاکر ووسرے اخبارات تلاش کے

جواس کے بعد کے تعاوران من بھی جھےاس کمانی کا بقيد حصال مياء بوليس في اس مولى كاسناف س جمان بن كالمحى جس مى تحوز كى عام سے يمل ايك ایا مادشہ ہواتھا وایک کرے سے ایک ڈھانچہ نکل كربابراً بإنها اورمول من كاني افراتغرى رج كي تحي ابعد میں کچے لوگوں نے بولیس کواس سلیلے میں اطلاعات وي تعين اور يوليس في تحقيقات شروع كردي هي ، بعد كَ اخبارات عن كوني فيرنبس محي ليكن تجصابك دم سے فدشہ بيدا اوكيا كركبيل بيرى شامت ندا جائے ، میری خاش ندشروع موجائے کیونکد مولی میں میں بی تغبرا تھا اوروہاں کے ریکارڈ میں میرا نام فازى طور ير ہوگا۔

مجھے قواب تک بہ جرت تھی کہ ہولی والوں نے ميرب بارے ميں يوليس كومعلومات كيوں نبيس فراہم ك تحير، من في آن ك كاخبارات ويم بعد من اس بارے میں اور کوئی کہائی تبیل تنی رصرف اخبار مں ایک چھوٹی می خبر گلی تھی کہ ڈاکٹر نے جس برے وْاكْرْكَايِية بْنَايَاتْهَادُهُ وْاكْتُرْعَا سُبِ مِوْكِيا تَعَامُعَا لَبَّاسُ خِير ك بعدده خوف زده موكر كيل ردايش موكيا تفاء ب منك مدايك وليس خرتني ليكن ميرے ليے سخت باعث تشويش من في ول من سوع كه لوكيس ببرطور واقعه کونظرا نداز میں کرے کی اوراس کی جمان مین کرتی مونی آخر کار میرے یاس بھن جائے گ، می اے کیا بنا دُل گائتنی انو تھی کہاٹی ہوگی ہے، یہ کہاٹی ونت سے پہلے مظرعام يرنبين آني جائي-

مجصے مالات كا انتظار كر: جائة كد مالات كا

Dar Digest 134 August 2015

اون کس کروٹ بینستا ہے ، میری اپنی کتاب ہے مد

ہی تھی، چنا نچر میں نے معلمت سے کام لیا ، فورانی میں

سنے اسنے کچھ لہائی اور الی ووسری چیزیں جو میری

منرورت کی چیزیں تھی ساتھ لیس اوراس کے بعد زندہ
صدیوں کامسودہ جو میرے لئے انتہائی ایمیت کا حالی تھا

اپنے پاس محفوظ کیا اور اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا،
جھے اسنے لئے ایک محکانہ ورکارتھا، یہ محکانہ کوروتی کی وہ
ویران کو جی بھی ہو کئی تھی ، لیکن کی بات سے ہے کہ تھا
تو جمل کی انسان ہی ،خوف کابسرامیر سے اندر جی تھا۔
تو جمل کی انسان ہی ،خوف کابسرامیر سے اندر جی تھا۔
شیل تو یہ کی سوچ رہاتھا کہ گوتم بھنسانی کوروتی

کونتھان پہنانے کے بعد ضرور میرے بارے مل کھ سویے گا، یے شک کوروتی نے جیسا کرا*س نے ج*ھے بتایا ميريد كردمنرول كا معار قائم كردياتها، ليكن موتم محلسانی وہ تھا جس نے کوروتی کے منتزوں کوفیل کر کے آخركارا ب ايك اليع عذاب عن كرفاد كروياتها جس ے بدنیں اے بھی نجات کے گی بھی یائیں، جنانچہ وبال جانا بالكل مناسب مبين تفايشهر عن موظول كي كي منیں تھی، میں نے ایک درمیانے وربے کے ہول کا التخاب كيا اوراس من كره في كر منقل موكيا، بري جيب وغريب كيفيت كالشكار قعاه عن موثل عن محدود موكما تما يس تموزي وفت كے لئے باہر نكا تما اخبارات وغيره خريرتا اوران كأجائزه لينا ربتاتما اور پر مول من معلى موجا تا قلد من في اي كماب كامسوده يمى لكمن بندكرديا تعادكهاني كس طرح آمي بوحادَل بات مجمد من بي نبيل آتي تھي، بس انظار كرر إتما كه وقت اين رائع تبديل كري الو بوسكا ي يحي كول جائد

پرایک اور آخ اخبارات نے ایک بھیا تک انگرایک اور آخ اخبارات نے ایک بھیا تک انگرایک اور آخ اخبارات نے ایک بھیا تک انگرانی کیا ہے انگر تیمرشاہ کے انگر کی کہائی تھی انگر تیمرشاہ کے اسٹنٹ نے میر کرویے تھے اوا کر تیمرشاہ کے اسٹنٹ نے میاری تنصیل بتائی تھی اس نے کہا کہ ایک دن پہلے داکم تیمرشاہ سے کسی نے کہا کہ ایک دن پہلے واکم تیمرشاہ سے کسی نے کہا کہ ایک دن پہلے واکم تیمرشاہ سے کسی نے کہا کہ ایک دن پہلے واکم تیمرشاہ سے کسی نے کہا کہ ایک دن پہلے

س کوبتایا کہ وہ ایک ایسی مریفہ ہے جو ایک عجیب وفریب بھاری کاشکار ہوگی ہے، وہ ڈاکٹر قیصر شاہ سے معائد کرا ناجا ہتی ہے ڈاکٹر قیعر شاہ نے اسے نائم و سے و ایک تعرشاہ نے اسے بائم ایسی مقررہ وقت پر چوخصیت ڈاکٹر قیمر شاہ کے میں ایس آئی تھی وہ ایک اختیالی فیشن ایسل برقیح میں بلیوں تھی، لیکن اس سنے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، شاہ کا طریقہ کاریا سے اس مقررہ وقت پر طلب کرلیا ہیم شاہ کا طریقہ کاریا ہیم کے دوہ اپنے کلینک کے بیمن شاہ کا طریقہ کاریا ہیم مائی کرتا ہے، اس وقت کمل شاموثی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا صرف ایک اسشنٹ بولی ہے، اس کے ساتھ اس کا صرف ایک اسشنٹ برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی سے موتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی برس کا نام فریر بیک ہے ہوتا ہے ، ذاکٹر قیمرشاہ کی کا کرا ہے۔

برقد اوش خاتون كويسمنك على كانجاد يا كياء اس سے کہا گیا کہ وہ برقعہ اتاروے لیکن اس نے اس ے انکار کیا اور کہا کہ ڈاکٹر تیمرشاہ آ ماکیں تب وہ مرقعدا تارے کی میروال اس کے ساتھ کوئی زیروی نبیں کی منگ۔ ڈاکٹر قیصر شاہ اندرآنے توانسٹنٹ فريد بيك سنة دروازه بندكرديا، ذاكثر تيمرشاه سنة اي ے کہا کہ میڈم آپ کول دقیانوی خاتون معلوم ہوتی میں مجھے بتائے کربر تعے میں، میں آپ کا معائد کیے كرسكون كا اوريه بهي بنائية كرة ب كونكليف كياب، جواب میں برقعہ بوش خاتون نے کہا کہ واکثر میرے بدن کا مادا کوشت کل گیا ہے، است کی کیمیکل کے وریعے گلا دیا علیا ہے آپ کومرا علاج کرتا ہے ، ذا كمر قيصر شاه نه بن كركها كه اكرة ب كالموشت كل میا ہے تواس کا مقصد ہے کہ آپ کوڈ ھانچے کی شکل على موناما عبد لوفالون سنة ابنا برقعه اتارويا لو اسشنٹ اور داکٹر قیصر شاہ بیدد کھے کر دنگ رہ گئے کہ وہ أبك انساني ذهانجه تغابهل انساني ذهانجيه استننث نے تو ہی سجھا تھا کہ کوئی بدروح البیس تلک کرنے کے لئے آھنی ہے،لین ڈاکٹر قیسر شاہ عورت کو بنور دیجھ ر باتحاس نے کہا۔

Dar Digest 135 August 2015

"آپائ بار برلب جائے۔" عورت لیث کی تو ڈاکٹر قیصر شاہ اس کے قریب مَنْ مَما ، البته فريد بيك كي حالت مجمد بمُزَى كَيْ تَحْي ، وه اس عجیب وغریب وجؤگود کچه ر باتها ، ڈاکٹر تیصرشاہ نے اس سے کہا۔

آب كاكم عدآب ايك زنده وجود

"جی ڈاکٹر،ایک انوکھا دجودجس کے بارے می تنصیل جانتا آ کے لئے ضروری نہیں ہے ہی ہوں مجھ کیجے کہ بچھ کرمہ قبل عمل ایک گوشت ہوست کی مورت تحی لوگوں کا خیال ہے کہ میں شکل ومورت ک جسی ا پھی تھی امیرے ایک وشن نے جو بھے ہے مبت کرنا تھا اور جھے حاصل كرنا جا بتا تھارةا بت من آكر بجھے اس وقت جبكه على شمل كررى تحي نسي السية يميكل سينهلاديا جس كى دجه سے ميرے جم كا مارا كوشت أيك سال اوے کا شکل میں بر می اور میں مرف ایک ذھانے کی على روكن و أكر مير علان بين كا ساداسسلم عم موج کا ہے اس باتی تمام حسات ے آشا مول الیکن میرابدن بھے ہے جدا ہوگیا ہے، جھے بھوک نبیل آگئی لیکن مرسدجم كاتوانائى برقرارب ميرسداس دهاي میں عمل طور ہر طاقت ہے اور می وزنی سے وزنی چرا اثنا بھی سکتی ہوں جل پھر بھی سکتی ہوں دوڑ بھی سکتی مول ، ڈاکٹر جھے فیک کردیجے، آپ بول مجھ لیجے میرے یا س دولت کی تی سے ، آب جو مانکس کے

ذاكر تيمر شاه ك اندروني كيفيات كالمليح طور برجائز ونبيس لياجا سكاتها اليكن استنك فيايا كداس كى حالت بيناه خراب تني اوروه وبال ي ہر قیت پر ہماگ جاتا جا بتاتھا، یہ بالکل اتفاقیدامرے كد مارسال يسمن في جوداش روم ينايا كياتماس ك دودرواز بي تع ايك المرف ف اوردوسراايك رابداری ش کماتا ارابداری کے اختام پرزید تھا جہاں سے اور جایا جاسکا تھا۔ نرید بیک کی مالت زیادہ

خراب بهور بی تحی و اکثران عورت کا معائند کرر با تھا کہ فريد بيكساسن كهار

'' سر می انجی حاضر ہوا۔'' میر کمہ کروہ واش روم کی جانب چل بڑا اوراس کے بعد دوسرے دروازے ہے باہرنگل کراس نے راہداری میں دوڑ لگائی اوراویر بنی کیا، اور چندافراد موجود تے اس نے رسیشنست كومور تحال بتائي اوركها كدؤاكثر فيصرتناه فطرس مي ے، ایک انو کا وجود ان کے پاس ایک انو کی کہائی لے كرآياہ، رسيفنسف كواس يرقع بوش مورت كے بارے می علم تھا جو وہاں گئی تھی اس نے اساف کے چند افراد کوجع کیا اوروہ اصل رائے سے جال سے ڈاکٹر قیصرشاہ اندر داخل ہوا تھا ڈاکٹر قیصرشاہ کے اس معائدوالے مرے مل وافل موے جس كا وروناره ے شک اندرہ بند کرویا گیا تمالین وہ یا ہرہے کھولا جاسکاتھا ،وہ اندر پہنچ تو آپریش روم می معمول کے مطابق بیز روشی موری تھی لیکن اس بد کے قریب وْ اكْثرْ قَيْصِرْثُنَّاهِ مِرْ الرَّوْ إيرْ إيوا تَعَا اور تورت عَا بُحِيهُ هَيَّ اس کا پر تنع بھی موجوونبیل تھا جواس نے معائد کے دفت ا تارکرر کادیاتها ، و دلوگ دو زتے ہوئے ڈاکٹر قیمر شاہ كے ياس بنجے - اسلنٹ فريد بيك كا خيال تما كدداكثر قيمر شاو بي موش موكيات المين جب انهول في جَلُكُ كُر دِيكُما تُو وْاكْرُ لِيصِرْتَاهِ اللَّهُ مُوجِهُا تَعَاهِ السَّ كردن دباكر بلاك كرديا كيا تما ، وه لوك واش روم ك جانب دوڑے توواش روم کا ورواز وال طرح کھلا اواقاءاس كالمتعدب كراس افساني وماني في ال واس روم کے ذریعے را وفرارا فلیار کی تھی ایک الحل کے

بعدی تحقیقات سے بدہ جلا کدائ طرح کے أيك انساني ذهانيج سنه أيك اور دُاكثر سعر الطركياتها جنبوں سنے ڈاکٹر تصرشاہ کا پط بتایاتھا ان سے معلومات ماصل ک جاری ہے ، یس بیرورج فرسا داستان پڑھ کردم بخود رو گیا تھا۔ مجھے میاف اندازہ مور ہاتھا کہ میری شامت نے بھے آواز وی ب

Dar Digest 136 August 2015

ادراب مير \_ ماتحه بكه بوني والاب اورميرا اندازه ورست نكلا

دوسرے بی ون کے اخبارات میں میرے بارے میں تفصیل شائع ہو کی تھی چونکہ بات ایک بہت ناموراور بزے ڈاکٹر کے قبل کی تمی اس لئے بولیس نے با كاعده ال سليط من شخفيقات كا أعاز كياتما اور جونك ایک ایے انسانی و حانج کوسب سے پہلی بارایک فائیواسٹار ہول میں ویکھا کیا تھا جوایک کمرے سے نکل كر بها كاتما اوراس كے بعد بزى كالك الك يرج ه كروبال سدفو جكر بوكياتها

جس کرے سے نکل کروہ بھا گا تھا وہ ذیثان عالی نامی ایک مشہور مصنف نے حاصل کیا تھاجوعام طورے تاریخی واستانیں لکھا کرتاتھا، اس کے پھر يراسرار اول جي مظرعام برآ يك تم فيان عالى ك بارے مى تحقيقات كركے بوليس ان باشرز تك مینی جواس کی کتابی وغیرہ جمائے تے۔ وہاں سے اس کے مرکا پند معلوم ہوا وہ اسینے محری موجود نہیں ہے ، پروسیوں نے بتایا کروہ اس دن سے مروائیں ہی نبیں آیا۔ بولیس کوذیثان عالی کی طاش ہےتا کہ وہ اس راسراد انسانی و هانچ بر یجه روشی وال سکے میرے بورے بدن منے بسید محمور دیا تھا، بھے اندازہ مور ہاتھا كرين ايك ببت بزے جوال من محض كيا مون جو بچھے بیہ تبیں کہاں سے کہاں تک ملے جائے گا، ميرے باتھ ياؤل محول محك تنے اور ملى برى طرح سبم گیاتما، اب کیا کروں، ظاہر ہے میری بے شار تساوير ميرى كايول وفيره يرشائع وويكي تيس اور يمراكر پولیس میرے کمر تک چھٹے گئی ہے تووہاں رہمی اے اليسے كى الم ليس مے جن ميں ميري تصويري موجود ين، كوما بحصاشتهاري قرارويد ياجائ كاركياكرون ایک ترکب بی بھی ہوسکتی ہے کہ خود کوہا قامدہ بولیس اشیشن ش پیش کردوں اور سارا واقعہ ان کے گوش کڑار كرودل بنين كيااس پريقين كياجا سيخيرة ، يعين كيا بهي ماسكاي، كوتكده وكفي ادراس شراء جود بقرى كاب

#### آگ کے شعلے ....!

ایک بار بغداد کے کسی محلے میں خوفتاک آگ مگی جس سے تی افراد جل کرم مجتے۔ کی رئیس کے ووغلام مجی ای آگ کے شعلوں میں گھر گئے تھے۔اس نے ا علان کیا کہ جو محض میرے غلاموں کو آگ سے لکال لائے گا اے ایک بزار وینار انعام میں دیے جا کی کے۔ا تفاقاً حضرت شخ ابوالحن نوری ادھرے کزررہے تع \_ آب في اعلان ساتوريس بغداد فرمايا \_

'' كيا واقعة تم ا*س تحص كو*اتنا كرانظر انعام وو

مے جوتبارے غلاموں کو بیائے گا؟"

"و كمى كوميرى بات يرشك نبين اوما جائية." ركيس بغداد في زور لج ش كها" شي اي غلامول ک زندگی کے وض ای وقت براتم دیے کو تیار ہول۔" حضرت على الواكن لوري في آك ك بركة موے طعلوں ک طرف و یکھا اور ہم اللہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو مجتے۔ پھرتموڑی ویر بعد انسانی جوم نے بیہ مَّا قَامَلِ يَقِينِ منظر ديكها كه تَعَرِّت شَحْ نوريٌّ دونوں فلامول كولي بوت آك الساس طرح بابرآ مكاكه آ ہے کا جم مبارک بھی جڑ کتے ہوئے شعاوں کے الرات سے محفوظ رہ ادر دونوں غلاموں کو بھی کوئی فتصان نبس بهجاء

ركيس بغداد في حسب وعده ايك بزار دينار آب كى خدمت يمن ييش كئ \_حصرت مي ابواكس نوري ف ودلت كال زيركوو كمت وع فرمايا. "بيتم اين یاں عی رکھو۔ کیونکہ حمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ من دولت كى حرص سے آزاو مول اور من فے والا كو آخرت سے تدیل کرلیا ہے۔ اس کے حق تعالی نے جھے بہ م تبہ عطافر ایا ہے کہ آگ کے شطے میرے جم کو كوئى كزندند كابنيا سكه\_ (ائس الميازا جر-كراجي)

ميرے ميان كى تقد لق كرے كى ، يس ول عى ول يس ہس بڑا، اگرتقع بی کشدگان کو میں اس کتاب کے ورسیعے احتی کے کی دور میں لے جاؤل تو مرد عی آ جائے گا وہ بھی کیایا و کرےگا۔

چنانچەم نے ائے آب كوۋھارى دى سارى باتیں نداق میں سوچنا اپنی جگے کیکن حقیقت یہ ہے کہ سورت حال بے حد تقین ہوگئ تھی اور مجھے اس کا مقابلہ كرتايزے كا اليكن الجي كوئي فيصله كرنے سے قاصرتا ك ببلا قدم كيا الحاول أ بالولس الثيثن بيني كراي آب وظاہر کر دول یا محررو بیش ہونے کی کوشش کروں، میں اپنے کمرے تک بی محدود رہا حالا کک کوئی ایس بات مبیں تھی، میں با قاعدہ کرے ہے باہرنگل کر ہوٹل کے وْاكْتَنْكُ بِالْ مِن بَهِي بَنْغُ جَاتَاتُهَا، كَعَانَاوْ فِيرِهِ وَبِال کھا تا تھا، کیکن اب میں ایک دم مختاط ہو گیا تھا، رات کا کھاتا میں نے ایے کرے بی می طلب کیا اوراس وقت دات كے تقرياً يونے كيارہ بجے تھے جب بمرے كرے كے وروازے يراكى ى وستك بوكى اور من ایک وسهم کرره گیا۔ ویٹر تھوڑی دیر میلے ہی برتن وغیرہ لے کر گیا تعااور می نے اس سے کوئی چیز طلب نہیں کی قى \_ سەدىتك يقىي طور يركونى يرامرار حيثيت ركمتى قحى . وروازه مخلاع مواتها ووسرى باردستك وي كي اوراس کے بعد کوئی ورواز و کول کرا تدرواخل ہو گیا۔

مرے میں مرام روش موری تی الی ایکن اتی کہ من آنے والے كود يكيرسكون، وه كوروتى بى بحى \_ ايك يرى جاور من كني موتى براسرار انداز من اندرواخل بولى تحى، بن دېشت زوه بوگرا خدېنيفا ده آ بسته آ بسته میرے تریب آ کر کھڑی ہوگئی تب اس کی آواز انجری۔ '' ذريبيًّا إن عاني \_''

" كوروتى - "من في محالاً ستد المحا

" تم سے کچھ ہا تیں کرنا جا ہی ہوں ، کرو مے؟" " ال كيون ليس " من في خود كوسنهال

اس نے ایک کری تھینی ادراس پر بیٹھ کی، نس

قدر بھیا کا لگ دی تھی اے وکھ کر مرے پورے بدن میں سردلبریں دوڑ رہی تھیں، وہ خاموش سے ای طرت مجنی ری ، فیراس نے کہا۔

" ذیثان عالی انسان ابتداء ی سے خود طرض ادر بے رحم رہا ہے اس نے جمحی کمی اقداد کی برداہ نہیں کی مص اس وقت تہارے بارے میں بات کردی موں وکتا فوبصورت وقت مرارات مم وونول نے الك ساتحد زيثان عالى أميرى زندكى كوتو معديال گزر بچی ہیں، اور یہ گوتم بھنسالی ہمیشہ می میرا تعاقب كرتار باب، وه اس كوشش ين معردف رباب كه بوسكا ہے کہ کی دور میں آ کر میرے ول میں اس کے لئے محبت پیدا ہوجائے واس نے بھی میرے لئے کوئی الیا عمل نيس كياجويرب وجو وكوكوني فقصان الهيا سكه وسے بھی میں نے حمیس بتا کہ اسے بے شار علوم ضرور سیکھے ہیں الیکن وہ بچھ سے زیادہ زین ٹیس ہے ا اسے برامرار علوم جس ویس اس سے کہیں آ مے رہی ، کیکن جانتے ہو کیلی بارای نے میرے ساتھ پیسلوک كيول كيابي؟"وه سواليد إنداز على خاموش راى اور جب من يحدثه بولاتو كمنيكى\_

"مرف اس لئے كريكي بادير بدول بيس سي ك في بيدا مواب اورجس في لن ميرب ون من ريم بدا مواب ووقم موزيتان عالى، مستمين بالكل في بتاري مول تم في جُدرقابت كاشكار موسة ، تہیں بیاحساس ہوا کہ میرابدن سی ادر کے تصرف میں آیا ہے ایمرے لئے بیخوشی کی بات ہے الیکن میں أ بورے اعتادے تہیں سمجھایا کدوہ میں بیل تھی ،وہ تاریخ کا ایک کردارتما اور جو کھے موااس کے ساتھ ہی ہوا ، میں تو سرف ایک راہ گزرتھی ایک سراک تھی میں جس پر سے تاریخ گزرتی چکی گی اورتم بھی تو وہ نہیں سے جوتم ہے، مجمع بناؤ ماضى كيسك ووريس تم في كواتى قربت من بايا كمة محسور كرسكوكم تاريخ من اصل حيثيت "?»;<u>~</u>

وه پهرسواليها نداز پيل خاموش جو ئي موال بهت

Dar Digest 138 August 2015

پراٹر تھا ، دائعی الیانیس ہواتھا، می تو صرف ایک ویدہ در رہاتھا، بہت سے احساسات سے عاری ، سوس فے اگر دن ہلائی۔

دونتیں کوروتی الیانیں ہوا۔"
دو کو یا تمہیں میری ہات پر یعین ہے کہ جو کھی۔
میں کہ روی ہول وہ تھیک ہے؟"
میں کہ روی ہول وہ تھیک ہے؟"

\* • ليكن مبما كيفيت كوتم بمنساليا كى ربى وومختلف روب وهار کرمیرے پاس آیا لیکن تاریخ کے کرواروں عى الحدكروه كيااورب بي كاشكار بوكيا، زندكى عن بيل باراس نے اپنی آ عمول سے یہ دیکھا کہ میں اس وور کے ایک نوجوان سے متاثر بوگی اور می نے اپنا وجود اس کے حوالے کردیا، ہاں میں تمہیں بالکل تج بتاراى بول ديشان عالى اكرس في الى جذبالى زندك كايبلاودرتمهار يساتوشروع كياء ببلي باريسان تمام حقیقوں سے آشاہوئی جو کی مرد کی مجت دل میں پیدا كرتى اين بكل بارصد يول كاعمر يانے كے باوجود يس نے ایک ایسے انسان کو ابی قربت میں محسوس کی جويرے ول من تحا۔ ذيان عالى من في بيني بارمحبت کی سبے، میں نے پہلی بار اپنا وجود تس کودیا اے اوروہ تم ہو، میں نے این جسمانی قربتوں سے ممل ار آشائی حاصل کی ہے، اس طرح تم سوچ کرتم میرے لے کتا ہوا مقام رکھتے ہو، مگر ڈیٹان عالی تھے دکھ ہے كرير بارے يس سوچے كے بجائے تم ابنى زعر ف بجانے کے لئے سر کردال ہو۔" اس کی آواز ایک سسکی مِن وحل کئی۔

ما حوازراغور کرو، ذراغور کروجی پرکه کیابیت ربی ہوگی، ارسے بابای توایک معمولی سائانسان تقا، بس زندگی کی گاڑی دھکیل رہا تھا، میں اس معدیوں پرائے وجود کے لئے کیا کرسکا تھا، اس سے انحاف جیسے خوف زدہ بھی کرتا تھا اور بہت سے احساسات میر سے دل میں جاگزیں تھے، اس نے کہا۔

" ذيان عالى ميرا ساتھ دو، تم اس دور ك

نوجوان ہواور بھے اس بات کا علم ہے کہ بیرمائن محری
ہوری سائن کے ما منے
ہوری ساز ہے، اس وور س سب بچھ ہوسکتا ہے، ہم ایک
مصنف ہو، کبانی کا آغاز کرتے ہو، اپنی بی کہانوں ک
پھیلا ہے ہو سے جال میں الجھ جاتے ہو، پھراس جال
کوسیجھاتے ہو، اس میں راسے نکالتے ہو، پھراس جال
ہواہنے والی کوروتی، میں تمہاری مجوب ندسی لیکن تم
میرے جوب ہواور س اتنا تو حق رکھتی ہوں کرتم سے
کیوں کہ میرے جوب ہواور س اتنا تو حق رکھتی ہوں کرتم سے
کیوں کہ میرے جوب ہواور س اتنا تو حق رکھتی ہوں کرتم سے
کیوں کہ میرے جوب ہواور س اتنا تو حق رکھتی ہوں کرتم سے
کیوں کہ میرے جوب ہواور س اتنا تو کی کوشش کرو اپنی ہے بنا ہوا کہ اس جال سے نکالنے کی کوشش کرو اپنی ہے بنا ہوا کہ اس جال ہوا ہی ہوں ، میں
د بات مرف کرو، اور بھے بناؤ کہ میں کیا کروں ، میں
د بات مرف کرو، اور بھے بناؤ کہ میں کیا کروں ، میں
د بات مرف کرو، اور بھے بناؤ کہ میں کیا کروں ، میں
د سے دو۔ ' وہ روف کی اس کا ڈھا نچینما جسم میل رہا تھا
اور میں منہ بھاڑے اسے یک تک و کھ رہا تھا، لیکن
میر طور پچھ بولنا تو ضروری تھا، میں نے اس سے کہا۔

'' کورو تی خودکوسنجانو، بات اصل میں بیرے کہ تم يرامرار توتول كي ما لك بورتم اسينة اس وها فيج نن جم كوسي كركيس مى رونوش بوعتى بورير ، كان موت بی موت میداخارات می دمی نے بوہ لیاہے کہ بولیس کواب میری الماش سے اور میں مبال آ چھا ہوں کوروتی اگر بولیس نے بچھے مکرلیا تومار مار كرتيرا علية خراب كرديدكي جحدي يوجها حائے كاك متاؤوه عورت کون ہے جس نے ڈاکنز قیصرشاہ کوئل کردیا، من کاالزام محمد ير بھي آسكا ہے ادراس كے بعد ....ارے .... باب رے میں نے اپنی کہانوں میں بے ٹار افراد کوموت کے گھاٹ اتارا ہے ،اٹیس بھائی كے بھند اے تك بہنجايا ہے ، مكن الى كردن من محالى ے پہندے کی سرسراہث محسول کر کے میراوم نظا جار یا ے مکوروئی حقیقت یہ ہے کہ میں تمبارے لئے اضروہ ہوں اورتم بالکل مج کمہرتی ہو گوتم بھنسانی میلی بار سیح رقابت کا شکار ہواہے، اس سے پہلے کی صدیاں جوگزری میں ان میں تم ایک کردار تھیں اوروہ میں ایک کرداری تقام نیکن اس بارتم اصل میں میری قربت ہے

مرشار ہوئی اور خصور پر داشت نیس کرسکا، ایک موال ش کروں تم سے کوروتی؟ " بیس نے کہا اوراس نے گرون ہلادی۔

" كيام كوتم محنسال ك ول سے تمهادا پيارخم ا؟"

" بمی نبیس ہوگا، بھی بھی نبیس ' اس نے بڑے دلوق اوراع دسے کہا۔

"تو پھر اس نے جوبہ عمل کیا ہے کیا اس کے پاس اس کا کوئی مدارک ہوگا؟" میرے اس سوال پر دہ خاموش ہوگئی ، پھر پچے دیرے بعد بوئی۔

"تمہارا مطلب بیہ ہے کہ کیاوہ جمعے اس مشکل ہے نکال سے گا؟"

"بان بتم نے انسانی ذہن کی سوج کا ذکر کیا تھا،
تم نے ایک کہاتھا کہ ش اپنی کہانیوں جی جال بنا
ہوں، اور پھر اس جال جی پیش جانے والوں کو جال
سے نکالی ہوں اور یہ خیال میرے ذہن جی آیا ہے کہ
کیوں ندتم گوتم بمنسائی ہے لگادٹ کا اظہار کرواورا پی
خلست کا اعتراف کرو، اس سے کہو کہ تم این کے
پرشرمندہ ہواوراس سے رجوع کرنا جاتی ہووہ تمہیں
برشرمندہ ہواوراس سے رجوع کرنا جاتی ہووہ تمہیں

جواب بی این کی چیکی المی کی آواز سائی وی اور اس فی میکی المی کی آواز سائی وی اور اس فی میکی المی کی آواز سائی وی اور اس فی میراعلم میان اس میکی اور اس فی میکی اور اس فی میرا کیا ہے آخری عمل کے طور پر کیا ہے، کو یا اس فی میرا مشرو کھو دیا میر سے کی اور اس فی میرا مشرو کھو دیا میر سے لئے بھی ۔''

"اوراً كر مجى تم سے ول سے اس كى جانب راغب موجاد تو مرتمهاراية و حانجي تما وجوداس كے كس كام آئے گا؟" مجھے كورونى كى كبرى سانس لينے كى آواز سانى وى مجراس نے كہا۔

"بس سلمنش كانها خال اوتاب ديان مالي المناب مين مينان مالي المريكوسب سيدى حقيت وسية ين مريكوست كاشريد

ادر ورت کے لئے مرد کا شریہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور نوں ایک دوسرے کی طلب ہوتے ہیں الیکن کہیں کہیں صدیوں کی آگ بری حیثیت رکھتی ہے، ہی اسے کی جانور کی شکل ہیں بھی مل جاؤں تو دو جھے سے پریم کرتا رہے گا اور ہر حیثیت ہیں جھے مویکار کرلے گا۔''

می کوروتی کے ان الفاظ سے متاثر ہواتھا، ایک لئے کے لئے میرے دل میں کوئم بعنسالی کے لئے کیک نرم کوشہ بیدا ہواتھا، غلطاتو وہ بھی تیس تھا، شکل دصورت مجھی بنیاد نبیس ہوتی، اس کا دجود تو کہیں اور سے بی ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، جدحر بھی راغب ہوجائے، موتم بعنسانی بھی دل بی کامریض تھا، میں نے کہا۔

"لین کوروئی جمنے ڈاکٹر قیصر شاہ کول کردیا۔"
" بتایا ناحمبیں کہ جمھ پردیوا کی سوار ہوئی جاری 
ہمراول چاہتا ہے کہ سب کواپنے جیسا کردوں ،
قیصر شاہ کو جس نے کہا کہ دوا تنابوا ڈاکٹر ہے، سما کمنسمال 
ہمرے گئے ہوکہ کرے تواس نے تی ہے کہا کہ جس 
جہنم جس جاؤں مرکمپ کراپنے دجود کو کا کردوں ، کچھ 
ایسا انداز اختیار کیا اس نے کہ جمھ پردحشت سوار ہوگئی 
اور جس نے اس کی گرون وبادی ۔"

Dar Digest 140 August 2015

عمل الماش كروم جس سے مير سے بدن كا كوشت والى آ جائے ، يمل ينبيل كهتى كرتمبار سے سامنے اليا كوئى وجود ہے جو مجھے ميرى اس مشكل كاحل عاد سے، ليكن يديس جائى ہول كرتمبارى الى دنيا ميں بھى بوسے يوسے ميان والے بيل اوركمبيل نديس سے ميرا كام بن جائے گا۔''

یں سوچ میں ڈوب کیا، ایک طویل ممل تھا ہے ادرای کے لئے بھے فور کرنا تھا کہ کیا کیا جا سکتاہے، ورحققت وه مرايارنيس تحى وايك كردارمر مامن آ میا قادر بھے ایک بیب سااحساس ہوا تھا جس کے تخت مس كام كرد باتما اليّين بدسب كجداس قدرا بميت كا حال ہوگا یہ عمل فے نبیل سوجا تھا اوراب جوا خبارات من تے دیکھے انہوں نے میری جان لکال وی میں توبا قاعدہ معیوت عل كرفار موكياتها ، بويس ميرے رائے برنگ می میں ایسا ندہوکہ لینے کے دیے را جا میں مری الاق موری عامل کا اس پیکش ر عی فوری کردی تھا کہ ایک بار پھر وروازے بروستک موئی میرے ماتھ وہ بھی چونک بڑی ادراس نے بلت كردرواز \_ كى طرف و يكها، وستك درا مختف تتم كى تقى العنى الرويثر بهي آكروروازه بجاتا تما توبز يرم اورشر يفان انداز من اليكن بيدوستك ايك دحر وهر امث ی او اکری سے کھڑی ہوگی اور یس بھی وحشت سے دروازے کی طرف و کیمنے لگا، پھرمرے مندے ڈری ژري آواز تکلي ـ

" ککسیکون ہے، اعراآ جاؤ۔"
وروازہ کھلائی ہواتھا، جونوگ اندرواغل ہوئے
انیس اس مرہم روشن کے ہاوجود میں نے پیچان لیا،
پولیس کی وردی تھی اورسب ہے آ کے جودواضران تھے
انہوں نے اینے ہاتھوں میں پہنول سید ہے کئے ہوئے
تھے،ان میں سے ایک کی غرائی ہوئی آ واز انجری۔

" باتھ اور اٹھاؤ۔" کہد بہت می کرا ہواتھا ایسی الساکہ اگر میں باتھ اور شاؤں کا توجم پر کولی بھی جانگ جا کہ انتہار الفاظ میں تیں جوائی جانگ جار الفاظ میں تیں

كرسكن مي في دونول باته ادير الخاوي، كورونى ميرے يحيض ميں ووقدم آمے بردها۔

" تم ذيتان عالى مو؟" آك والے السيكرنے

". چیسر"

والل التين التين جناب مم التين جناب مم التين التين جناب مم التين التين التين التين جناب التين التين التين التي

"معلوم ہوجائے گا۔" انسکٹر نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر چھے آئے کودھکا دیا اور میں نے سہی ہوئی نگاہوں سے کوروتی کی طرف ویکھا، لیکن کوروتی وہاں نیس تھی، میں نے جور نگاہوں سے کمرے ک دوسرے کوشون میں ویکھا، لیکن کوروتی نظر نیس آئی، بیہ اجماہوا میں نے دل تی دل میں سوجے۔

" چلوا ورتم کرو بیل کردو بیر وائز رای کرے
کو بالکل نہ جواجائے ، ہم بعد یس اس کی حاتی ایس کے
" اسکیٹر نے عالبا ہوئل کے بیر وائز رکو ہدایت وی تنی
جواس کے ساتھ بی چیچے موجود تھا، ببر طور بجھے ایک بحرم
کی طرح کرے سے نکالا گیا ، دات کا وقت تھا، لیک
پولیس کی آمد کی اطلاع آس یاس کے کمیٹوں کو جی ٹل
چکی تنی اور نوگ درواز سے کھول کھول کر میری گرفتاری کا
منظر و کھ دہ ہے تھے ، میر سے دو تلکے کھڑ ہے ہوئے تنے
منظر و کھ دہ ہے تھے ، میر سے دو تلکے کھڑ ہے ہوئے تنے
منظر و کھ در ہے تھے ، میر سے دو تلکے کھڑ ہے ہوئے کی
منظر و کھ در ہے تھے ، میر اس کے کمیٹوں کو جھٹل میں
منظر و کھ دار میں نے وائی کہانےوں میں لکھے تھے ، لیکن
منظر بار میں نے وائی کہانےوں میں لکھے تھے ، لیکن
منظر بار میں ایسے تعمل کوجو پولیس کے چھٹل میں
منظر ہوا ہوا ہوا ورا سے جو زرہ ہوتا ہوگا ہی کا مجھے اب

ا صاس بور ہاتھا، جھے بیچے لایا گیا آور پھر پولیس کی وین میں میٹادیا گیا۔

پولیس وین جھے لے کرچل پر فی اور ہی ولئی
ول ہی کلہ طیبہ کا ور وکر دہا تھا اور آنے والے وقت کے
یارے ہی سوج رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن لاکر جھے نیچ
اتارا گیا اور بھر لاک اپ ہی بند کر دیا گیا۔ عالی رات
کی وجہ ہے وہ جھ ہے ابھی تک کوئی تفییش نہیں
کرتا جائے ہے، ہی نے بھی بارلاک اپ کے ماحول
کا جائز ہ لیا اور ایک لیمے کے لئے میرے ول میں فوثی
کی ایک لیر انمی ، ہی نے اپنی کی بھی کہائی ہی جب
لاک اپ کے بارے ہی تھی انقال سے اس الک اپ میں
موتا تھا اور اس ہی موجود تھی انقال سے اس لاک اپ ہی

پہلی والے دروازہ بھرکے چلے گئے اور ش ایک دیوارے فیک لگا کر بیٹھ گیا، لاک اپ کے باہر سفتری کے بیٹ کی کھٹ کھٹ سائی وے ربی تھی، وہ لاک اپ کے سائے سے گر رناتھا اور پھروایس آ جا تاتھا، اب کیا ہوگا، میں ول دبی ول میں سوج رہاتھا، میر سائے میں جو سے پوچھا جائے گا کہ ہوئل میں بیڈالی جائے گی، جو سے پوچھا جائے گا کہ ہوئل میں جہاں میں نے قیام کیاتھا پہلی باراور جہاں سے آیک انسانی و مانچد نکل کر باہر بھاگاتھا آوراس نے افراتقری پیسلائی تھی پھراس و مانے نے قیمرشاہ کوئل کیاتھا، وہ کون تھا اور سے ساراتھ کیا ہے۔

سے کون کی سنتی خیر کہانی لکھنے کے بچائے کل جی الائی جاری تھی ، ماریھی لگا میں کے وہ لوگ ، جھے اپنی پڑیوں میں دکھن محسوس ہورہی تھی، بس ایک عجیب سااحساس تھا ، یار بار آ تکھیں بھاڑ بھاڈ کرلاک اپ ک دیواروں کود کھ لیتا تھا ، لوسے بوتی ہے لاک اپ ک زندگی ،ان لوگوں نے رات کی وجہ سے بچھے صرف گرفتار کرکے لاک اپ کردیے کی ضرورت محسوس کی مقی مسے کو میرے فلاف ممل کیا جائے گا۔ آ تکھیں

جھیئے آگئیں، نیڈ بھی آری تھی اور ڈبن پر پہ جو بھی سوار
تھا کہ اچا تک بی جھے باہر سے جیوں کی آواز سنائی
وی، لوگ چیج رہے ہے، جس جسک ہڑا، پید نہیں
کیا ہواتھا، پھر بھا گ ووڑ کی آوازی بھی ابھر نے آئیں
اور ایک جیب ما بڑگامہ ہریا ہوگیا، لاک اپ کے
مامنے موجود سنتر کی بھی جرت سے منہ بھاڑے اوھر
و کھور ہاتھا کہ اچا تک جس نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا
، ٹریوں کا وجود مخرک تھا، بس آ تھیس چیک ربی تھیں
، ٹریوں کا وجود مخرک تھا، بس آ تھیس چیک ربی تھیں
، ٹریوں کا وجود کو کھورے وہ بی جب کی طرح روش
تھیں، ڈھائے کو کھ میرے وہ بن جس کورو تی کا نصور
انجرآیا۔

ای وقت انسانی ذھانے نے لاک اپ کے باہر پہرہ دیے والے سنتری کی کردن چکر لی اوراے دیار بہر پر و دیے مارا سنتری کی جم انجری و حائے نے نے اس کی کر میں گی ہوئی بیلٹ اسلاک اپ کی جا ان تکالی اور چاراک اپ کی جا تی تکالی اور چاراک اپ کا وروازہ کھول ویا گیا ، میں ایک کر کھڑا ہوگیا ، جو گیا ، میں ایک کر کھڑا ہوگیا ، جو گیا ، میں جھے کوروتی کی آ واز سنائی دی۔

"عالى! إجرآ جاؤ."

میرے بدن بی چیے بیلی کو گئی تھی ، سوچے افراد اور تیزی سے باہر نقل آیا وہ میرا ہاتھ پر گؤر ہا ہم کی دروازے کی جانب دوڑا اور تیزی سے باہر نقل آیا وہ میرا ہاتھ پر گؤر ہا ہم کی جانب بھا گی ، بیں پر کھے سوچے بغیراس کا ساتھ و ب مہاتھ ابہر پولیس والے موجود تھے ، وہ لوگ جی رہے ہے اورا ندر کی جانب اشارہ کررہ سے ، جیسے ہی کوروئی وہ جیس مارتے احالی کی شکل میں جمعے لے کر یا ہر نقلی وہ جیس مارتے ہوئے ادھر سے ادھر بھا گ پڑے کی کی جست جیس ہوئی ہوئی کہ ہمت جیس ہوئی ہوئی کہ ہمت جیس ہوئی ہوئی ہوئے اور مرک بی جا ہر تینی نے کے کہت سے باہر تینی نے کے اور اس نے ایک طرف کا درخ اختیار کیا اور مرک عبور بوداس نے ایک طرف کا درخ اختیار کیا اور مرک عبور کرے دوسری جانب بینی گئی۔

یہاں ایک درخت کی جزش ایک مونا ساتھیں رکھا ہواتھا، یہ وہی تھیس تھا جے اور سے ہوئے اے ویکھا جاتا تھا، اس نے وہ تھیس اٹھا کراہے بدن پر لیمینا

Dar Digest 142 August 2015



چېرو بھی و مکا اور جھے سے بولی ۔

" و و نیتان عالی آجاد تیز رفتاری ہے۔" بید کہ کردہ میر اہاتھ پکڑ کر آگے بردھ کی میرے سوچے بیجھنے کی قوقمی سلب ہو گئی تھیں ، جو پچھودہ کہ دری تقمی عمل ای پرکمل کر دہاتھا، ہم تعانے کی ممارت سے کانی دورنکل آئے۔

اس دوران تھانے کے اندر بولیس دالوں نے فائر تگ شروع کردی تھی، پہیٹیس اب وہ کس پر گولیاں فائر تگ شروع کردی تھی ، پہیٹیس اب وہ کس پر گولیاں چلار ہے ایک جگہوں پر جانے آگی جہاں تاریکی پیٹی ہوئی تھی ۔ بہت دورنکل آ ئے تو اس نے گہانہ

" میرا این کوئی کی جانب جلنا ہے ایرا مطلب ہے میرا مطلب ہے میری کوئی کی طرف اندازہ لگا سکتے ہوکہ میاں سے کئی دورہے؟"

-ربيدل جل سكوميج ؟ 'اس نے بعر سوال كي " ان -"

" چلودرنآردرا تيزكرد ـ"

ش نے رفار تیز کردی اور تو کسی چھلاوے کی طرح کافی تیز رفاری سے بھاگ روی تھی اور ش حی اللہ مکان اس کا ساتھ وے دہا تھا اکافی طویل فاصلہ لیے کرنا پڑا اور آخر کار ش اس کے ساتھ اس پرائر ارکوشی شک داخل ہوگیا جہال ایک افریکی کا نتات موجود تھی ۔ وہ المدرة می اور جھے نے کرایک کرے میں بھی گئے۔

'' فریشان امیر سے بارے علی تنہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میری زندگی جی صدیوں کا تجربہ ہے، علی فرید ہوت کی جی صدیوں کا تجربہ ہے، علی نے بہت کچھ کیا ہے ، کین جن حالات سے اس دفت علی دوچار ہوئی ہوں ایسے پہلے بھی نہیں سے اس دفت علی دوچار ہوئی ہوں ایسے پہلے بھی نہیں دی تھے ، ہمیں سوچنا پڑے گا فور کرنا پڑے گا تم نے جو تجویز دی تھی کہ علی گوتم بمنسالی کودھوکہ دوں ادرا ہے جال علی دی کوشش کروں تو علی تہیں بتا وی کہ ایسا ممکن میں ہے، پچھ بھی ہے کہ بھی ادر علی اسے بہت المجی طرح بھی ہے۔ بہت میں دہ میرے جال علی نہیں آ سے بہت المجی طرح بھی ہے۔ بی دہ میرے جال علی نہیں آ سے گا۔

می تھوڈ اساوقت سکون سے گزار نا چاہتی ہوں ہے۔ مالانکہ اب
ائرر کی جرکیفیت ہے میراول ہی جانیا ہے، حالانکہ اب
توریجی پیٹیں کہ میراول کہاں گیا۔ بکحل کر مہر گیایا کیا
ہوا، لیکن میں بیمسوس کرتی ہوں کہ میرے وجود کا ایک
ایک ایک ای اغراز میں کام کرد ہا ہے جیسے میری مج
جسانی کیفیت میں ۔اس کامقصد ہے کہ ان چیزوں کا
جسانی کیفیت میں ۔اس کامقصد ہے کہ ان چیزوں کا
وجود ہے میں سوج بھی سکتی ہوں ،و کھی ہی سکتی ہوں ، س
بھی سکتی ہوں ،چل کھر بھی سکتی ہوں ،میرا ہراحساس ذعرہ
ہی سکتی ہوں ،چل کھر بھی سکتی ہوں ،میرا ہراحساس ذعرہ
ہی سکتی ہوں ،چل کھر بھی سکتی ہوں ،میرا ہراحساس ذعرہ
امیں جو گئی آبا ہے میں اس کی دائی جا کہ گود یکھا
میں نے دمی انداز میں کورونی کود یکھا
ادر کہا۔ "کیکن میرا جو پھر ضائع ہوا ہے میں ساری زعرگ
استے میں حاصل کر سکتا۔"

"کیا؟" اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
" او میری کمآب، زیموصدیاں، عمد دہ سب
کو اسنے ساتھ اول کے کیا تھا اور اب دہ پولیس کے
قبضے عمل ہوں گا، اس میں کیا بتا دک میر دے دل پر کیا
بیت رہی ہے۔" عمل نے م آلود کیج عمل کھا تو اس نے
ابنا استخوانی ہاتھ میرے شائے پرد کھدیا۔

" منیں ۔ دوست موں میں تباری ایسے تباری میں تباری ایسے تباری منت کو کیسے دائیگاں جانے دیں۔ "

"کیامطلب؟" میں جرت ہے جہل بڑا۔

"کرفآر کیا تھا تو میں تمہارے چھے موجود تھی، لیکن علی جہب گرفآر کیا تھا تو میں تمہارے چھے موجود تھی، لیکن علی جہب گرفآر کیا تھا تو میں تمہارے چھے موجود تھی، لیکن علی تہبارے علاوہ اور کوئی بھی ہوگا چنا نچہ وہ جہبیں لے کر بہارے علاوہ اور کوئی بھی ہوگا چنا نچہ وہ جہبیں لے کر بہاری کا مووہ اور چیزیں جو تمہارے لئے اہمیت کی مالی ہوگئی تھیں، سنبالیں اور آئیس لے کر فاموثی سے مالی ہوگئی علی جی اس باہرنگل آئی وہ تمام چیزیں لے کر علی بیال اپنی اس باہرنگل آئی وہ تمام چیزیں لے کر علی بیال اپنی اس کے بعد علی جو اس میں پولیس کے آئیس محفوظ کر دیا۔ پھرای کے بعد علی تبدیل جو اقعات چین آئے وہ تمہارے علم علی بین اور علی جو اقعات چین آئے وہ تمہارے علم علی بین اور علی جو اقعات چین آئے وہ تمہارے علم علی بین اور دیال جو واقعات چین آئے وہ تمہارے علم علی بین اور دیال جو واقعات چین آئے وہ تمہارے علم علی بیں۔"

Dar Digest 143 August 2015

یں خوشی ہے المحل براتھا ساری باتیں اپن جكداس كابداحسان مرسادر احسان عظيم تعاه مرى كاب في كن ميرى زنده صديان ....

میرا دل خوتی ہے سرشار تھا ادر پہ خوتی میرے چیرے سے جھلک رہی تھی، وہ میرے سامنے آیک مونے رہنی ہوئی تی مذہبال کا ایک و حانی حقیقت یہ ہے کہ اگر جھے اس کے بارے میں ممل تغییات معلوم نه بوتس تواليے كى دھائے كود كم كريس بحى جيتا ہوا فرار ہوجا تاء پرامرار کمانٹوں میں جن بھوت پر با*ل* اور تجائے کیا کیا آسائی سے لکھا جاسکا ہے، ان کا آیک تصوراتی خاکہ بھی چیں کیا جاسکتاہے اس طرح کراؤوں کولیقین آ جائے کہ بھیرو کے دوسینٹ ہوتے ہی اور کالی کے ہارہ ہاتھ الیکن حقیقت سے کہ سی انسان وها نيج كوايك ولاويز انداز من صوف يرياون رشير بیٹے و کی کرکسی کی جو حالت ہوسکتی ہے میری جی وی ا حالت تی\_

البنة احمامات جاگ رب تنے اور جھے ہے احساس بور باتحا كدوه ببت م زده ب زنده مدان ل كي حمی اس کامسودول کیا تھا ، یہرے کئے خوش کی بات تحى اليكن اب انتابهي مناسب بين تعاكد مي اي فوشي كا اظهار كرتار مول اورده جوابنا بهت وكم كمويكل عدخاموش منعی مجھ دیمتی رہے بمشکل تمام س اے چرے برد کھ کے آثار بندا کے ادرایک ممری شندی سائس لے كراولا-" أوكروني وكاش في حميس ايتابدن دے سكا، كاش ش إلى روح تمياري روح مين ال مكما مكاش ــــ" "ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔" اس نے ابنا إستواني باتحد الماديااوريس خاموش موكياروه اي طرر المحافات دريك بيمي ري محربول.

ا بات او تم نے بہت جمیب کردی ہے، بہت ہی جميب " من جرت سے اسے و ملينے لگا پکو تحول ك بعدوہ بونی۔ متم نے ابھی کہاتھا کہ کاش میں ایا وجود حمهیں پیش کرسکتا ، لینی مید کہ بین تمہارے وجود میں پھر ے ایک انسان کی حیثیت یا جاتی ۔"اس نے مرمراہث

جرے کیج بیں یہ بات کی لیکن اس کے کیج کی مرمرابث میرے بورے وجود ش مرمرابث بن کنی، ر میں کیا کہ جیفاء ارب باب رے تو کیا وہ مرے بدن می آنے کے بارے می سوچ رای ہے، تب اس

جی ۔ کی آواز انجری۔ ''می نے جہیں اصنا کیدے بارے می تفصیل استاری ہے۔ انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے لوگوں بتائي تقى، ستراط، افلاطون، بطليوس ادر درسي لوگول نے سکندراعظم کے لئے بچھے نمائش کی تھی کہ بی امنا كيد ، وجود من آجاد في اورسكندركوامنا كركي تخديق فی کروں اور س نے ایمای کیا تھا۔ بھے یادے ک دوس بے دجود میں آنے کے لئے کیا کرنام اتنا میں ن ووسرے وجود میں آ سکتی ہول ذیبان عال نے ودمر معدد جودش أستى أول "

مرے تو باتھ پیروں کی جان نکل کی تعی تو این مير اوجود عن آئے كے بارے على موج رى ... يس بهكا بكا اس كي صورت و يكتأ رباء ليكن بحروه خود ال -32 CE US

" لکین میں ایسا کرنانہیں جائتی، ماشی ف یا ہے اور ہے ماسی کی بات میں میں صرف ایک خیال ف حيثيت اعتيار كرلتي تعي الك خيال موتى تمي مي سي بعي كرداركوات اور مسلط كركتي ملى بيكن آزاد مول تم اور می اس خیال نے لئے ایک دید ادری کی میثیت رحمی تھی اینن اب مورت حال دومری ہے، اب مجھے ایا ہے وجود کسی اور کے وجود میں منتقل کر کے اینے آ سے وجہ ن ایک ڈی کی حیثیت سے زندہ رکھنا ہوگا ، پیمکن ٹبیس سے ويثان عالى يمكن نيس ب كوفك وتم معنسال محص برر : ب س محان الكامرا لكسبات بكر تعوز ، بهت وقت كے لئے مس مى جم كوا بنالوں اسرف اس خيال ے ك میری اس مولنا کسد بیاری کاعلاج موسکے .\_

وہ افنی وهن عل بولے جاری تھی اور ويثان عانی ول بی ول می فشر کرر افغا که کوروتی کے ذبن ہے اس كاجم حاصل كرف كاخيال فل مما تعا-

(جاري ہے)

Dar Digest 144 August 2015



### مد ر بخاری شهرسلطان

ہرھول سناٹا ھر سو طاری تھا اور ایك كار سبك رفتاری سے سڑك يسر روان دوان تهيء ملحول لرزا ديني والا تهاء كاركي لائث سؤك بر يرُ رهي تهي كه أجانك أيك حَوفناك لحيم شحيم كالا بلا جهلانك لكَّا کر ارپر آیا اور پهر.....

### ضد، من دحرى اور بغيرسوب مجع قدم الحالة خطرناك عي بين جان ليوابعي ثابت موتاب

المعيدان دات كمناثوب اعجر عن كسيس اور باللف بحس في محصال امر ججود كرديا تما كدائية كرما يزاد كهاني والتي تمام كالووك س مزین بھی جمی تو آومی رات ہونے کو تھی اور نیند میری ي جمول ي كرول دور محى ..... ده اس كتاب كا آخرى منوعًا كه إيكا كي مير \_ يتل فون كي متر م منتى في أخي -وه طايره كا فون قل مد طايره ميري مين مي دو سال بہلے اس ک شادی و قاراحہ ہے مولی کی اور شریس مقیم

خاموتى كاسكوت طارى تعاررات جنني الدجري تعياتى على مرديحي تقىء يمبر كاموحم وصنداور خوفناك تفخرتي مواء دبيز دمند كاتبه كماته كوباتع مجى بحال نددر واتحا ميرب كرك يش موجود بريز الدجرك ين دول برلي مى البت مری دا منگ بیل پرموجود ایب کی محصوص دوشی میری کتاب بر براری می - وه انگریزی کتاب می - جس

Dar Digest 145 August 2005 Col



سے وہ لوگ جبکہ ہم برمول سے زمینول سے بڑے ہوئے گاؤں میں رہائش پذریتے۔طاہرہ کا رات کے ایک یک فون آنا جرت الكيز تهار شرك لوك ، كاول ك لوكول ك نسبت بہت دیرے سوتے ہیں، ان کا احساس مجھے بھی تھا، مر مر مرات المعنون كرنا ....جرت اك قا ....

"بيلوطا بره ....!" من فكال المنذك -"شاه نور .... جتنی جلدی ہو سکے بشر آ جا تیں۔ دفارا تعرکوبارٹ افیک ہواہے۔ ہم اس وقت کارڈیا لو بی يس بين المراك مولى على الله والتي المركرة کی گہری نغزش بنبال تھی۔

"اوه ..... تم گهراو مت .... بي انجي ؟ تا بول \_ جوصلہ کھوہ خدا خیرکرے گا۔''پس نے اسے حصل دیا۔ شاه نور .... ين آپ كويرگز تكليف ندوي بحريم عورتمل تنها بعلاكما كرسكي بين ..... بمصوتو يريح بحي بمحدثين آرى كدكيا كرون ..... "وورد مانى موكى كى\_

"طاهره .... أكرتم بهت باردوكي تر يمال اور وقارك كون سنبال الحالة من فوراً نكل ربا بون تم خدا يرتمل يقين رهواوروعا كرو .....!"

الوعا ..... آب بغيز جلدي آجا أس ..... محت تحرابث بوربى \_\_...

ووواتعي بهت بريشان في اس في بنيا و في وجدر مي ا وقار احمدافي والدين كا اكوناجيا تعااوروقارك الوكا يجيف سال انقال ہوگیا تھا۔ ہارے انیک مہرے خاندان کا موروتی مرض تھا۔ ہمارے لباؤ اجداد قریب ای مرض ہے ابدى ونياسدهار مح تقاوراب وقارك ماتحد محى بارت ا فيك كامعا لمدورة في آيا ..... بات وأحي ألرمندوا أيحى .... ہیں نے سل فون اوور کوٹ کی اندرونی جیب ہیں وْالا .....تب تك ميري بيوي بعي جاكب چكي تقي .....وه نينر ے المح کم اس الحرب كرے سے إبر نظمة بوئ و يکھاٽووه خاصي پريشان ہوگئ۔

"آب ای وقت کہاں جارہے ایں .....؟"ای كية وازين خارادر شك كاعضر بحي تما\_

" طاہرہ کے غاد ندوقار احمد کو بارث اغیف ہوا ہے

اور طاہرو اللی استال میں موجود ہے اور بخت پریشان ے، مراجا تالازی ہے ..... میں نے گاڑی کی جانی فیمل مساخاتي بوع كيا

"اده.....! كيازياده تجيده معالمدب .....؟"ود

" إل ..... التم وروازے اندرے بلد كرلو۔" يى صبح تك اوث أول كار "من بورج تك آچكاتها "واك من أب الملي جاكي عن عن المورد ... من محي ساته چلول كى ..... حالات خراب ين ميل آب

کوا کیلے بیں جانے دوں گی .....

"أ ب ضرور عليس ..... محريس يحيين مول الجين ےگاؤں عرائے آرے ہیں، یمال کا برفردمارام بد ے۔ بہت قدر كرتے ہيں الكن آب جلنا جائى ہي تو جھے کوئی اعتراض نہیں .....! ' میں نے کہا۔ اور چر چند منون يم ميري يوي، نائله جادراوز هكرآ من هي، يس كازى المارث كرجكافناه فالكرم يسما تعافرن سيث آ جيمي تُصِل \_ اٽن دريمن ملازم شرفو گيٽ ڪول ڊ کا تفا\_ ہم ویل سے باہرتکل آئے تھے۔دھند بہت گہری

تحى ين في بيال لائك تارل ركمي مولى تعى مردى ك کی گاڑی کے میر نے اپنا کام کردیا تھا۔ وحد نے ذرائيونك فاصى مشكل بنادى تمي - تمرسفرجادى تعا-ست

ہمیں 40 کلومیٹر کافاصلہ طے کڑنا تھا۔ گاؤں سے آیک کی سراک شہر کی طرف جاتی تھی اور ای مراک برہم موجود ستے۔ اگر قارل رات ہوتی اور بھند ند ہوتی تو یہ فاصله ميرى درائي تك سے مرف يندره منت بس سطے بوتار محروهندنے معاملہ کزیز کردیا تھا....

مجيط آيك كفي ش صرف يائ كلويم كا فاصله ط ہوا تھا۔ اور بیرسب سے ست رین دفآر تھی۔ اُٹر ای رفآر ے ڈرائو مگ رہتی تو مج کا مورج روش موجانا تھا ..... کر مجرجي تدرت والم يردم أف لكا تما - اما تك وهند تجث کی ماسترساف ہوگیا تھا۔ میں نے اسپیڈ بردھادی تھی ادربيدونت كى ضرورت بمى تقى كونكدمير يسل برطابروك

Dar Digest 146 August 2015

ي الرسد كالرا وكي من كرويكن وكاورات الا تعاد اما كل بي باول كرية اور يحر اللي الكي بارش شروع بوگی۔ گاڑی کے بینٹ اور ذلیش بورڈ پر زور وارتسم کی **ڈ**الہ باری شروع ہوگئ تھی۔ایبا لگنا تھا جیے کوئی ہتموڑوں ہے كازى كى بازى يرحملية ورموكما مو ....

بارش تھی کہ برحتی ہی جارہی تھی اب جھے خطرے کا احماس ہوا کہ اس بیابان میں سے لکنا بہت وشوار ہونا

يمليه باتحدكو باتحد نه وكهائي دينج والى خطرناك دبيز ومندنے بریشان کررکھا تھااوراب سے بارش .....اوروہ بھی خوفتاك .....!

ا آپ پليز سائيل يرگازي دوك دي محي درخت ك في ارش رك كا انظار كرنا بى بمر آ بش ے.... "تاکلہ نو گیا۔

"كيا معيث بي .... يبلخ وعند اور اب بارش ..... طاهر وكتى يريشان موكى \_ ال صورت على يميس جلداز جلد وہاں بہنچنا جاہئے ..... یہ بارش پریزئیس کب ر کے .... "می نے جواب دیا۔

"ہمائے آپ کواس طرح مصیبت میں وال کر ال ك ياس كيع بي كا علة بن ساب و بحى فيل كري مب يكل بين بمر دوول

من نے واقع الينافعلد كرا تماجويم سب كري يس بهتر مور بارش تيز اور تيز تر مولى جاري كي يجي مرنے كاتوسوال عى بيدان بوتا تھا۔اب كي يكي موجميں برصورت آسے برحماتھا۔

گاڑی ست روی سے ساک بر آسکے بوھ رہی تھی۔ بیل کی جیک اور تیز موسالا وحار بارش نے ایک عجیب ساسان بيراكرو بالخاردا كين اور بالنمن تطحنه ورخت ايك كمى قطارين موجودت \_ جمايك ايسدردت كى تلاش تھی جو کھنا اور سابدوار ہو۔اور تلاش سے وہ بھی نظر ہ عمیا۔ وہ تیشم کا کچھ تیجم درخت تھا جس کے ساتھ جڑ واایک اور ورخت بمی تفاسیدونول ایک دوسرے سے تمتم تھا تھے۔ اوران کی اس کنڈیشن نے خاصی صد تک بارش کوز مین بر

آنے ہے روک رکھا تھا اور میں مارے لئے فاکرومند تھا۔ مس نے گاڑی اس انداز میں ان ددنول درخول کے نیج کھڑی کی کہ ہم بارش ہے سنچے رہیں، ٹائلہ خاصی محبرانی مولى نظرة ربي مي-

وه بولي يوسي خيال بن جمين سفر حاري ركهنا ما بئال خوفناك ورخت ك في تفر فرا بالرا

"تمياري سوج كي دهاري كي ايك مست تشريف ر كيس كى .... بهى كېتى بوگارى روك او بهى كېتى بوركنا تھيڪ شبين .....! 'مين بولا۔

"اتى دات سے ادبر سے خوفاك بارش .....كمى مجمعی فیعلد کرنا بھی بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

خدا خدا کرکے بارش کا زور لوٹ کیا۔ بادل خوب يت سف ج كربرت كر جها المحى طرح اندازه بوكما تناكه كادل كى مى اوركى مريكيس دونول بنى يجيز زوه موكى مول کی۔

برے خیال میں اب جمیس جلنا جائے۔ اب مجھے رکتا تیں موگا۔ بہت دیے ہوگی۔" عل نے گاڑی اسٹارٹ کی محرکاڑی کے انجن نے جواب وے ویا۔ میں نے اکنیشن یں والی ود بارہ محوالی محراس وفعد مجی الجن نس ہے میں ند ہوا گئی وقعہ کوشش کے باوجود بھی گاڑی استارث نديموني\_

ينىممىيت تى كارى كاما كسكيا وكما تما؟" "ٹاکلد ..... آج احتمان زورول بر ہے۔ میسفرتو كافى طويل موكيا ب- ومنده بارش اور سيكارى كى مرد مبري....!"

" آپ طاہرہ کوتیلی دیں، کم از کم وہ ہمارے لیے يريشان نهر .....!"

من في سل فون نكالا .... اور طاهره كالمبر ذائل

مرنيك درك يرالم موكيا- كال ايتذ موكل من تے تکٹل چک کے تکرنگٹل موجودنہ تھے۔ "أوو ..... عَلَى نهين ..... تم ملاؤ ..... مكر

Dar Digest 147 August 2015

موری .... تہارے سل کے عظل بھی بیں ہوں مح .... " بمن نے کہا۔

نا مُندنے کل این یوس سے تکالا .... اس نے تنكتل جيك كئے محروه المجلل باري

"جرت ہے کہ ہم دونوں کی موہائل کمپنیاں ایک ى يس - تمار يكنلنبي بي ادرمر يكنل بي .... ب و کیمو .... اس نے سل و کھایا۔ اس کے مگلل واقعی تے۔ یس نے اس کے ہاتھ سے سل اللا اور طاہرہ کا غمر ذاکل کرنے لگا۔ محرنید ورک پراہلم....اب ناکلہ كيل أون يمجى تقتل إراب تع ....

"لوجی....تمهارایل محی جواب دے کیا.....یہ لو ..... ان اس كي تنال محمل الأم مح من من است سل واپس كرتے ہوئے كہا۔اس نے سل واپس ليا۔ مريولي.....

"غور سے دیکھیے شاہ صاحب .....تکنل موجود میں .... اور واقعی معمل موجود مصر .... ایک خیال کے تحت می نے اپنائیل نائلہ کو دیا۔

"سلل آئے مرے عل پر ....!" میں نے

"بان .....آ مح .... كاداز بي "ناكد يول \_ "مجمة كى سے بدجك جهال يس موجود مول، بمارى باى وجب على مى الرب بى اوركارى بى اسنارت بيس مورس ب

ناكله نس بري تي \_ كوكه اس كى بلى غير متوقع تقى اورندى بدينف كادفت تعاـ

" بھے بعادی چروں پر کوئی یفن نیس ہے۔ خدا بر مجروسهمراايان بيدبسم الندير هركاري جلاو ....الند

يس في بم الله يو ه كركاري امثارت كي \_ كارى واقعی اسنارے ہو کئ اور یہ اچھی بات تھی۔

میں نے گاڑی رپوری میں ڈالی اور وائی طرف ان لے کر گازی شرکوجانے والی کی سرک بر ڈال دی۔ بارش مقم چکی تعی- برطرف موکاعالم تعا-سنا اور خاموتی،

آسان يراعد جرا كيداس لي بعي جمايا مواقع كديهاند. ستارے بادلوں کے میکیے جیب مجھے تھے ....

ہم اندھری دات کے سائر ایک مرتبہ مرسوک ويما كون كرماته دوال دوال تع .... عرب لول ير صرف ایک ی دعائقی که ایا الله مزید کوئی دشواری چش نه آئے....اور بیسفر جلوحتم ہوجائے.....

اگر ہم طاہرہ کے پاس وقت برند منجے واس سفراور تكليف كاكوني فائده نبس ..... مراجعي سنر كم امتحان اور محی تصر میری آ تکموں نے ایک کالے ساہ خوفاک ہےکود یکھا۔

وہ بلاغین مڑک کے درمیان عل موجود تعاادراس کی تیز چکدارآ محمیس خوفناک حدتک محملی مونی تعین ۔وہ كالا بلا بهت مونا تفا- يس في بارن ديا يكر بلاس س مس ندموا من دحرم بلاائي جكد يرة م ودائم را

وہ بلا ہماری طرف دوڑتا ہوا آر با تھا۔ یس نے البيد بكى كرائى من ين جامناتها كريث وحرم بلااني زندگی کی بازی إرجائے \_ فیصاس کو برصورت بحانا تھا۔ ساطاق فرض تمامرا ....! ده خاصی تيزرفآري عادي ك المرف بعاثمًا آر إقفا-فاصله بهت كم ره كياته اساليها لكيّا تما كه وه بلاخوفتاك عفريت بن كركاري يرحمله كرنا جا منا مو مركون؟"

" آج بالمارامات كا .....؟ " ين بولا\_ "كيا من شاونور....كدحرب بلاسي؟" ناكله جرت زده کی۔

"ارے .... تم ائی آ تھوں کا معائد کراؤ۔ وہ ويكموايك كالابلاى تيزى عدارى طرف دور اجلاآربا ہے۔اس کے ارادے تطرفاک معلوم ہوتے ہیں ..... میں نے ہات ممل کا تھی کہ وہ بلا خوفاک طریعے ہے میری گاڑی کے وغم اسکرین سے آ عرایا۔ وہ مکراتی خونناک اورز در داری تمی کے گاڑی بل کئی می ادر بریشروند اسكرين بحي كريك موكي تحى ..... بلا كرانے كے بعد بين بر کرا پر اچلا ہواد حزم سے بی سوک پر۔ "اوہ نو .... وہ مرچکا ہوگا۔" میں نے اجا تک

Dar Digest 148 August 2015

بریک نگائے .... میں نے جلدی ہے ورواز و کھولا اور یک بست رات كے خوفناك ماحل ميں باہرنكل آيا۔ فضاميں خنائی تھی اور شندی ہوانے میرے جسم کے انگ انگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ممراجم کانپ رہا تھا۔ میں جلدی ہے كازى كے فرنٹ كى طرف مجياجہاں ميرے سايت بلاونڈ اسكرين سے نكرانے كے بعد زمين برجا كرا تھا۔ اور پھر جمعے تیرت کازور دار جھڑکا لگا۔ کیونک وہ خاموشی سے سیدھا مينابوا تفاياس كي آجمون من خون الزابوا تفا\_

اتی خوفاک کرے بعدتو بلاموت کے مندمیں جاچکا بوتا ، محربه بلا عبيب متم كا بلاتفا \_ بلكى ي جوث بحى نبيل آكي حمى النا تاؤيمي كمائ جارباتها .....اور محروه مواجس كي مجمع ذرا برابرتو تع نهمی و وای جگهست اجملا ادر مرب اديراً كرا . ال كى غرامت ،كرب الكير اور درا دي وانى تتنى يجيئے لگاوہ ميري آئنسيس نكال دے گا تمراس كانشانہ مايد چك كما قارداى آكه عدراينياس كاتيز دمار نجد بالامارا الكف كاحمال عدي بكبلاا فا

من اس اجا تك حل سے فودكو بيان يا تا۔ مرے نے بہتر کی تھا کہ گاڑی میں بیشا جائے۔ اور جلد از جلد شرر بنیاجائے۔ من نے تکیف کی وجہ سے آسمیں بندكر في تحيى - اورايك لوك كي اس كال يا الحاس میری نظریث عن من نے ویکھا اب وہاں باموجود ندتها ـ شايد بمأك كيا تعا ..... بحراس كي آنجمون بين إترا خون بچھ ارزا گیا؟ میرے جم می خوف سے سرولبرووڑ گئی تى ..... الى كى أتحصيل دْرادُنْ خُولَاك أور سرخ تحيى ..... بكروه ال طرح كدهر بماك كيا ....؟ ين في است بعامية بوسي نبيس و بكعا تعاراي كمع نائله ودمري طرف \_ بايرنكل آ لُ حي .....

"كيا موا .... مجه يتائ بغيرآب بابرنكل آئ اوريدة ب في الطرح يدان كول بين من الم " الله ..... ووخوفتاك إلا مجمع مارنا حامة الخاراس کی آتھوں میں خون تھا۔ بیرو یکھومبرے گال پر اپنا تیز رحار پنجي اركيا ..... ' من في المنت بوس الكركوبتايا .. "آپ گاڑی میں چلیں....میں نے کسی لیے کو

نمیں دیکھا ہاور نہ ہی جھے آب کے چیرے برکسی پٹھے کا نشان نظر آربا ہے۔ ہم بہت لیث ہو چکے ہیں بھلا کیا مرورت بالخرج خوفاك احل من كازى المام تکلنے کی ..... چلیں '' وہ مجھے گاڑی کے اثر بیشا کرخود ودمرى طرف سے اعدة بينى من في اندرى لائت آن كردى أورسائية مرم الإراث النائرة المكيز تكليف موجود تمي إوريني كانام ونشان تك ندتما ....

"میری بات کایفین کرو ..... د بان ایک خونتاک خونی بلاموجودتفا۔سب سے ملے وہ مجھے مرک کے عین وسط من نظرة يا اور بجر ميري ظرف دور يزا - كياتمهين تحوری ور بہلے ایک زور دار جمنکا لگا تھا؟ "میں نے

" مجمع بالكل مجونيس آربائيم كس خوفناك بليكي بات كرر به و اوركون ما جمع كا ..... عرب ما من واح مڑک ہے۔ <u>جھے کو</u>ئی بلانظر نبس آیا .....اور نہ ی کوئی جمثا لكاسستاوتور .....خودكوسنيالو ...... أن الله بولي \_

بدكيي مكن تفاكميري بوي اسطي كوند كي يائ اور پر مرے چرے برشانات اوا کے کمال عامی مو مح سقع ؟ جوش و محدوامول اور مرى يوى و محضات قاصر بسيمعم بحى يتجدوهما ....

نائله في منزل والركي بوتل تقورُ اساياني دُسيور المل كاس من تكال كر مجمد ديار جمد من فنا عند في ميا من في كارى المارث كرف مي يبل كيتريس بلكي اسیڈ سے گاڑی آ مے رواند ہوگئ .... مرے دل کی رحر کن بے تر تیب تھی .. آ تھوں کے آ مے وہی خونناک آ كُ أَكُلَّى زَيِر لِي آ تَكُمول والا إلا آجا تا تعاده محصواقتي ماروینا حابثا تھا۔ مرکبوں؟ ....اور پراس کون نے مجھے واقتى يريشان كروياتها\_

كيدر دن اور كول كي آ دازي ماحول كوخوفناك بنا رای تھی۔ گاڑی اندھری رات میں ورخوں کے جنڈ ے گزررای تھی۔ جب اجا تک بن سامنے ایک مرغی نظر آئی۔ وہ مرفیوں کا غول تھا جب میں نے غور سے ديكها ..... وبال عين سرنك يرمر فيول كاغول موجود تغا..

Dar Digest 149 August 2015

حاریری مرغیاں اور باتی تمام چھوٹے چھوٹے چوزے تے۔ اور ادھر ادھر بھاگ رہے تے۔ ان کی تعداد کافی زیاده تھی۔ سفید اور کالے مرون والے خوب مورت چوزے سرک بر محوم رہے ہتے .... عل ان کے مزدیک عائے دک مرار بریک لکنے سے ناکلہ بول انفی ۔ "اب كميا بمواج" دوجمخهلا ألي بموتي مي

و نظر نبیں آ رہا.... وہ مرغی کے بیج ....ان کو کیل دوں کمیا؟ "میں بولا\_

"شاه لور ..... آب كوكيا اوكياب؟ تجمى آب كو بلانظرا تے ہی تو میمی سرفیوں کے چوزے .... وہاں تجه مجی نبیں ہے .... بلیزا آمے جلیں ....اس قدر اند حرى دات من مر الكنابهي بوقون تقى \_

امتم غور سے دیکھو۔ وہاں واقعی چوزے موجود میں۔ورنتم خود بتاؤیس کون رکون؟ کیا ضرورت ہے مجهراتني رائت كواحيا تك اس خوفتاك ادربيا بان جنگل بين گاڑی رو کنے کی۔

" تم يفين كرو ناكله ..... جو من ديم ربا بهول، وه حقیقت ہے۔ دہاں مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے جوزے ہیں۔وہ کر رجائیں پرہم نکل پڑتے ہیں۔اس طرح ان كوچل ويناءانسانيت بيس ..... من في كها\_

"آپ کمدرے بی تو مان لیکی ہوں۔ بیمی حقیقت ہے کہ جھے بھی کچے نہیں نظر آرہا۔ جو آپ دیکھ رے میں۔ وہ واقعی میری تظروال سے اوجمل فے اور سے حقیقت که ناکله کودانتی کی نظرتین آر با تعا....

مرغیاں آ ہستہ آ ہستہ گاڑی کی جاب پڑھتی آ رہی تحي -ان كادرمياني فاصله كمناجار باتفا- فاصلح أكرم شكل مزائی ہے کم ہوتے رہیں تو منزل مل جاتی ہے۔ مرغماں جانے كم منزل كى خرف كامزن تحيل كونك وہ ميرے ساہنے ہی گاڑی کراس کرگئی تھی۔ محراس دفت میری المسكمين ميمي كي محنى روكني - جب نم چوز د ايش پورڈ کے مامنے ایک قطار کی صورت موجود تھے۔ان کی کل تعداد بندر التي ووايك قطار بنا م كالتي تصاور كرانبول نے اینے پر پھیلادیے میں ونڈاسکرین برایک ساتھ تملہ کرنا

ط يت بون اور پرانياني بوا .... دوسب ایک ساتھ ہوا میں اچھے اور پوری قوت ے ویڈ اسکرین سے ظرائے۔

ایک زور داردهما که بوا کریک مرر ، نوت گیا تھا۔ ان کی چونجوں نے ڈرل مثین کا کام کیا تھا۔وہاں موراخ ہو گئے تھے۔ دہ ایک ہار پھر منظم ہورے تھے اور پھرایک زبروست فكرنے جيئاكے ہے ونٹر اسكرين اڑادي تواب ك بارنا كله فيخ أتنى -

شيشه چکنا جور ہوگیا تھا۔ ادر تمام چوزے عجیب و غریب آواز کے ساتھ ونڈ اسکرین کے درمیان ف والے راہتے سے اندر آنے لکے تھے۔ ان کے تیور

"شاه نور..... تم تحيك كبت بود كونى تاويده كلول ہے جوہمیں تل کرری ہے۔ بدد تر اسکرین اجا تک کمیے نُوثِ ثِيْ أَرِيْوَ شَكَرَهَا كَمَا كُلُهِ كَمِهَا سِنْ طَلَّمَ نُوثِ جِكَاتَهَا ورنداس نے بھی لیتین ہی ندکرنا تھا کہ میں والعی و وسب و کھے رہاتھاجودہ میں د کھے تھی تھی۔

وغد اسكرين سے شيدى ت بست موا ايك وم عى گاڑی کے اعدر داخل ہوگئ تمی ۔ اور چوزے ٹی آخت بن كريم يرثون يزي تف

"مَا كُلُهُ ثَمْ يَهِيمِ عِلَى جَاوَرُ بِهِالِ بِمِعْمَا خَطَرَةً ك ب النمن نے ناکلہ سے کہا اور ناکلہ مجھلی سیٹ پر جا ىيىشى.....!

چوزے میرے یا دُل اور چرنا گول کو کھر ج رہے تھے۔ان کی جونیس تیز دھار جاتو کی ماند تھیں.... گاڑی بند ہو چکی تھی اور چوزے مجھے زخی کرنے می معروف امل تے۔میرے چرے پر تکلیف کے آ ارتے۔ تکلیف نا قابل برداشت تھی۔ چورے اپی چونج سے میری ناموں کا کوشت نوج رہے ہتھ۔ کھ چوزے میرے جوتوں کو کھرج کرمیرے یاؤں کی کھال نکالنے بن معردف تتعد

تعجى نائله فرزوروار فيخ مارى ..... من في يحص مرْ كرويكما توايك كالابلا .....ا في خوفاك سرخ أتكهول

Dar Digest 150 August 2015

کے ساتھ ناکلہ کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا اور ٹاکلہ نے شایدا ک کود کھوکر چیخ ماری تھی۔

☆.....☆.....☆

ان کانام نجانے کیا تھا؟ تکرسب انہیں زیدی کے نام سے بلاتے تھے۔زیدی صاحب کا وڑبہ ہمارے کمر کے ساتھ ہی واقع تھا۔

ووصح كتنى اذبت تاك تقى جب مير كمريش تمن عدد مرغمال بمعد ميل داخل موكنس - جكه جكه بيت يزي حي اور بورے گر میں اور عم میا رکھا تھا۔ میں مرغیوں کی مخصوص آوازین کے کرے ہے باہرتکل آیا تھااور آ تھن مں اچھلتے کودتے جوزے دیکھیاتو خطرے کی تھنٹی جی۔ مارے گھر کے ساتھ ایک مکان کائی عرصہ سے خالی بڑا تھا۔عرصہ دراز سے اس سے عین کس دوسری جگہ شغب ہو گئے تنے۔اس کر کا فظارہ ش ای سرصول سے اچی طرح و كيسكاتما اب وبال حريا كمرا باد وو دكاتما ايك مجیب رونق می و بال و آسمن عن ایک کماری سے بندها یا تھا۔ وہ سفید کا تھا۔جس کے بال کائی لیے تھے۔ ساتھ بی ایک بلی محوم ری تھی۔ وہ خاصی موٹی بلی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ تموڑے فاصلے پر کبیتروں کا ڈیدتھا۔ تحوزے فاصلے پر جنگلے کے تنے اور قریباً تمن گز تک کے لیے بلاٹ میں شمر مرغ نہل دیدے ستھے۔ ان کی لمی مرونيس اور مخصوص آواز ....!

برآ مدے شرایک پنجرہ نظاما۔ جس میں بیتر کمرا ا تھا۔ بلکہ قیدتھا کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دہ ہر دومند کے بعدز در دار آ داز میں بولیا تھا۔ اس کی آ داز بہت تیز تھی۔ بحصاس کی آ داز ہے کوشت ہور بی تھی ادرمر میں بلکا ساورد بھی ہونے لگاتھا۔۔۔۔۔

مجرایک اور پنجره مجی نظر آیا۔ اس میں ایک خوب صورت خوطا قید تھا۔ وہ اپنی چھوٹی چوچ سے چھو کھا رہا تھا۔ عالبًا چوری بی کھار ہا ہوگا۔ اس کی آ واز بھی خاصی تیز تھی۔۔۔۔۔

ورسرى طرف بطخ كاجوز انظرا بالسسمند لمي كرون واليطنيس مشي مس كميل رى تعيس - وبال تالاب تما- جس

کی چکنی مٹی ان کی خوراک تھی۔ میں نے وہاں ایک مور بھی دیکھا۔اس نے اسپنے پر پھیلار کھے تھے۔وہ دائق بہت خوب صورت تھا۔ میں ارسان سے مصارف میں میں میں اسان سے اساس

میں ہے ملازم شرفو کوآ واز دی ..... ''شرفو سب سے پہلے تو ان مرغیوں اور چوز وں کو گھر سے ہاہر نکالواور پھرفرش صاف کردو۔....اور ہاں ڈرا پر تذکر و کہ بمسائے کون آئے ہیں .....؟''

" بی صاحب!"

اس نے برای مشکل سے مرغیاں اوران کی جملی ہا ہر
ان کے چیچے بھا کہ بھا گ کراس کا سانس پھول
کیا تھا ۔۔۔۔ دو بری فرح ہائی رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے
سب کو باہر نکالا۔ پھر سارا فرش صاف کیا۔۔۔۔۔ تب تک
نا کم بھی کمر سے باہر نگل آئی تھی۔۔۔۔۔

"فرش کس خوشی میں صاف کیا جارہا ہے؟" اور بیہ آ واز کس جانور کی تھی؟"میرے بوسلنے سے پہلے شرنو بول بڑا.....

ی بی بی بی بی اسساته دالے کر میں چایا گر آباد موکیا ہے۔ ان کی مرغیاں سارا فرش گندا کرئی ہیں ..... فرش صاف کرر ہاتھا اور بونیا بی جار ہاتھا .....

Dar Digest 151 August 2015

"سأته والله كرش تعكين آئ ين اور ساتھ میں جانور اور برندے بھی الے ہیں مالید شوتین مزاج للتي بين ..... من في تايا-

"اوه.....؟" وها كله بوليا ـ " پتد نہیں .... اجا تک علی آ دارد ہوئے ہیں۔ معلوم كرناير عكا - من في كما يتر اورطوط في آواز دوبارواً كَي تُونا كله في كانون يربا تحدد كاف في

" كتنى تيز آواز ب .... كيم برداشت كرت أيرا يەلۇك؟ " دە دُسٹرب ماسند نگ رىخ آخى .....

"تم كرے من جلو ..... من و كينا مول .....!" یںنے کہا۔

ቷ.....\$....\$ دات مزيدخون ك موكي تقى .. كيونكدميري ناتك يرى طرح زخى مو يكي تمي \_ خالم اور خوفناك چوز \_ اين مجى جيسى چوچ سے يرى دائى ٹا مگ زخى كر تھے تھے۔ لمنترى بوا كالجميكا ندرة جكا فغاا وراوهرنا كله جح ربي تقي اور جب لگا کے میرے ساتھ آم کی تھی۔ کیونکہ چھیلی سیٹ م واى خون ك كالا بلاموجود تقاداس كى أ تكمول بل خون تعا\_اوروه كافى غص من ظراً رباتها .....

"وه بلا مجمع مارذا في كاران كي أ تحمول مل خون ب ..... ووزور در در سے بول ربی تھی ..... اور مدهميقت تقى كى بالمك خونى نگاموں كامركز زائله بن تحى ووايك سيّندُ كے بزاروي ليح ش ميث ہے اچھاۃ اور ناكلہ كے داكس كندهم براينا بنجه كازوياتونا كله كي حج بلند يوني \_

بمربلااع كمه غائب بوجكا تغاله نا كله خوف سے ب ،وش ،وكئ تلى ميرى تا تك يرى طرح زحى منى \_ بيسب آناً فانا موا تفار البد وغذ اسكرين كاليك حصرنوث جكاتها من في كالري اسارث کی۔ا عدر کی فائث آن کی اور ناکلہ کو ہوش میں لانے کے الے اس کے چرے پر یانی کے جیسے ادے .... چند المحاوقف ك بعدنا كلمة بستمة بستمة تميس كحول وسء وه خوف زوه حمى ..... وه خوني بلا مجمع مار دالے كا ..... بيجاؤ .....

ال كن ذبن يرخوف ظارى تماروه جمع سے ليث عنی۔اس کاجسم برمی طرح لرزر ماتھا۔ نروس بریک ڈاؤن بوسكناتها\_

' بلا جلا كميانا كله ..... بليز الهيئة أب كوسنجالو .... اب بحویم بیں ہے۔"

میں۔۔۔ا۔۔<del>۔</del> کی دی۔۔۔۔

وه برى طرح رودى تحى .... الى يد كرم ميره من میس مے بیں ہم حاری مدو فرما ..... میں نے دعا ما تلى ..... مراجى استخان باتى تتص .....

ٹاکلہ ووسری سیٹ بر جا سینی ....اس نے بانی یا ..... تو اس کے ادسان مجمع بحال ہوئے .... بے خوش أ كند بات من كدوه نادل اوكي من ورند حالات مزيد خراب بھی ہو سکتے تھے۔

میں نے اپنی جادرے وغد اسکرین کے متاثرہ صے كوۋىعانىيد دىا ..... بىل فى فىملدكى اتھا كەكاۋى كوچلدى جلدی ہے اس جگہ سے فکال کرشمر نے جاؤں .... میں نے کیر ڈالا اور گاڑی آ کے بر مادی۔ گاڑی بری تیزی ے سرک پرووزر بی تھی۔ محر پھر جھے اجا کے بریک لگانی يرى .... ميرى المك كا تكليف بمي رفو چكر مو يكي تمي .... سب کھفیک جارہا قا محریس نے ایکسلیز ے اجا تک ياؤل اشاليا اور بريك دباديم سائ مردك برايك انسان موجود تھا۔ وہ میرے سامنے بی جھاڑ بول سے لکا تھا۔ اس کا بورا لباس سغید تھا۔۔۔۔۔اور چرے بر فاب تما .... جيه تو وه نقاب يش مرده بحي لكا تما- كيونكه ال وقت میرے والمی جانب قبرستان موجود تھا....میری گاڑی رک چکی تھی اور وہ فتاب ہوش مزوہ میری جانب يزهاجلا آرباتها

☆.....☆

زندگی بھی بھی بہت زیادہ دسٹرب بوجاتی ہے۔ ال كااعدازه جي زيدى صاحب كے يزيا كرسے واسط یڑنے کے بعد ہوا تھا۔ جب سے وہ اس سنسان کھر ہیں آوارد ہوئے تھے۔ ایک کمج کا سکون میسر نہ تھا۔ مجی طوط ي آ دازمير يسكون كوغارت كردى تحي توجمي شر

Dar Digest 152 August 2015

کی آواز جھے وسرب کرتی .....کھی ان کی سرغیال ہمارے کھر بعد جہتے وسرب کرتی .... بھی ان کی سرغیال ہمارے کھر بعد جہتے واتا تھا۔
اس ون نا کلہ خاصی خوفزوہ ہوگئ تی جب یکن شرکالاسیاہ بلادود سے بالم بلادود سے بالم کی اتھا .... جمال ونیا مکل کیا تھا .... جمال ونیا جہال کے پرندے اور جانور رہائش پذیر ستے .... ملازم جمال کے پرندے اور جانور رہائش پذیر ستے .... ملازم شرفی میرے ساتھ تھا۔

و وسری دستک پر ایک اوجر عمر صاحب با برتشریف ال سے ..... وہ سفید کائن کے سوٹ بیس میلوس تھے۔ فرد کچ کہٹ داڑھی اور سفید لیے بال متاثر کن شخصیت تھی ان کی.....!

" تی جی شاه نور بون ..... آپ کے مماتھ والے کمرش مرش رہتا ہوں. ...! امیں بولا۔

"شاه مباحب! سلام عرض .....هنور جمي يااليا موتا بن خود عاصر موجا تار" ان كي آواز بن مشاس مي -محوركن آواز .....

"الى كوئى بات نبيل ..... دراصل ہم نے آپ كى بات نبيل ..... دراصل ہم نے آپ كى بات نبيل ..... كى بارے بى بارے بار كى بارے بى كى بكھ جاننا تھا۔ آپ نے آئے آپ سوچا ملام دعائى كرآ كى .....!"

"ضرور صاحب ..... میرے غریب خاتے ہے تشریف لاسے شکر ہے۔"ال فض کا خلوص قابل دید تھا۔ مجھے جیرت ہوئی تھی .....

اس نے خوش آیہ یو کہا تو ہم اس کے گھریش داخل ہو گئے .....

مرک انتشادی جوی پہلے بیان کرچکا ہول ..... گروسے تفااور اس بی تین بڑے کرے تھے.... میرا نام انصار زیدی ہے۔ لوگ پیار سے زیدی کہتے ہیں۔ شادی نبیں کی۔ ان برعدوں سے محبت ہے، شہر کی فضا ان کے لئے نا موانی تھی۔ یہ میرے بھائی صاحب کا مکان ہے۔ ان سے گزارش کی کہ اپنا مکان محصد سے دیں۔ یہ برعد سے میری محبت ہیں۔ زندگی ان کی خومت میں گزرجائے گی ..... تو آگیا.....

"آپ بہت افتح ہیں زیری صاحب مگر انتائی

ادب ، گرارش ب كرة ب كى مرغيال مار ، گركوكندا كرجاتي ير .....ا"

"اوه ..... ميرى مرفيان .... ب زبان ايل مرفيان .... ب زبان ايل يكى .... بي رنبان ايل يكى ... بي ميرى مرفيان ايل يكر ... بي مرند جائيل يكر ... بي مرند جائيل يكر أن المناه المناه

"محترم ..... جائے چلے گیا مسئدا.....!" "نہیں ..... شکریہ .....!" ہم وہاں ہے اٹھ آئے ..... زیدی کادل مبت ہے لبریز تھا۔اے حزید کچھ کہنا اچھانہ لگا۔....

اس رات ناکله کا داغ بهت الجمایز اتها کوتکه چنا گھرے بہت ی آ وازی آ رسی تیس بھی طوط ک آ واز او بھی تیتر او بھی مور کی پہڑ پیڑ ، بھی لیے کی غرابیت او بھی چیوٹے کتے کی آ واز ..... "کیا مصیبت ہوئے تھی ۔۔۔۔۔ بینا حرام ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔ آ ب ان کو کچھ کیتے کول نہیں ۔۔۔۔۔ ایمیت تک آگئ ہوان ہے ۔۔۔۔۔ او جسخ جلائی ہوئی تھی ۔۔۔۔۔ اور جسخ جلائی

"آج کی دات سونے کی کوشش کرد۔کل میں دیکھیں مے ....!"میں نے کہا۔

"اس جڑیا کھر میں کون سوسکتا ہے..... 'وہ یولی۔ "وہ مجر بڑی کوشش کے بعد کمبل لیبیٹ سے سوگئی محر میرا دہاغ ایک خطرۂ ک منصوبہ بنا چگا تھا.....اور مسرف دفت کاانتظارتھا....!

**ሷ....**ሷ.....ሷ

سفید مرده مخصوص جال سے میری طرق برد در ا قدا ماکل نے اس کود کی لیا تعاوہ حواس باختہ ہوگئی۔ "میر کون ہے؟ چلیز شاہ نور پر یک مت لگاؤ اور بھا کو اس سے بات مت کروسیں!" وہ بولی۔ مگرگاڑی خود بخو درک کی تھی اور دہ مردہ سائیڈ شیشے کی طرف آچکا تھا۔

دو کچو کرر ہاتھا.... میں نے شیشہ ینچ کیا..... میری آئیس جرت ہے پیل گئی تھی....اس نے نقاب الث دیا تھا۔ ووضی کفن میں ملبول میرے

Dar Digest 153 August 2015

سامنے تھا۔وہ زیدی تھا ..... مجھے خوف محسّوں ہوم إتھا۔ جسم بر ببینه بجوٹ بڑا تھا..... خوف سے میری ملھی بنده کی کی ....

رُين در مره كي موكيا؟ ..... يركي مكن قبا ....؟" لیکن وہ زار و قطار رور باتھا۔ اس کی آ تھھول سے حقیقت می خون کے آنسوتھ محروہ بولا۔

"افسول! تم نے میرے مادے پرتدیے اد دُالے....ظم كيان بر..... جا مول آوايك ليم مي حميم ابدى نيندسلادول " وەخۇنتاك انداز يى بول رياتما ـ • میمیں معاف کردو ..... ہم نے واقعی ظلم کیا .....

مجهرف اتناسوي كرمواني ماتكنامناسب لكا .... ورمیں معاف کردوں .... کیے ....؟ تم نے اینے تام كى لاج تك ندركمي - مجيم كيا بونا، بي ووگر چوژ كر اسية يرندول كرم اته كبيل دور جلا جاتا، اكرتم ادست يع كوتم ارے سائے آل كيا جائے تو تم يركيا كزرے كى ..... برجا تدارك دل ين احماس بوتا باوراس عبت كبت بين .... تم كيدانسان مو .... ايك جاندار مال سك شفير بجول كاخون كيس معاف كرول ..... " وورو رباتها ١١٠ كي آوازي ونياجهان كاخوف اورسوزش ول

تما اس كي آواز دردين وفي بولي من آ " جادُ تم ملك تهارا سغر مزيد خوني اور تيتاك موجائ كامير عالورى تمستا تقام كس ك ..... كازى ش شندُك فحي محرول تما كدابهي بابر ثكثة والاتماء زيدى وإن منصور بب كيا تماءه فاموى ي دوباره قبرستان كى جانب جار باتعا-

المركيا مور باب شاه أور .... زيدي تو مركيا تعا .... تو بحرب كون تماجو مالورول كى ومكى ديد كيا؟" ناكله

" بەغالبازىدى كىرەخ تىلى ..... كىچىروھىل بىنىڭ راتی ہیں. ... بی مجی بعثاق مولی روح تھی ..... می نے اينے اوسان بحال كے اور نا كلدكوجواب ويا۔ نا کلیے خاموش ہوگئی تھی۔ ہم وونوں کی حالت قریباً ایک جیسی تھی۔ میں نے گاڑی اسادت کی اور آ کے

برمادی مرسمی ایک بالتو کنانجالی تیزی سے بما کن موا ونڈ اسکرین کے تولئے ہوئے حصے سے اندر آ وحمکا مطاور ہٹ گئ تھی۔ یہ تملہ اتنا تیز اور اما تک تما کہ سامنے بیٹی موئی ٹائلہ کو معطنے کا موقع نہ ما ..... اور کما اس کے نشانے سے جا کرایا۔ ٹاکلیک چی بلند ہوئی تھی اس نے اپنے اٹھ غیراراوی طور پراس کے کو مثانے کے لئے ادھراوھر چلائے، ای غیراراوی حرکت نے کتے کوزور دار طریقے ے باہرای مول ہے، بونٹ برئ دیا، کما بونٹ برگرتے اي عائب موكما تعا ....

ای کے ایک تیز آواز آسان سے آئی،وہ تیز کی آ واز تھی۔وہ خاصی تیز تھی۔ ہمنے آسان پر اڑتے اس باے بروں والے برندے کوو کھا۔اس کے لیے نے اور بہت بڑے ہے ۔ ووآ ندھی اور طوفان کی مانند فضایس ایک وائرے کی شکل میں اثر رہا تھا۔ اس کے اڑنے ہے ورخت زوردارانداز سالبراني ملك يتهدوه يقدوا الري كازي كاورت الك تزآ والركي ساتم كزرا توجاري گاڑی کمی تعلونے کی مانندسڑک برمسکتی چلی گئی.....اگل وقعه جب وو ماري قريب آيا تو كارى واكم جانب الت كرسيدهي والتي تعيني.....

يەخونتاك ايتادكهال سے ازيزي تمي ....اس كى آ واز خامی زور دار تھی۔اس کی پیٹر پیٹر اسٹ ول بلاوی محى- بم اكرمارى كاندر بيفيرج توزنده بحامظ تفاری نے سامنے چھرفٹ کے فاصلے ہر ایک بوا ورخت دیکھا۔ای کے تنے میں فاصابرا فلاتھا، میں اس ورخت کے بارے یں اتا جانا تھا کداس سل دو آول با آسانی بناہ نے کئے ہیں۔ مریز دے کی پاڑ پر اہث ایک بار پرسنائی دی اوراس کے بنج گاڑی کی حیت پر مكنو ميست ايك جحك بالألى اورساته من الليمي عاتب تھی۔

☆.....☆.....☆ میرا دماغ ال جرای گھرے حوالے سے ایک منصوبة تيب ديد الافغال برامل كراره كماتعا اس ون كالابلا بماريه كمر آيا تو داليس ندجاسكا.

Dar Digest 154 August 2015

کیونکہ ہم دونوں نے اس کے لئے موت کا جال کچھا دکھا تھا۔ وہ کچن بٹس داخل ہوا اور سیدھا دو وہ کی جانب لیکا۔ زہر ملے دودہ نے اسے چند کھوں بٹس ٹر پا ٹر پاکے مارڈ الا تھا۔ اور ہمارے ملازم شرنو اسے بہت دور پھیک آیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ٹونی کونہایت آسانی سے موت کے گھاٹ الاد ماتھا۔

"جان مجمعی ..... ہر روز جارا دودھ خراب کر جاتا تھا....." اب جمعیں اس کے دومرے جانور وزئ کرنے ہیں....." میں نے کہا.....

آئ شام مرغیاں اس کی ہمارے کمر آ وارد ہوئیں۔ شرفو اور بش نے تمام مرغیوں کو بردی مشکل سے پکڑااور گردن پر چھری چھردی ....اس دن کا کھاٹا فیسٹی تھا۔ تمام برول کووبادیا .....

ایکی ویدیا .... منهار سمارے جانور موت کے منہ شمل جا تور موت کے منہ شمل جا تور موت کے منہ شمل جانور موت کے منہ شمل جا تھے ہوتا ہے کیا ۔... اور من خوتی کیا گیا مگر شمل می ول میں خوتی محسوس کی ..... اور ممل می و سے ڈائی تھی .....

نا کلماور یس دل بی دل بی خوش سے اور کیوں نہ ہو تے مفاموثی اور سکون دالیس آگیا تھا .....
اس سے آگی رات بیس نے پیٹرول ٹھٹرک کر سازے کیور جلا ویے ..... غراغوں غراغوں کی آ واز بھی

انجام کو کافی کی مسال دن زیدی کی آ تکھول گلی آ نسو تے سدورور ہاتھا سسالک مفتے کے اعداس کے بہت سے برندے ادر جانور مربیکے تھے۔

دو اتوار کا دن تھا جب ہم نے گلی میں ایک وین دیکھی۔ زیری کے باتی مائدہ جانور اس وین میں سوار مورے تھے .....

" نورصاحب سيرجگر يحصداس بين آئي من جاربا يون، اپ تمام جانورون كيماتيد سيكوكي تكليف هوئي بوتومعذرت سن وه بهت اداس تماسس

مر پر پھر بھے جیب سا ہوا۔ اس کے سینے بی درد افعا۔ شدید ہارٹ افیک کا تملہ ہوا تھا ....وہ زبین پر گرااور پھراٹھ ندسکا۔ اس کی سائس زعدگی کی قید ہے آ زاو ہو پیکی تھی۔ بچھے محسوس ہوا تھا کہ اسے اپنے جانوروں کا افسوں تھاادر بی اس کی موت کا سب بنا تھا۔

گاؤں کے لوگوں نے کارروائی کے بعد اسے قرستان میں وفن کردیا ....اوراس کے جانور آ زاد کردیئے گئے، جہاں آئیں چانا کھر کی زینت بنادیا گیا۔
کے، جہاں آئیں چانا کھر کی زینت بنادیا گیا۔
شکار ہیں جہاں آئیں کے ایک کھر کی زینت بنادیا گیا۔

نائلہ گاڑی کی جیت کے ساتھ ہی او تی تھی۔ شی نے بغور دیکھا دہ خوفناک پرندہ نائلہ کو پنجوں جی لئے فضا میں اڑر ہاتھا۔ نائلہ پرندے کی مائنداس کے بنجوں جی جکڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف آئدھی اور طوفان کا زور تھا۔ گاڑی جی سے اکثر چیزیں اڑ کر کھیتوں جی جاگری تھیں۔ کائی مشکل ہوئیش بندا ہوئی تنی .....اچا تک وہ پرعدہ میری طرف آیا....اور بے ہوش نائلہ کو چھوڈ کر

"الفد بيرى المركابول المحاف كردابول الميرى المطلول كوابيول الوركنابول كومعاف كرد، الميل الله المعلمة الله المعلمة المي الموقع در در مسابق المي بارموقع در در مسابق كراسة بركن صورت نبيل جائي مرى زبان بردعاتمي اور سيج دل سرى زبان بردعاتمي اور سيج دل سرى المي بوني دعاضرور مرى زبان بردعاتمي اور سيج دل سرى المي بوني دعاضرور مرى دباني سيد مرى دباني سيد مرى دباني سيد مرى دباني سيد مرى دباني مرى دباني سيد مرى دباني سيد مرى دباني سيد مرى دباني دباني مرى دباني مرى دباني مرى دباني مرى دباني مرى دباني مرى دباني دباني مرى دباني مرى دباني مرى دباني دباني مرى دباني دباني مرى دباني مرى دباني دباني

برنده چلا كيا قداور كمناره كازى بحى اسارث بويكى

Dar Digest 155 August 2015

محى ... من نے نائلہ كومنيك يزيرا ارتبے ديا اور كا دُي كو کے کرشم آخمیا....

من بونے کوئی۔ بس نے استال سی طاہرہ کونون كياس كاليل آف ملا\_ بي نائله كو بانهول بين اثبا كر آ کے برحا تھا کہ بری زخی ٹا تک خطرناک طور برفر پلجر شدہ چٹاخ کی آواز ہے گھنے سے ٹوٹ کی فاصی تکلیف ہوئی اور میں بے ہوئی ہوگیا۔

ሰ..... ል

جب جگنوما دماغ میں چیکا تو پس نے آتھیں كمول دير وه استال كابيته تعاييزي المبكثين ورب من الجيك كريكي تمى ..

"اوه ..... آپ کوموش آحما ..... "زس بولی ـ امين المركبال كيم بينياس اور ناكله كهال

"آب اورایک فاتون جمیں گیٹ کے باہر نے ہوٹن مے فوری طور پر آب کو ایر جنسی میں واخل کیا

"ميرے ماتھ جو خاتون تھی وہ کہاں ہیں....؟" وواوش مين آچكى بير مرافسوس ان كاو ماغ كام ئي*ن كرر* بااور دو كانى ذرى بونى بين"

"اده ..... شكر بدو زندوتو ب- ده ميري يوي ہے۔اسے بلیز میری خیریت دے دیجئے اور ہوسکے تو ذا *کنرے میری لما قات کرادیں* ....."

منرور ..... آپ کیا مرایت پڑل ہوگا ..... "وویل كى تموزى دىر بعد ايك ۋا كىزاندر آيار

" بيلو ..... كيم مونو جوان - " وْ اكْتُرْ بُولا -

« بس تحيك .....! دُ اكثر صاحب يبن ايك مريض رات ایدمث بوابوگا وقاراتمک نام سے ....! · انبیں ..... بیاں کوئی وقار احمد ایڈمٹ بیس ..... آپ کوبیان کرافسوں ہوگا کہ آپ کی ایک ٹانگ ہمیشہ ك التي فتم موكل بسسم في كاني سوج بحارك بعد

چ تل کاٹ دی۔" مجے ملے سے شک قا ..... ہم زندہ سے اتا کانی

Dar Digest 156 August 2015

عَمَا مِيرِي دَعَارِتُكُ لَا فَي حَي " آب بليز الك غبرة اكل كري .... يهال ميري مسٹریں میں آئیں انقارم کرناجا ہوا ہوں ...." واکثر نے تمبر واکل کرتے نون مجھے دے ویاء دوسرى فمنى يرطاهرف كال المنيذكي

" بيلو ..... طام ره .... شاه نور بات كرر بامول ..... استال ہے .... وقار احر کی طبیعت کیسی ہے اور تم لوگ كبال بواس دقت؟ "ش في يوجها

ہم سب بالكل تميك ميں .... وقار احداد ون كے ہوئے ہیں۔ آپ استال میں.....گرسب خیریت تو ے؟ و محبرانی مولی می

ميرا باتما مُختَكا..... "اده.....!" بين نے تخترآ مارے مالات اے بتائے ....

اس رات کس نے نون کیا تھا کہ وقار احمد کو بارث أليك بواقعاس كاكوئي جواب ندلما كيوتك وقار بالكل فحبك عُمَاك قاادراك بفتر عدين كيا تعا .....

آج ال دانته كوجه ماه موسيك بين ميري ناتك بالكل ناكاره موچكي تحي حبكه نائله كا زمن يجوعرصه بعد عُلِك موكيا .... مرجم مل بدل محد الكرساده مراج بن كل -اس من عابرى عوداً ألى -اب تو ہم نے این گھرکو چریا گھر بنالیا ہے ..... برحم کے پریم سے اور جانورہارے گریں موجود ہیں ان کی دیکھ جمال کے لئے ایک ملازم بھی رکھا ہوا ہے۔ میرا دل لگ گیا ہے ان سعے جانوروں سے محبت ہوگی ہے .... تيتر جب بولنا ہے خدا کی برائی بیان کرتا ہے مور جب مستی میں موتا ہے تو جمو سے لگا ہے۔ مرغیاں انٹرے دی ہیں اور سارا فرش گندا کروی میں کوئی پر داونہیں ..... میری کوئی اولا و نبیس محربه جانور اور برندے میری اولاد کی طرح بن ادر کوئی ان کوتکلیف دے \_ جھے تکلیف ہوتی ے " بچ ہے کہ وقت کے ساتھ خیالات اور انداز بھی بدل جائے میں۔"



# ڈھائی بج

## عروج سنل طحه-راوليندي

قبرستان میں اجانك گرد و غبار كا طوفان اٹھا اور ایك قبر كے ہاس موجود دلكش و دلنشین دوشیزہ پر منوں مثى پڑنے لگى اور پھر دوشیزہ كى سائس حلق میں دب كر رہ گئى، چند منثوں میں اب وهان مئى كا شهیر نها كه اجانك .....

### تا قابل یقین اور جرت میں ڈالتی کہانی جو کہ پڑھنے اولوں کوخوف میں جٹلا کرو نے گ

کے ساتھ دکش آواز پیدا کرتیں۔ جیسے اے آگے بڑھنے

سے دوک ربی ہوں۔ اس سفید دود هیا چرے کی آتھ جیس
مکمل طور پر بند تھیں بھر پھر بھی وہ ایسے چل ری تھی جیسے
بند آتھوں کے چھپے ہے سب پچھ دیکی رہی ہو۔
بند آتھوں کے چھپے ہے سب پچھ دیکی رہی ہو۔
پکار نے تو ڈ ااور اس کے ساتھ دی زیانے دار تھیٹر عروج

آسسان بچیکے سفید سارے فاموش ماری است اللہ بھی ہوئے تھے۔ پرے ماحول پرسکوت طادی تھا۔ فعار بھا۔ فعار بھا۔ فعار بھا۔ فعار بھا۔ فعار نے بھیے بل بل کوانا سانس بند کرایا ہوئنڈ منڈ درخت فاسوش دیوی طرح کمڑے تھے اوران درختوں کے چھے سفید لہاں چینے وہ ٹازک سا وجود خرامان خرامان آگے۔ آگے بڑھ دہا تھا۔ اس کے جی جواف سے ب نیاز تھے آگے بڑھ دہا تھا۔ اس کے جی جواف سے ب نیاز تھے تارک سفید ہی وں میں لیٹی جا عدی کی باللی ہوا تھے قدم نازک سفید ہی وں میں لیٹی جا عدی کی باللی ہوا تھے قدم نازک سفید ہی وں میں لیٹی جا عدی کی باللی ہوا تھے قدم

Dar Digest 157 August 2015

Scanned By Amir



ر بس نبیں کیا بلکہ یائی ہے بھرا جگ بھی اٹھا کرعو دج م انڈیل ویا کیا۔ وہ کنبلائی ہوئی نیند سے اٹھ جینی اورآ تکھیں کھول کرسامنے والے کو پھاننے کی کوشش كرنے كئى تاكہ جوالى حملہ كيا جاتھے۔

" حدكرتي موعروج تم بمي مناتو صرف محوزول کا تما گرتم محوزے، گدھے کے بال ، کبوتر ،سب کچھ 🕏 كرسوتى ہو۔' فرمال كاغصے سے براحال تفا۔

"كمال بي يار! آج موسل من آخرى دن ہے ۔ کیا آج بھی پرسکون فیند نہ سوول؟" حروج الآمث ب بذكراؤن على لكات بوع إلى " يرى طرف عے تم جاؤ بھاڑ ميں، مي توجلى..... محمنه بمرش تهبيل جگايا كي مول محرتم و ميث احسان مان کے بیس دے رہی '' فریال دہیں بیڈ کے

كادر ربينى " گراز ..... آپ سب جاعتی ہیں،آپ کے كمرداك فيح تشريف لا يك بين يموف موف شیشوں والی عینک جر حائے وارون کرے میں واخل ہوئی،سبلا کول نے بیگز اٹھائے اورخوشی خوش بنجے عائليل.

بارش تھم چکی تھی اور یانی برآ مدے کی نال وار حیت اور دُ هلا کی حیت ہے آ نسودُ ں کی طرح قطرہ قطرہ فیک رہاتھا۔آسان براہمی تک سرمی اور منالے باول چکھاڑتے پھررے تھالیک دوسرے میں تعلیل ہوکر اینا وجود تم کردیہے کا سکتے احساس تھا۔ شایدای لتے اب اپنی ستی اور اپنی انفراد بت کے لئے سہ بادل ایک دومرے سے لیٹ کرالگ ہونکے تھے۔ سینہ ج رخی ایک دوسرے سے بچتے بیاتے میل جانے ک كؤشش من عمرارب تصادر كرخ رب يتصفضاه من سرمی ساغبار مملا مواقعا۔ سیراب جو کر عمری مولی دھرتی کے مینے سے پھوٹا ہواسبرہ ادررنگارنگ پھول نم آلود ہواؤں کی چیزے جموم رے تھے۔ برآ مے کے سملتے ستونوں سے کیلی عشق مطال ک

بلوں سے کا کی محول ٹوسٹ ٹوسٹ کر پرآ کہ ہے جس آن گرے تھے اور اب تھنمری ہوائیں انہیں جیس کے حکیلے فرش برادھرے ادھراڑ مکاری تھیں۔

اموسم كتفا احيما مورياب نان ..... انوشدنے كرے كى كمركى سے باہر جمالكتے ہوئے كما۔ جمال ے برآ مده داست نظرآ ر باتھا۔

"من نے تو تی بحر کے انجوائے کیا۔ خوب نهائی \_ بس ذرای سردی لگ ربی ہے۔' انوشدایے بھیکے کیزوں ہے یہ نیاز باہر کے منظر میں کھوٹی ہو کی تھی اورائے خیالوں مس ممن تعی اے اتا بھی نہ جاتھا کہ جس سے وہ باتیں کئے جاری ہے دوتو کب کا اس ونیا کوچھوڑ کر جا جگی ہے۔

"ربابتم ميري إت كا جواب كيون نبيس وے رہی ؟" بالا خر تھے آ کر اس نے کرے ش جاروں طرف نگاہ دوڑ ائی محرکمی کو کمرے میں نہ یا کر اس نے مجبراکر دوبارہ کھڑی سے باہر نظر وال اور پر جيے بچوسوج ذهن ش آتے على دو ويواندوار اس كى طرف يماك كفرى بولى صحن من كله در فت ير جيگادڙي الي لکي سوري تھيں - برطرف ہو کا عالم جها - تين كرول برمشتل اي پخته مكان شي اس بالشت بحرازی کے علاوہ کوئی بھی مذتھا۔ گھٹا ٹوپ اندجرے میں دویے محن میں وہ یوں پھرری میں ، بھیے اے سب کچھ واضح نظر آ رہا ہو۔ سیاہ لیے بال ال كى بشت بر بكرے بوے تھے۔ تمن دن سے اس نے بالول میں برش نہ کیا تھا۔جس کی وجہ سے دہ آپس ش الجھے پانے تھے ۔ محرزوہ انداز میں وہ محن میں بمرد تاتھی اس کی جال میں بخت تشم کا تناؤتھا۔

"رباب ..... رباب تم كهال جو ..... ميرب سامنے کیوں تیں آتی ۔۔۔۔؟ 'اس کے لیچے میں منت شامل ہونے تھی تھی۔

اجا مک موسم نے زور پکڑنا شروع کرویار ہوا کمی تیز ہونے لکیں۔ ٹا کمی شاکمی کی آوازی م و نبخ مکیں انوشہ کے الجھے بال ہواؤں کے بل پر تنز

Dar Digest 158 August 2015

ہتر ہونے لگ۔ ورخت کی شاخیں پدست و بوکی طرح جبول ری تھیں وہ سیدھ میں جنتی ہوئی ورخت کے بالكل ياس ويني كني- تيز جمر كي بل يوت يرجوى ورخت ک ثافی بیل لگ دی تھی جے انوشے یاس آنے کی خوش میں جموم رہی ہول ۔ انجی دہ ور دت کے ياس ساكن حالت عمل كمزى تحى كدايك سفيدرنك كي بدی ی تفوی ورفت برے اس کے برابر میں آ گری۔ دو چیرت ہے اس مخمزی کی جانب دیکھنے تگی تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں بیکٹوری ایک مرحم سفید ہیو لے کی طرح نظر آ رعی تھی۔

معا محموري من تركت بيدا بوكي ادرد يكيت على و کھنے مخوی نے ایک وجود کا روب وهارليا\_سفيد حوفے میں ملوں وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوگئی انوشہ کوذرہ مجی جرت نیس ہوئی بلکداس کے جرے برخوشی کے کی رنگ آنے ملک وہ بے اختیار ہنے تکی۔

الرباب سنتم آگئي سناوه جش سآك بری ریاب سے محلے ملنے کو .... مروہ ہوا سے گزرتی ہوئی آھے نکل کی .....اور سفید جو نے میں ملبوس ریاب چھے رہ گنی۔۔۔۔۔اس نے مؤکر دیاب کوور کھا جواب ای كاظرف ويكيرون تمكى اورا بناجو غدسنعالتي جيهيكي طرف איסניט או-

اول .... 'اس نے روشمنے والے بیج کی طرح مند كملاليا اورايك بار يمرين رياب كي تيجي چلنے کی۔ رہاب مرے کے کے خشد کوارٹر سے نکل کر ہا ہر گلی میں آگئی۔ انوشہ مجی اس کے چھے چلتی ہوئی آگئی ہواؤں نے جانے کون ی ضدالگار تھی تھی کددم لینے کو بھی ىندرك رى تخيس ـ

رات کے ڈھائی بج گلی میں ہوکا عالم تھا بس مواؤں کے شاکس شاکس کی آواز کوئے ری تھی۔ کے کے مکانوں کے کمین اپنے بال بچوں کو دیکائے ہوئے مورب يتم وكلي من جلن والانتما ما بلب او في تحميد یر ہونے کی وجہ ہے تیز جھکڑ کے آگے اپنی زندگی کی بازي كب كي مار حكاتما يحرتيز جمكز كي جيت كاجش الجمي

باتی تھا۔ اس کئے وہ نتھے بلب کے ریزہ ریزہ ہوئے تخزول کوادھرے ادھرا ڈائے مجردی تھی۔

سفید چونے میں ملبوس رباب اٹی کمرکوخم وے كرمسلسل آ م يرجع جارى مى - يحكفى وجد سے سياه یال اس کی بشت بر جمو کرخوف ناک منظر میش کرد ہے يتے۔اتنے من جھڑ کا ایک تیز بگولا ای مستی می محومتا ہوا ان وولول کی طرف بڑھنے لگا رہاب پل مجر کی مجمی در لكائے بغيراس بكولے من واعل بوكنى۔

مجولے کی آواز جھکڑے قدر یے مختلف تھی اس مِي مُخلَف شايرز نُوني بِيوني جِزِين كُول چكر مِي تيزيز معموم راي تعيل.

انوشہا کے منٹ کے لئے اس بگوئے میں واخل مونے بر چکیائی بھین میں جاری داوی امال کی یا تیں اس کے ذہن میں کمو منے لکیں۔

"اری بیٹا!اندرآ جا۔ جھٹر کے تیز جولے میں منیں جاتے۔ سوطرح کی ہوائی چزیں ہوتی ہیں اس مِن جوانسان کوائینے بس مِن کر لیتی ہیں۔''

''انوشہ! کخیے مجھنیں آئی۔ آنے دے تیرے ا یا کو جیری تو آج خوب ینائی کرداؤں کی ال سے۔ ار مديوان بچول كايون جنكر من بال كمول كركر يمرنا، اور بگولے میں جا کر کھڑے ہوجانا اجھانیں ہوتا۔"

مرآج اس کے بال مجی پورے کیلے ہوئے متے اوروہ بکولے میں جانے کے لئے بھی بے تاب مورى على \_ آج وه اين وادى كى كى كى كى سارى بالول كوبالائ طاق ركارى فى كوكد تيز طلة جفك كاس ہے بھی زیادہ تیز محومتے بگولے میں ساکت کھڑی رباب كا مدهم ي شبية نظرا رائ تعي - جواي نيلي المحكمون کو پھیلائے اس کی طرف تھے جاری تھی۔

میدور باب تھی جوانوشہ کی جان سے بماری بہن معی- جوہی سے حارسال بوی محی- ال باب کے مرنے کے بعد انوشہ نے اس بہت بیار ویا تھا انوشہ ك بغيرر باب ايك بل ندر بتي محى - اس كي ايك ايك خوشی برائی جان تک نجھادر کروییخ کا ارادہ رکھتی تکی۔

Dar Digest 159 August 2015

ابھی بھی وہ محبت یاس نظروں سے اے تک رہی تمى انوشەنے آؤد يكھانە تاؤ، ادر باب كى كىلى بانبول میں سانے کے لئے مجونے میں وافل ہوگی مدسویے بغير ..... كد ماب كومر عن موسية آج تيسراون تعا-ል..... ል

"آج كمانے من شاي قورمه طاص ابتمام کے ساتھ نکایا جائے۔ میری فریال کو بہت بہندہے۔'' نامیدخاتون نے خانسامان کو ہزایت جاری کی۔

"ای ..... فرمال آئی کے لئے ریڈوالا قراک فكال كرر كاديا بده آكر ممن ليس كي \_انيس بهت يسند ے وہ اسمثمالہ کیڑول کی الماری بند کرتے ہوئے ہوئے "کون سا ؟وہ جس کے اوپر سلورٹیس سے کام مواب؟" تاميد خاتون فريال كے كمرے من لكائے من و المراجع المردول كوسيث كرت مو المرايس . على .....ونى والا ..... المحمّال ريداورسلور زرق برق فراك سنبا الداسرى كرائ كاغرض سے باہر جانے والی تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن زرتاشد آدمكا، جوجرت سے ریداور سلورفراك کود کھارتی سی۔

"فرى آيى كے لئے ميدؤريس مت استرى كرنا ، من البحى ان كافون بن كرآ ربى مول ، وه آ د سے محفظ عن وينجن والى عن انبول في كما يكران كاسفيد جوراً نكال كردهيس جوانبون نے تيجيلي كرميوں ميں سلوايا تعار مر چشیال جلد فتم ہونے کے باعث وہ اسے پاکن نیس سکی تعیں اور جلدلوٹ ٹی تھیں۔ زرتاشہ نے ایک سانس میں بی بات عمل کی ۔

"بالكل ساداجوزا بوه توسيد ووت يرآج اتے رشتہ دار آرہے ہیں آخریں کی ڈاکٹری کی یر حانی ممل کرے اوٹ رہی ہے۔ وہ سادا ساسفید جورا گونی احیماهگون نبین <sub>- "</sub>نامید خاتون ظرمندی ہو ئیں <sub>-</sub> "جبیما که ربی ہے دہ ویبائی کرلو ورند آتے ى ئىمرمنە ينائے كى \_''

شاہ نواز ،جو کانی ویر سے مفریال کے بیڈ کے

ساتھ موجود مائیڈ لیمب کودرست کرنے کی کوشش ہیں تحن قفايه ليمب احالك علما وكم كراور اي كوشش کا میاب بوتے و کھوکر تفتیو میں حصرایا تھا۔

" چلواس کا کمروریڈی ہوچکاہے۔اب سب باہر چلتے میں اور کشمالے تم اس کمرے کولاک کر دوفریال ایے آئے پرخووہی اے کھولے گی۔''نام پر طاتون نے اختاً می مایات دیں ۔ کمرے کے دروازے برگولڈن رنك كالحجوناسا بالالك يكاتفا

☆.....☆.....☆

"ثرن ..... رُن ..... ثرن ..... ثريال ك مو بالل يراولد بيل سنا ألي وي\_

المحركمرے نون ب\_ منايا بحي بي كدآ وهے مستخفظ میں بیٹی رہی ہول ۔" فریال نے برا سامنہ بنایا۔ ۋرائورىنے اى يل كائرى روك دى۔

"او کے قربال! اب اس جلتی ہوں۔ امارا ساتھ بہت اچھار ہا۔اب ہم اپنی ہاؤس جاہز اسارف كرين كـ كاش تمارك بابا آج زنده بوت تو حمہیں کامیاب وکامران دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔'<sup>'</sup> مروج وروازه كول كرباير فظف كى اس في دونول باتحول سائے بگرا فار کے تھے۔

" منیں عروج! شاہ نواز **بھائی نے جمی** ہمیں بابا کی کی محسور نہیں ہونے وی ۔ ہم تیوں بہول سے يرے ين ده .... برلكا ب كراى سے محى برے ين التاخيال ركمة مين مارا- ثايداي لخ باباجلدي يف مكتار جائع بول مركر كدان كابرابيا الجي اس دنياش ہے۔ ' فریال افسردہ ہوگئ اور آس باس پھلی قبروں ير جا بجا ټول کوو کيمنے کل \_

"احیما جناب اواس مت ہو۔ میں جلتی ہول ۔ ا بناخیال رکھنا۔ اوراس وران قبرستان سے جلدی نکو۔ می نے سا ہے کہ گرمیوں کی سنسان وہ پیروں میں وویج یہاں پروس رقص کرتی ہیں۔"عروج نے وْرامانى الدار من مند بنايا اورضت موسة أيك جانب کھڑی بلیک کرولا کی طرف بو دی جواے ریبوکرنے

Dar Digest 160 August 2015

كة تى موكى تحى و يكهتة ى د يكهت بلك كرولافرائه بمرتى نظروں سے او جمل ہوگئ فر<u>ا</u>ل ہوئنی کھڑی وعیمتی رعی۔ گارؤ کی آواز پر یکوم چونگل ۔" بی بی تی چلیں .....؟ " گارڈ جوکہ ڈرائیورنجی تھا۔استفہامہ لیج يش بولا \_

ومنیں ..... كرى بهت ب علق سوكار را ب سامنے کھے ل سے پانی لی آئی موں۔ گاڑی میں بڑی ياني كى بول قوسورج كى طرح تب راي بيد " فريال جمو لی بری تبرین میلانگی مولی آ کے برصفا کی آل کا یالی بہت معتداتھا۔ یانی ہاتھوں کے بیالے میں محرکراس نے منہ بردالا اورفرحت محسول کی بیجیے مؤکر اس نے دور کھڑی كارى برنكاه والى ورائيو رفرنث سيث بربيضا اوكى رباتها گرمیوں کی کمجی دوہہ یں یوں ہی ہوتی ہیں۔ نیند بحرى ....اس نے اسے قدم مزید آ مے بر حائے۔ شہری ردنعول سے وایس آ کرے وران جگاے بہت بھلی معلوم ہوری تھی رجلاویے والی گرمی کا احساس اب ختم ہو چکا تھا كونكسا غدكاموم بميشه بالركموسم يرمادى بوتاب ል..... ል

دولول باز ونضاء میں پھیلائے وہ آئیسیں بند كے آم برھے جارى تھى \_ دفعتانا س كاياؤں أيك مرے کو میں جائزار اوروھی کی آواز کے ساتھ وہ أيك أونى مولى قيريس جاكري يرسات كى وجها التبالى می ہونے والی اس تبرکا منہ سارا کھلا ہوا تھا۔ بکل کی تی تیزی ہے اس نے اٹھ کر باہر تھنے کی کوشش کی ۔ گریا ہر اجا تك جيكوكي طوفان آسمياتها دارد كروموجودتما مقرول کی مٹی اڑ اڑ کراس پرجھ ہوری گئی۔اس کی آ جھوں میں آ کراہے بے بس کررہی تھی۔ وہ ہمت ی بار کرتبریس كركى منى ابات و حك رى كى اے كمانى كاشديد ووره المضف لكا محربا برمثى كاطوفان تما كتم تبيس رباتمامني زوہ آ تھول کے ساتھ اس نے باہرو کھا مٹی کے اس زروطوفان شرابرا تا ایک مفید لیاس ، ده کوئی بهت نازک ی از کی تھی جس کے سیاہ بال ہوا کے دوش پرابراتے بہت بمیانک لگ رہے تھے۔ ادراس مازک ی لڑکی کے

ارادے بہت قطرناک دکھائی دے رہے تھے وہ اپنے باتعول مے من افعال ماكراك ير سيكي جاري كى۔

حیرت انگیز طور پر اس کے دونوں ہاتھوں برمٹی بہت بوے تو دے کی صوت میں جمع ہوتی اوراس پر آ كرتى \_ بالآخر ....اب اس نو أن يمونى تبرى جكم شي كا ببت بزا وجر تقا۔ وليے الجي كول تازو قبر بنائي كي مواورای قبر می موت فریال کی زندگی کو برا کرقیقی لگارى تى دوركم رى كارى بى او تىمت درائورى كلالى ير بندهي كمزى من دُها لَيْنَ عَلِي تَعِير

አ.....አ

محرم دوپېراب شام چې د حل ري تقي - سب کے چرے سوال زوہ تھے۔فریال کی آمد برجش کی سارى تاريال ممل موچكى تحس است يسكارى ان ے میٹ کے باہر آ کردی۔ اس می سے جران يريشان دُرائيورلكا - ممريس ميوزك كي تماپ يرياب كان يز آواز ش كون ري تهـ

كمركانين وروازه كملا اورحارا وي جاريالي خ سفید جا در ڈا گئے کسی وجو وکو لے کر داخل ہوئے ۔سب كے باتھوں كے طوطے ال مكئے - يہاں سے بنتى بستى جانے والی فریال بے جان جسم بن کرلوئی تھی۔

شاونواز واش روم سے نہا کراکا تھا ۔ مانی اس

ے جم سے ٹیک فیک کریٹے گرد ہاتھا۔ "ارموزك آف كرا" الس كر اكر السائد میت کی جاریائی زین برر کھتے ہوئے افسروہ کیج میں كبا\_الهى كونى بدنه جاناتها كرميت كس كى ب\_شاه نواز ہکا یکا ما سونچ بورڈ کی طرف برھا مم کی حرزوگی ے عالم میں اسے ساتھی یا دندر با کراہمی وہ نہا کر لگا ہے یان سے سلیے ہاتھوں ، سیلےجم اور چل سے عاری سیلے يرجو فظ فرش يرايستاوه سق اليي عالت عن وه ايك خطرناک وولٹ نے بورڈ کوچھونیس سکیا تھا۔

Tomorrow never" comes"اگريز ي گانا خوب گونځ ر باقعا جب مين ای بل اس کے کزن نے ڈرائورے ٹل کرمیت کے

Dar Digest 161 August 2015

چیرے ہے سفید کیٹر اہٹایا۔

، دنبیں ....." ایک چی شاہنواز کے منہ ہے لگی۔ یے اختیاراس نے دونوں ہاتھ بورڈ بر رکھ کر کو نجتے تيزميوزك كوبندكرويتاجا إخطرناك بورذ يجلى كالال اور نیلی برقی شعاعی تکلیس اورشاہ نواز کے جسم میں پوست ہوکئیں۔ لی بحرص شاہ نواز مائی ہے آب کی طرح زمن يركركر تريين لكارثاه نوازي مالت بب نیاز، چھوٹی زرتاشہ فریال کا بے جان چرود کھنے کے بعد بعاكى موئى كجن من كى جهال ناميد فاتون شاى قورمه جزهانے کے لئے جو لیے کا بٹن کھول ری تھیں ۔ لائٹران کے ہاتھ میں عاقا۔

"اى ....اى وەفرى آنى ـ "زرتاشد سے كھ شەيولا كىيا-

"فرى آنى اورشاه نواز بميااك دنيا من نيس رے .... "اکشمالہ .... کن کی کمری سے اہر کا سارامنظرد کھے رہی تھی۔ بیاز کاشنے اس کے ہاتھ کب كے ماكت ہو بچے تھے۔

"ميكونى وتت إلى مذاق كالـ" نابيدخاتون چو اے کا بٹن کھول بھی تھیں احد بدائے تیزی سے برحق کیس لائم كے لئے بتاب تظرة ربى تقى اس سے ملے كدوه لأسرطا كرجو لي كي آكب روش كرتم كشمال في كن كي کوری ہے ہنیں باہر کا منظر و یکھایا جہاں پروی ہے آئے لوگوں کا جم غفراکشاہو چکاتھا۔ لوگ شاہ نواز کواٹھا کر فريال كر برابر ركمي كل جاريائي برد الراب تع-

" توبہ ہے كس طرح كى جوك يال تك كى ہے تم سب نے ،کام سےفارغ بولوں مرتم سب کوسیٹ کرتی مول " ای دوران جو اے ساتھی کیس بورے کی مى كيىل چى تى -

مبہت بوا ڈرامہ کررہے ہیں میہ دونوں۔ " كشماله مسكرات موت دوباره بياز كان كي الفاتيه طور پرانهوں نے شاہ نو از کو کرنٹ کلنے نیک دیکھا تھا۔ " زرتاشدان و دون کونولو، ایبانا کک نبیس کرتے اوران لوگون کو بھی بولو جو فریال اور شاہ نو از کے ساتھول کر

ورامدبازى كردب إس بمنى سب يديل جاسان ک ورامہ بازی قلاب ہو چک ہے۔" تاہید فاتون نے اائز آن کرلیا۔ اور جو سے کی طرف کرنے بی مگی تھیں کہ ایک زوروار وهما که بوار اور بورے کچن کوآگ کے شعلوں نے ای لیب می لایا۔

زر تاشد کو بایر نگنے کا موقع مذل سکا۔اوروہ تینوں وجودة ك من زنده طاخ لكس-

وك يرك بعد

شام کی مولنا کیاں بو در می تھیں قبرستان ير موكا عالم طاری تفار حرکاؤں کے چندلوگ مٹی کے فراتے ديے کھ قبروں پرد کورے تھے یہ نامید خاتون مثاہ نواز ، فریال ، کشماله اور زرتاشه کی قبرین تعییں ۔ جن کی حاوثاتی اموات کودس برس بیت کے تھے ۔گا وَس والے آج تک ند مجولے تھے۔ کو کیسے فریال کے لیث ہوجائے برمٹی کے ڈھر کی اجا تک موجودگ اور تازگی ئے ڈرائور کوفریال کا پت بتایا تھا۔ اور پھر کیسے خوشیوں کی تاریاں کرتابون ،ان سب کے جنازے ا محے کا ون بناتھا۔ گاؤں والوں كامير معمول تھا كدمغرب كے فوراً بعدوه ان یا نج افراو کی قبروں برو یے روش کر تے۔

ناہید خاتون کے گھر کو تھی متفل ہوئے دس برس ميت مج سن محرم جد مك جال لك زار سف چگاوڑوں اورجنگلی کیوٹروں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ فریال کے كر عيل جالے لك لك كرد من تك آرے تھے۔ كيرون والى المارى كا دور كما بواتها جس من موجوو زنانه كير ع كرو سے الله موسة بخولي ديكھے جاسكتے تے۔ بیڈر بھی مٹی کی و بیز تہہ چھی ہو لکھی اور اس تہہ ے جمانگرار فیرا ورسلورلیس والا فراک ابھی بھی اے ہونے کا بیت دے رہا تھا۔ سائیڈ نیمل کے رکھا گیا سفید جوزًا جو بالكل ساوه كاثن كا تفا اب بينة تحاشا محرد اور کمونسلے کے شکھ اس ریکھرے بڑے تھے۔ قدآ وم کرکیں پرورے کے بدے جکی زانے م بالكل ف مون عراب بارشون، طوقا نون اورجنكي كوترون اوريرعول كے كھيلائے محة كدك وحدے

Dar Digest 162 August 2015

کراہیت آمیزلگ رہے تصاور سب ہے اہم پیزیمی و بوار پرانکا وہ وال کلاک اساری چیزوں کی طرح وہ بھی منی میں اٹا پر اتھا۔ کر پھر بھی کہیں کہیں کہیں ہوئی تھی اور بجا ہوا ٹائم واشح نظر آر با تھا اس کمرے میں بیرا کرنے والے والے پرندے بھی بھی اپنے پروں کو تیزی ہے پہڑ پھڑ اتے والے کلاک پر جمی کہا جاتے تو والی کلاک پر جمی کمر دہدی جاتی اور رکا ہوا ٹائم مزید نظر آنے نگا۔ وال

☆.....☆

كلاك يرد هائى زارب تهد

"بائے بے جاری بچی ......ین کے سوئم کی شام کو بی جل نبی ۔" مطلے کی عورتی انوشہ کی میت کے ارد عرد بیٹھی بین کردہی تھیں۔

"ویے مرنے والے کر میں جوان اڑکی کو یوں اکسیان میں میں ایک کو یوں اکسیان میں موڑ تا جا ہے تھا۔" ایک مورت نے آنسو موجعتے ہوئے ساتھ میٹھی مورت سے کہا۔

" شہ جانے کیا ہوا بے چاری کے ساتھ دات
کو ۔۔۔ " چھیے نیٹی خالون گردن آگے کرکے ہوئی۔
" سنا ہے، فجر کے ٹائم لوگ نماز کے لئے کمر دل
سے فکلے تو گل می انوشر کی بے جان لاش پڑی تھی۔ "
ایک اور عورت ورمیان میں ہوئی۔

قبراور آخرت کے خوف ہے بے نیاز خواتین آپس جس ہوئی ہاتی کئے جاری تھیں جیے وہ تو ہیں کے لئے اس دنیا میں آئی ہیں چھ در بعد جنازہ اٹھ کرچلا گیا تھا۔ انوشہ کوائی بہن رہاب کے پیلو میں سیروخاک کیا محیا تھا۔

انوشہ کے گھر انسوں کے لئے آنے والی خواتین اب ایک ایک کرے چاری تھیں۔ مب کے تاثین الگ تھے انہی خواتین میں موجود ایک سترہ سالدال کی بھی تھی جس نے ساہ عبایا ویمن رکھا تھا۔ گھرست ہاہر نظتے وقت اکا لے نقاب میں سے جمائی نظام تھوں میں مجیب ساتھا خرتھا۔ نظام تھوں میں مجیب ساتھا خرتھا۔

وو تمام خواتمن جان بھی نہ کیس کدان کے درمیا ن ایک غیر مرتی وجود تھا جوانو شدے کمرے نکل کر ہوا

نے محل شکس کیا تھا۔ شہرین شکہ سین شک

میں تحلیل ہو چکاتھا۔ سیاہ عبایا والی اس براسرارلڑ کی برسی

انوشہ رباب، فریال، ایک عی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ مرنے کے بعدان کی قبریں بھی اتفاقیہ طور پرائی باس عی تی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہان قبروں کے چھاکی قبر، الی لاکی کی ہے جس کا نام کتے پر درج تھا۔

ۋاكْتْرْمنا به متاكْش سال بېدائش 1970ء سال وفات 1997ء وتت وفات 2:30

ایک الی الی الی الی جس نے کفن اس بات براید وونوں ہاتھوں کی کلامیاں کا مشکر کے ٹوٹس جے اس نے ساڑھے چار سال کی محت سے بتایاتھا اس کی اپنی آ کھوں کے سامنے اس کی کلاس فیلو نے چرا لئے تھے۔ تاکراسے خود نہ بنانے پڑے۔ اوراس کی بات کا کسی تاکراسے خود نہ بنانے پڑے۔ اوراس کی بات کا کسی فین نہیں کیا تھا۔ مجوراً گرمیوں کی سنسانی وو پہرڈ ھائی ہے اس نے اپنی جان دے دی۔

جعرات کاروز تھا۔ مغرب کی اذا میں ہوری تھیں ۔گاؤں کے ٹوگ معمول کے مطابق فریال، کشمالہ ، تاہید خاتو ن اورشاہ نواز کی قبروں پرو یے حلاکر چاچکے تھے۔ان دیوں کی لووی روشنی شام کی تاریکی میں آس باس کی قبروں پرہمی پڑری تھی ۔ جس سےان پر گئے کتے نمایاں ہور ہے تھے۔

س سے ہن پر ہے ہے۔ ہورہ ہورہ ہے۔ گاڈل کے لوگ بہت ساوہ لوح ہوتے ہیں ۔ آج تک میہ بات مجھ نہ پائے تھے کہ فریال، رہاب، انوشہ، کشمالہ، زرتاشہ، شاونواز اور ناہید خاتون کا وقت وفات ڈھائی ہے ہی کیوں تھا؟ دناس میں میں تھ محمکہ

"كياالياالقاق بحي مكن بي .....؟"



Dar Digest 163 August 2015



### قىطىمبر:23

ايمالياس

چہاہت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انمٹ باستان جو که يـرهنے والوں كو ورطة حيرت ميں ثال بے كى كه بل كے هاتهوں مجبور اینے خواہش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل قراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی ہروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کھانی میں پوشیدہ ھے۔

یدنیار ہے ندر ہے لیکن کہانی محبت کی زندہ رے گی-انبی الفاظ کوا حاط کرتی دالکداز کہانی

ان خیالات اورا حمامات سے اس کے مارے بدن ش سنسی بیلی کی رو کی طرح بن کررہ گئی۔اس نے مجرسونیا کہ کول شدور لگاووں؟ لیکن اس نے مجرایے آب كوطعندد يابزوني اور عمردي كا ..... وه كيسامرد ي؟ میرای کے دل کے کسی کونے میں بحس کی لیر آئی ..... نادیدہ بستی نے اس کے دل میں کسی کونے میں سر کوشی ک اس لڑی نے شاید تہیں و کھ لیا ہے؟ اگرتم نے بھا کنے کی کوشش کی تو کہاں جاؤے بھاگ کر .....اگر یہ اللی جو لایل کے بیروب س بے مہیں دیوج نے كى ..... بمروه يريل كروب ش تمودار موكرتمبارا خون حرے کے لے کرنی جائے گی۔ بڑ الوں کو جاتماروں میں صرف انسانوں کا خون بہت مزیے کا اور ذا کقہ دار موتاب .... تم في يرا بل تيس ويمحى ب اسداس ك بارے میں من رکم ہے کداس کی بہت بوی بوی ، خوف ناك ادر شعله بازآ كليس بوتى بن كركث كي كيندي تمهیں بیزی ..... لال لال جس ش خون و مکتا ہوا ہوتا ہے۔اس کی پیشانی پر دوآ محصیں ہوتی ویں ....اس ک ناک کے نتفتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کمی سائس لے تو کیٹیا، کیٹر اغدر جلا جائے .....اور پھراس کے منہ کا وباند ببت برا اور الموتاب .... جس عن او يبس اور يتيين

دانت ہوتے ہیں .....بہت لیےاورخواناک اور کی خفر کی طرح ....ان کی دھاراس قدرتيز ، مبلک اور خطرا ک مولی ہے کہ کسی موار محجر اور جاتو کی بھی نہیں موتی موكى .....وانت و كيفراور لمي دوت إي ولحول ش آ دي يا كس بعي جان داركا خون يي جاتي بي- مونث بعي ببت مولے ، محدے اور طروہ ہوتے ہیں ....ان کے باتھ پیرند صرف اللے بلکان کی جمامت اور لمبائی ایک الك فث ہے كم نہ ہوكى۔اس كى رنكبت كو كلے ہے كہيں کالی مولی ہے .... اس کی جلد د کھے کر بدی نقرت اور هارت مول ب جبده كن آدى كاخون يخ يرا ل ہے تو انتہائی حسین بوجوان لڑک کا ببروب مرکم کی ہے تا كمة وى اس يرريشه على موكراس يرثوث يزيه بهروه اس کی گرفت بی کئی برندے کی طرح اس طرح کس جاتا بي جيم فكنع من جكر لما حما موران خالات نے اسے نے جان سما کرویا تھا۔

اس نے ان تمام وہشت انتیز خیالات کواس طرح بعنك ديا جيسيده كمن مجوراج ب- بمرددس خيال بيآياك برامال ہونے سے محم حاصل نہ ہوگا۔ اس حالات كا .... مقابله كرنا موكا - وكرتجس نے اس كے جرول شرا بیزیاں وال دیں۔ پھراس نے گرد و پیش کا جائزہ

Dar Digest 164 August 2015



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



الم الحرسوج كراس المح الوسكا به كركس في ال الزي المحرس الموادة و المرس المحاس الموادة و المحرس المح

اس لڑکی نے آ بدس س كرمرا تعالا توان دونوں كى فاتين جارہ وكي \_

آ کاش کوجو خیال سب سے پہلے آیادہ بیتھا کہ یہ ا اُٹری اک وم سے چڑیل بن کر اسے دیوج لے گی۔۔۔۔
لیکن ایسانہ موال لڑک نے کوئی روٹمل نہیں کیا تو وہ یہ بھے گیا کہ دیال کی کے روپ میں چڑیل نہیں ہے۔
کہ دیال کی کے روپ میں چڑیل نہیں ہے۔
دوسرااس کا بیہ خیال تھا کہ دہ اسے و کیمتے تی انجہال

را ہے گا ..... کیکن تجب ٹیڑ ہات بیٹی کدوہ اسے و کھے کرنہ تو چوکی اور شاس کے چیرے برخوف کا سایہ نظر آیا۔ اس نے اس طرح سے و مکھا جیسے کی عام گزرنے والے کو د مکھا جاتا ہے .... البتہ اس کے حسین اور پر تقدس چیرے کی دلکشی کھے کے لئے متاثر ہوئی۔

معروہ کی نہ کی طرح حوصلہ کر کے اس واہمہ کے سامنے آتو حمیا تھالیکن اس کے ول کے دھڑ کنے کی رفیار اس تدر تیز تھی کہ اس کے وال کے دھڑ کئے کی رفیار اس تدر تیز تھی کہ اس پر قالود شوار ہور ہاتھا۔ اس کا خیال تھا کہ بید حسین آتا تما ایک انسان کو و کھ کر دھوال ہوجائے گی اور وہ اور شام کے دھند کئے کی آغوش میں ساجائے گی اور وہ و کھنا کا دیکھارہ جائے گا۔

لیکن آلما فینا اور وهند کے میں تحلیل شاہوئی توب بات تا تابل قبم تمی ۔

اده اس کی حالت برای وگرگول ہوئی جاری تھی کے دو فی اور کس کے اس کے سامنے آیا ....۔ لڑی کے چھوڑوں نے حرکت کی ....۔ اس نے شاید کی کہا تھا۔ کیکن ایک لفظ میں اس کے پلے تیس پڑا۔ اس نے ساوو کے سوچا ..۔۔ کہیں وہ منتر تو نیس پڑھ رہی اس پر جادو کر نے کے لئے ....

لڑی کے گفت اٹھ کمڑی ہوئی اور اس کی طرف وهرے سے بوحی - قریب آگر اس کی آگھوں میں حصالے تھی۔

"تم نے جھے بچپانا میری جان .....!" "کون ہو تم .....؟" آکاش نے حمرت سے پوچھا۔" میں نے تہیں نہیں بچپانا؟"

''می تمباری محبت ہوں' ۔۔۔۔'' اس نے اور قریب آ کرجواب دیا۔

"میری محبت "" آکاش نے کہا۔" مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تہیں پہلے بھی تبیل و یکھا "" پہلی ہار و کمید ہاہوں "" لہٰ قاتم میری محبت کمیے ہو کتی ہو """ " تم نہ مرف جمعے بلکہ بچین میں کبول کئے ""." دودل کش اندازے مسکرائی۔

Dar Digest 166 August 2015

" تم اتني خوب صورت او كه پار بحي ياونيس برا بين تبارك ساتھ كيے گزرا....؟"

"بم وونول ال جزيرے على جب آبادى كى ایک کی عمل منگ منگ رجے تے .... ماتھ کھیلتے تے ..... بھین بھی کیما سنبرا دور ہوتا ہے .... ہم اس معصومیت کے وور کے ساتھی ہیں ..... تم چول کدمرو مو ....اى كن مجمع بعلاديا .... من جول كم ورت مول اس کے بھول نہ کی ....وس برس بہلے کی بات ہے .... جب يهال طاعون بهيلاتم اي كمروالول كرساته طے گئے ..... میں وس برس سے مرروز تمباری راه وعمی آرى مول كرتم آج آخ آؤكى .... آخرتم آج آج مح ..... جسے صد يول كريناك افيت سے وقت كزارا سيما تظارش...

بركاش كو اصنى ياوآن فك .... "متم منكيت

"ال ..... من عكيت مون ..... وه مرشاري \_ يولى

آ کاش نے اس کی کر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرلیا محردونول محبت سے ایسے سرشار اور جذباتی ہو مھے کرونیاو مانیما سے بے نیاز ہو گئے فیمت اور جذبات کی روش 15

آ کاش اینا و دسراجنم طلسی تو لے بیں دیکھیارہا۔ ايك بمارمجراجيون تعاجومند يول يرمحيذ وكما تعار

هارا جیون اور ماضی کتنا حسین اور یادگار تما؟" یرکاش نے ایک محمرا سانس لیا۔"لکین اب بہ جنم کیسا

"ميرے من كے ديوتا ....!" مليت في كوئى منتربز هركم بمونكاتو مامني يك لخت غائب بموكميا ادرطلسمي کولے میں اند جرا جما گیا۔ دواس کا باتھ بڑے جذبا آ انداز سے تمام کے چند فائوں کے بعد بولی تو اس کی آ واز بجرائی موئی تھی اور سکوت ورہم برہم موگیا۔"اب مامني كوبمول جاؤ ..... يتمجيلوك تبهاراد وسراجهم اوراب جو گزراہے دوایک سینا تھا۔ کالی رائع وحانی میں جوتاگ

بحون ہے ہاری ونیا کا ایک ڈراؤٹا راز ہے ....اس کا ام سنة علاوك دورف تعرقر كايم الله وف وہشت سے مرجی جاتے ہیں ..... اور تم مجی يراسرار قوتوں پر عالب آنے کے باوجود ناک بھون کی تحوست ے نہ فی سے .... آکاش جی .... امبول جاؤ کہ تم نیکم كسركة اين ادراس كى ب بايال الى محبت موجس میں نہ تو کو ل تصنع ہے اور نہ بی مکوث ہے اور محراب تم ایک اڑے کے باب ہو .... تہاری کھان میلالیور ک وران حویل کے جلے ہوئے ملے اور سون مندر کے بے رتم ورود اوار من ہمیشے لئے دنن ہو چی ہے۔"

منكيت كي أواز جذبات كي شدت سي كافي كي-اس کے سینے میں مانسوں کا طلاطم چکونے کھانے لگااور و واسے محبت بحری نظروں سے دیکھنے کیا۔ان آ تھوں کی

زبان نے بہت کھ کہااور کہا جا دری تھی۔

" مِن كِيادِنيا كِي كُولُ لِرُ كِي يُورت ادرامِ تارالْ بحي نىلىم كاخلا بورائيش كرسكتى ..... تمرزندگى رى توتم و كيدلو م کہ ..... مشکیت کا خون گندا ہونے کے باوجود وفاوار ہے .... تمبارے چنوں کی میں دمول بی موں کی اس لے کہ میں نے اٹی دعد کی میں تم سے پہلا بیاد کیا ب .... ببلا بياد كيا موتاب مورت كا ..... و مرف يه عودت جانتی ہے .... مروشیل .... بہلا بیار امرتا موتا

سکیت یہ جانتے ہوئے بھی کہ دہ نیلم سے کیسی محت كرتا ب ادراس خيال يے بحى افسروه ب كدوه خلم کی جگنیس کے سکتی اور نہ خلا پر کرسکتی ہے ..... پھر بھی اس کی والہانہ محبت کیسی افسردگی ہوتے ہوئے مجی کتنی شدت اور كرم جوش ب.الى داركى كداس كاول وي لكا ..... ترعورت جب كي ومائخ برآتي بووه مبث می اس قدر ووب کول جاتی ہے ....؟ نظم اس کی زندگی می منه وتی تو کیاده سکیت کوا بنالیتا؟

اس نے اپنی آ تھ میں بند کرلیں تو وہ اپنے ہونوں بر عميت كيول كالمن محسول كيا.

"مرے دیوتا.....!اس میں ندوتو ہوں ہے اور ند

Dar Digest 167 August 2015

ی تہمیں محت اور جذبات ہے تمہارادل مینا بیتنا جائی موں ..... میری محت نے تھے مجبور کرویا کا ہے محبوب کو چوم لوں ..... بدایک پاکیزہ نوسہ ہے ....اس میں میل نہیں ہے۔ صرف ادر صرف محبت ....محبت کا اظہار پاپ تونیس ہوتا ....نیس ہوتا تا؟"

آگاش نے ہون جھنے کرآ کھیں بند کرئیں ..... اس کے ول میں ہراہوا خبار چیٹ کے باہر نظنے کے لئے کی آتش فشال کے ناوا کی طرح بے جین تھا۔ آ کھوں میں سے ہوئے آسو بہد نگلنے کے لئے اپناڑ ورصرف کررہ سے سے ....اس کی حالت قابل رقم اور تھو لیش آگیز تھی ....اس کا پورا بدن سنے کے عالم میں کا نیا اور پھرووایک بار بے ہوتی کے ولدل میں ڈویب کیا۔ اس مرتباس کی بے ہوتی خیال اور اندازے سے میں زیادہ طویل خابت ہوئی تھی۔

" میں کہال ہول عکیت .....؟" اس نے نقامت آلوو کیج میں اس کا باتھ تھام کر پوچھا۔" بیکون سی جگہ ہے؟"

'' مرن گڑھ۔۔۔۔'' اس نے بوجیل آواز میں جواب ویا۔وہ ابھی بھی انسروہ ی تھی۔

وہ تبحد گیا کہ سکیت اُسے اپنی پراسرار قوتوں کے سہادے اسے اس بناہ گاہ میں لائی ہے تا کہ اس کی خستہ حالی اور صدے بڑی ہوئی فقاجت کا علاج کر سکے ۔وہ اپنے کئے ہوئے مہدکو پورا کرنے کا عزم رکھتی تھی ۔
اپنے کئے ہوئے مہدکو پورا کرنے کا عزم رکھتی تھی ۔
"امر تارانی کی کوئی فیر فیر کھی ہے ۔۔۔۔!" آگاش

ئے شہ چاہتے ہوئے بھی اس سے موہوم کا امید پرسوال کئے۔

"اسے بھول جاؤ میری جان!" وہ وحشت زوہ ایرانی ہے میں جی پڑی۔
ایراز میں آ تکھیں بھاڑ کر بدیائی لیجے میں جی پڑی۔
"سون مندر میں جانے شیوناگ کے دشمنوں نے آئ تک تک کھلا آ سان تبین و یکھا ہے۔ تبہارے تو ستارے ہی اوقعے سے کہاں نے تہبیں خود باہر پھکوادیا۔۔۔آئ تک تک کسی کے ساتھ ایسا رقم دنی کا مظاہرہ نبیں ہوا۔ جھے کی مسلم کے ساتھ ایسا رقم دنی کا مظاہرہ نبیں ہوا۔ جھے کی طرح یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس نے شایداس لئے ایسا کیا موال کے ای وربیطانی کی طاقت نے اسے بازر کھا۔"

کین اس کا سب سے ہدا و تمن شیوناک موذی
اس پر ہر طرت سے بھاری تھا جو اسے سسکا سسکا کر
ار نے کی وجم کی دسے چکا تھا۔ اس لئے اسے مون مندر
سے ایک وہرانے ش پھکوادیا تھا کہ وہاں اس کا کوئی
سے ایک وہرانے ش پھکوادیا تھا کہ وہاں اس کا کوئی
سرسان حال ہیں ہوگا۔ اب اس کے لئے تحکیت ہماراتھی
لیکن ہے بھی یقین تھا کہ شیوناگ کے باتھے بہت وراز
ہیں ۔ وہ جب چا ہے اس کی گردن و بوری سکی تھا۔ کوئی
کرام تارائی کے بہل ہوجائے اور ہاتھ سے منکہ نگل
جائے کے بعد اس موذی مغر ہت سے روئے زمین پر
حائے کے بعد اس موذی مغر ہت سے روئے زمین پر
مائی جو رائی سے تحقوظ ہو سکے۔
مائی موکرائی سے تحقوظ ہو سکے۔

"دختہیں ندمرف کمل آرام بلکہ بہترین مقوی غذاؤں کی ضرورت ہے۔"منگیت نے اس کے بالوں کو بڑے بیار سے سہلاتے ہوستے کہا۔"متم اپنی ذات کے

Dar Digest 168 August 2015

سوا ہر چیز کو بھول جاؤ۔ زندگی نے بڑھ کر انسانوں کے لے کوئی چزیور اس ہے۔"

آ كاش في سويا ....وواس كول ش جما كني یردسترس رکھتی .....کاش اوہ جان عتی کہ مبت کیا شے ہے اوروه نیلم کی ماطرایل جان تک قربان کردینے کا جذبہ رکھتا ہے .... مروہ اس امر بر دستری میں رحی می اور وہ اس كى بات كاث كاث كراس كا دل تيس دكهانا جا بتا تغا معنوں میں وہ اس کے لئے وحی تھی۔ پر خلوص اور ہم در دھی .....دروآ شنامجی تھی ....سب ہے بڑھ کراس کی ممبت كالناتيقي

الممرك حان ....! حمين بحي تو آرام كي تخت مرورت ہے۔" آ کاش نے تھی ہوئی آ داز میں کہا۔ ''اگرشہیں کچھ ہوا تو میرے گھاؤ اور زخم اور کہرے ہوجا تھی محے .... جھے ہرلی تمہاری مردکی ہمت اور قرب کی منرورت ہے۔''

" تم تعک اید دے ہو مرے من مند کے د بیتا ....! أستكيت في دراز بوكراس كے بينے برايناس -1061

چروہ اس کے چرے پر چھنے گی تھی کہ میں اس دفت چونی وروازے پر وستک ہوئی۔ ستمیت می وحشت زوه برنی کی ظرح البیل کر کھڑی ہوگئی اس کی روح آلوو نگامیں دہشت ہے کشادہ ہوگی تھی۔

آ کاش کی نبضیں بھی کید بیک ڈوینے لکیں۔ شایدشیوناگ کواس کی حالت کے تدریے متعمل خانے کی بھٹ لی میں مولی اور وہ ایک بار محراس کی جان کا آزار بنخاوراب سسكاسكاكر مازنا عابتاب-اس لئے بیموذ کا آپہنچاہ۔

اس کی اور عکیت کی نگامی جار ہوئیں۔وروازے مروستک اور تیز ہوگی۔ ایسا لگ رہاتھا کہ ورواز و کھولئے من بل مجرى تاخير بونى تو آف والاورواز ويدور ليط توثه كاندركس آئے كا ..

دروازہ کھلتے ی اس کی نگاہ سادھومہاراج کے يرتقوس چرے يريوى۔ ان كے باريش چرے يرجو

وقاز درعب اورتمكنت تحياس كامتزاخ اليا ثبت تعاكدوه ان ے نگامیں حار نہ کرسکا اور محرموں کی طرح سر جمکا کے اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ کیا۔ وہ مادجود کوشش کے البين نمسكار ندكرسكاب

ادهر سنگیت .... شیوناک بے نکراؤ کی تو تع لے کر دروازه كولنے كى تقى - خلاف تو تع سارھومباراج كى رعب دار سحر انكيز شخصيت سائے آئي تو وہ بے اعتبار كي قدم بیجے بث کی۔ نسکار کرے انیس اغرانے کے کے راستہ دے دیا۔

"آ کاش ....!" ساوهو مهاراج کی وهیمی محر یر جیبت آ واز اس کے کا نول سے مکرائی۔

"شیوناگ کی ظالمانداورازیت ناک ایذارسانی کی سرّادُل کے باعث اس وقت اس کی جسمانی حالت بہت زیادہ ابتر تھی۔ اس کے لئے لمنا جانا تک مال تنا ..... نیکن ساد مومها زاج پر نگاه پڑتے علی ده ب انتقبار بستر ے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔۔۔۔ بوں عی انہوں نے اس کا نام بکارا اے احساس ہوا کہ اس کی بنڈ لیاں کسی خزاں رسیدہ یے کی طرح اس کے بدن کے بوجدے کانب ری یں۔اس نے محر مانداحماس کے ساتھ الی نظریں اویراشا تی تو سادهومباراج اے المت بحری نظروں ہے گورنے لگے۔

"ايتور كوبجول كرجيو ألى الكينيون اور كحو كلي قوت ير نازكرنے والوں من آخر كاروات عى آئى بيا ، ووائى جكرواليزير كرب كرب كبررب تفي " على في كلي معجمايا تھا كرعيا شيول يانادائن آلوده كے بغيراكر ناک بھون سے انی معموم ہوی کی رہائی کے منموے ير كام كري تو يتح ابنا راسته صاف مل كاليكن تو موذ ك كيرون كے بېروپ كى سائے اين لفس كى فرك خوابمثول ير قالوند ياسكا .... تيرا برلحد دين اورجسماني آلود كيون ش كراما بسادراي ليرتواك بمرتاك حال كوم بنجاب."

آ کاش کے ول پر رفت طاری ہونے ملی۔ آ محمول کے سائے چیکلی دمند کی نیم مان بدلیوں کی

Dar Digest 169 August 2015

كىكى اتى بر ھى كى كدده بافتيادىكى كندد خت كى طرح بستر برگر كيا ـ

''مِنْ .....! کیاش اندرآ جاؤں.....؟'' سادھو مبیاراج کی زم، میٹھی آواز آ کاش کے

سادمو مہاران کی رم، میں اوار ا کائی کے کانوں میں گونگی تو آ کاش جیران رہ گیا۔ اتا ہوا اسلیا کی کسی قدر ہا اخلاق ہے جوشکیت سے اندر آنے کی اجازت طلب کررہے تھے۔

وہ سادھومہارائ کے چیرے مہرے اور رعب و د بد بہت پہلے تی سرعوب ہو پیچی تھی۔ان کی شفقیا شآ واز سنتے بی جیرت سے اس کی آئیسیں پیپل کئیں۔اسے اپنی ساعت پر نتور کا سااحساس ہوا۔اس لڑکی کے لئے گفتگو کا بیرمہڈ بانداورشا کستہ انداز اجنبی تھا۔ کتنی عزے اور محبت تھی اس کہے میں .....

میں کے تخاطب نے اسے جیسے بن مول خرید لیا ..... وہ بھرانے جذبات پر قابونہ پاکی اور پھوٹ پیوٹ کر کئی شرخوار نیجے کی طرح روٹے گئی۔

'' من برئی علی چینی اور غلاظت سے جری ہوئی ہول بابا ۔۔۔۔۔! بٹل بازاری ہوں ۔۔۔۔ بٹل نے اپنی مال کے پاپ کے کارل جنم لیا ۔۔۔۔ آپ بوٹ مہا سادھ مہاراج بیں ۔۔۔۔ ایس ایس ایس پورٹیس ہول کہ آپ جھے بئی نہ کہیں ۔۔۔۔۔ آپ میرا خوب صورت تر برد کھے کر آپ ہینہ مجمیس کہ ۔۔۔۔ ' وہ بری طرح روتی اور چینی ہوئی سادھ مہاراج کی طرف کہی اور اال کے سامنے گئی کر داہوائی کے عالم میں اینے کیڑے نوسیے گئی۔

ساوعومباراج نے چند ساعتوں تک اسے یک نک دیکھا۔ پھر دوسرے لیجے شکیت کے چبرے پر جو زنانے کا تھیئر پڑااس کی ایک زور دار کونج نے نصا کو دہلا سادیا۔

" بوش شرره وادان لاگ!" وه گرج کر بولے۔
" بے حیائی میرے نزدیک نا قابل برداشت ہے۔ تو
کول اپنے آپ کواور تقی انداور حیوان کی طرح بنادی
ہے۔ بیانا نیس کہ میں کون
ہوں ۔۔۔۔ کیا تو نیس جانی؟ مجھے بچپانا نیس کہ میں کون
ہوں۔۔۔۔ کیا ہوں۔۔۔۔؟ کیا تھے حیوان کی عالت میں

و کیے کر میں بہک جاؤں گا؟"

میرے بابا ۔۔۔۔ میرے سادمو مہارائ ۔۔۔۔! گرو مہارات ۔۔۔۔! گرو دہارات ۔۔۔۔! گرو دہارات ۔۔۔۔ کا موک دہلیز پر ان کے قدموں ہے دہوانہ وار آسوان کے حوث اور آسوان کے حرفوں کو بھگریٹے گئے۔

عورت ایک مہان ہتی بن جاتی ہے۔" لکین شکیت تھی کہ دوئے جاری تھی۔……آ نسوؤں کی جمری آئی ہوئی تھی اور بھی آئی سے سان کے چہرے پر اس طرح جم گئی تھیں جیسے پھرا گئی ہوں۔ چند ساعتوں کے بعدائی کی پیکیاں بندھ گئی تھیں۔

انہوں نے اسے بسر پرلٹا کے اس کے بھٹے ہوئے لباس پر جاور ڈال دی جس میں سے اس کا بدن جما کے رہاتھا۔

پندتوں اور بجاریوں نے بھی بھی جھے بنی نبیس کہا

Dar Digest 170 August 2015

قابابا .....! " تقرت کے سینے می طلس جو مائی کے نجر کی طرح ہوست تھی۔ اسے جیسے لکالنے کے لئے اپ کرب کو ظاہر کردنی تھی۔ " میری آتی ہوئی زخی ہے .... کیا بناؤں ..... میری زعدگی میں جو آئے وہ سب جھیڑ ہے تئے ....ان کے چکل میں آئی ہوئی لڑی .... بمی میر نے ادر صرف لڑکی ہوتی ہے ..... وہ تو کمی کو بمین میرے بدن کی تعریف تہیں کرتے ..... جھے اپنا اور اپ وھرم کا بچاری بنالو .....

آپ نے میرے من میں ایک الی پا کیزہ اور التیمونی آگ کی بھڑ کا وی جس کا میرے وہم و کمان میں بھی تصور میں تھا .....

سادمومهاراج کی زبان سے نکلے ہوئے آیک پاکڑہ اور اچھوتے افظ نے شکیت کے دجود میں طوفان جگاویا تھا۔۔۔۔۔ وہ شکیت کے دجود میں طوفان میک جگاویا تھا۔۔۔۔۔ وہ شکیت جولڈ توں اور گناہوں کے سواکس میک جذبے سے شامیا تک ندھی گئی رخی پر ندے کی طرح تو ہی ۔۔ اس وقت اس کی طرح تو ہی جس نے بھی روشی طائب کی الیسے اندھے کی طرح تھی جس نے بھی روشی میں ہوگئی کی شرعی ہو کے فضا میں ہاتھ لیرالبرائے خوکر میں کھانے کے ہاوجود روشی کی ایک اجنی کرن کو تھام لینے کی کوشش کر دیا ہو۔

آ کاش جوبزی عاموتی سے بیرسب دیجے اور س رہا تھااس انتلاب بردم بخو دتھا۔

اس سيرتو وه الني حالت كريمي بيول جكا تفا بكله السيد الميد وجود في عالت كريمي بيول جكا تفا بكله السيد الميد وجود في شمامت كل بودي تفي ادرخود كوائي نظرون مي كرا بوامحسوس كرد با تها اوروه ساومومهارات و المير بربيدس وتركت ساپر ابواتها وه اور سادمومهارات اليك عي دهرم سيد منه ادراعلي وات كريمي بكرميدين كي منهم الميدين كريميين كي منهم الميدين كرد في الميدين كا وراد والملي اورخود ميروكي اس في الي مجب والهانه بين اورواركي اورخود سيروكي الميدين وجابت اورسر الكيز شخصيت سيروكي المنا في خوب صورتي وجابت اورسر الكيز شخصيت سيديم كا خلا يركر في اور اينا عم وصدمه دور كرف ادر اينا عم وصدمه دور كرف ادر اينا عم وصدمه دور كرف ادر اينا عم وصدمه دور كرف كرف المين المواقعا وهائي

سے تی مجت کرتی تھی اور اس پر بردی مہر مان تھی اور بردی فیاضی ہے نچھاور ہوتی چلی آر دی تھی اور اس کے لئے کسی بھی قربانی اور بھینٹ سے در لئے نہیں کرتی تھی۔

آدھر سادھو مہارائ شکیت کی بدیفیت دیکے کر انبوں نے منی کے کورے میں سے پانی پلایااوراس کے سر پرایک باپ کی کی شفقت سے باتھ پھیرے ہوئے دلاسادیا تووہ پھرجذیاتی ہوکرسسکیاں بھرنے تی ۔

چھڑاندں تک گہرے گہرے مانس لینے کے بعد
سکیت نے م واندوہ سے کانتی ہوئی آ واز میں کہااور بے
افتیار سادمو مباراج کے کلے سے لگ کی۔ اس کے
سارے جسم میں ایک راحت می جسم لینے گی۔ ان کے
سینے میں جوراحت بی ہوئی تھی اس کانس اس کی آتما کو
سرشار کرنے لگا۔

"جوردشی کی جیجو کرتے ہیں .....روشی خودان کا تعاقب کرتی ہے بی ..... اندامت کے آنسوؤں نے تیر است کے آنسوؤں نے تیر سے سارے دار خود دیے ہیں ..... آن سے تو بھی لور انسانوں میں سے ایک ہے۔" سادھو مہاران نے تعمیری ہوئی آواز میں کہا اور پھر اس سے اشلوک برطوائے جن کی گوائی کا تنات کا ہر ذرہ و سے دہاتھا۔

سنگیت نے دل کی تمام اتھا و کمرائیوں سے ایدور کی عظمت ادر اس کے وجود کا اعتراف کیا تو ساوھ مہاراج نے اسے بتایا کروہ سچائی کی اصل راویا چکی ہے تو فرط مسرت سے یک بارگی اس کا بدن کا نیا ادر اس نے سادھو مہاراج کی بروقار چیشانی اسے ہونوں سے

Dar Digest 171 August 2015

عقیدت اور محبت کے جذبے نے چوم لیا اور پھر ساکت سی رہ گئی۔ پھر فرش مِر کر گئی۔

ساد حومهارائ نے چند ٹانیوں کے بعد اسے بکارا لیکن جواب ندارد....اس کا باز و ہلایا۔ لیکن وہ کی ہے مبان پہلے کی طرح زمین پر بےتر یمی سے جمعری پڑی ہوئی تکی۔

اس کی آنکھیں وجد کے عالم میں مندی ہوئی تھیں۔لبول پرسکون اور کچھ پالینے کی طمانیت اور ابدی مسکرا ہمٹ کی صورت میں رتصال تھی اور مانسوں کی لڑی ٹوٹ چکی تھی۔اس پرایک کر بناک اذیت کسی جھو کے کی طرح آ کر گزر گیا تھا۔

مادھ مہاراج نے اس کے بدن کو جادر سے دُھانپ ویا۔ ان کے ہوٹوں کے کوشے کیکیائے اور آ کھول سے ووشغاف موتی سکیت کے بے جان لاشے پرفیک پڑنے۔

" "تری موت کس قدر دشک انگیز ہے بٹی اِ" وورعظی ہوئی آواز بیں ہے کہ کر ٹیزی سے ووسری طرف کھوم گئے۔ جیسے وہ اینے آنسوآ کاٹن سے جمیانا جائية بول ووي حن وتركت الى جكدير يزار باراس ونت تقیم معنول میں اےاہے وجود ہے نفرت ہور ہی تحى ووموي رباتها كه كاش ..... إز من بحث جائة اور وہ اس میں ساجائے۔ نہ زمین نے اے تبول کیا اور نہ قدرت نے ....اس کی فراد تھنا قبول شہوئی ....قسمت اس خواہش برختدال می اوروہ آئے والے دنول سے بخبرتما ....ا ع كيامعلوم تما كداك لرزاوي والله واتع كے بعداے كيے كيے بولناك واقعات سے كررنا ہے .... کاش! اے بیمعلوم ہوسکنا کدوہ اس وقت سادھو مباراج کے جانوں میں تڑپ تڑپ کر جان وے ویتا۔ ا پناسرنسی و بوارے پیوز لیتا نیکن خود کومعمائب و آلام ك أيك طويل اور عمين اور جان ليوا سليلے سے يحاليتا ..... بيتمام واقعات آس فقرر درد ناك اور روح فرسا تھے کہاں ہے موت ہی بہتر تھی لیکن پرتمام ہاتیں قبل از ونت سوچنا آوی کے بس میں کہاں ہوتا ہے۔

ساوح دہاراج انجی تک اس سے خاطب نہیں ہوئے تھے۔۔۔۔۔ نیکن اسے یہ خوف واس کی مرقعا کہ کہیں وہ اینے الفاظ کے نو کیلے نشتر ول سے اس کے کردار کی وجیال بھیر کے رکھ دیں گے۔ اس نے ول میں فیصلہ کرلیا تھا کہ ساوحومہاراج نے اگر اس پر تیز وشد حملے کئے فو وہ اپنی حالت کا واسط وے کران سے دھم اور شاکر نے کی التجا کر ہے گا۔

وہ پرسب سوچھا ہل رہا محرانہوں نے دوبارہ اس سے کر خت الہے میں بات نہ کی۔

چند لحول کے بعد عکیت کے انجام سے جو نصا سوگواری ہوگئ تھی اس میں قدرے کی ہوئی تو وہ اس کی جانب گھوے۔

"اس میں کوئی شک نبیں کے تمہاری حالت قابل رحم اور افسوسناک بھی ہے۔" ان کی آواز بہت نرم اور وسی تھی اور اس میں ملامت کی ذرا بھی جسک نبیس تھی۔

" بھگوان ہے ہرارتھنا کرواوڈگڑ گڑا کے اس ہے اپنی اسے اپنی اسے اپنی ہے اسے پائی ہے اسکوں یا و جی او اس اس کے پائی اسکوں یا و جی اسکوں ایش اسکوں ہے اسکوں ایش دیا گر سے ایشور نے اگر جا ہوتی ہوئی ہوئی توانا کیاں اوٹا دینا اس کے نزد کی کوئی مسئلہ نہیں سے مزد کی کوئی مسئلہ نہیں سے مرف ذرای اشارے کی بات ہے۔"

آ کاش نے ان کی ہدایت پر اپنے بدن کو ڈھیلا جہود کے آئیس موند لیں ....اس کرے کی فضا میں دی ہوا ہے اور پر موز آ واز ابحری اور اسے اور دو اشلوک پڑھے کوئی اس کے ول میں تراز و ہوگیا اور دو اشلوک پڑھے جارہا ہے۔ جول جون دو پڑھتے رہے ان کی آ واز کا آبک بلند اور وجد سے سرشار ہوئے لگا۔۔۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں کیفیت رہی تو اس کا حیزی سے دھر کیا ول کی خبر کی طرح کافیا سے نے تکل آ ہے گا۔۔۔

بر ایک مرسلے بر وہ کی کراس کے دل و وہائ پر نا قابل بیان کیفیت وسرورساطاری ہونے لگا۔اسے اپنا وجو دیجونوں کی طرح فضایس آسان کی بلندیوں پر پرواز کررہا ہواور اس کے جاروں طرف روئی کے گالوں کی

Dar Digest 172 August 2015



طرح سفید سفید پر ندے اپنے پر پھیلائے اڑ رہے تھے۔ اب جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو اس نے محسوں کیا کہ اس کی ساری تو انا ئیاں بحال ہو پیکی تھیں۔سادھو مہارات سی مجری سوچ میں غرق تھے۔ وہ ہے اختیار مسہری سے از اادران کے چوں میں کریڑا۔

تواہے وحرم تک کوجول چکاہے؟" مادھومہادائ اسے افعاتے ہوئے دکھ جری آ دازیس بولے۔" میری حیثیت ادر میرا مقام الیثور کے نزویک پچھ بھی نہیں ہے ..... میں ایک تنے کیڑے ہے بھی بدتر ہوں. ... میں ما کمی یا مادھو ہواتو کیا ہوا .....؟ تو میرے چنوں کوچھو کر پائی تہ بنا ..... میں ایک منش ہوں ..... منش بی دیے۔

العظیم اور میان سادھ مہادات .....! بجعے سید ما راستہ دکھا ہے ..... ! ایشور کے لئے میری رہنمائی استہ دکھا ہے .... علی گری المقرون میں ردشیٰ کی عاش میں بحک رہا ہوں .... جمعے بجھے بھو بھائی نیش دے رہا ہوں .... جمعے بھو بھائی نیش دے رہا ہوں .... آپ جانتے میں کہ میری ذخری سرابول میں گھری ہوئی ہے .... آپ می جمعے بتا تکھے میں کہ میں اپنی نیام میک کیسے بین کہ میں اپنی نیام میک کیسے بین کی سکتا ہوں .... "اس نے اختیار اپنی نیام میک کیسے بین کی سکتا ہوں .... "اس نے اختیار ان کے دونوں ہاتھ مقام لئے۔

"شیطان برطرف تیری گھات بی ہے۔" وہ پرسکون آ داز میں ہوئے۔" اپ دائن کو گندگی ہے ، اپنے دائن کو گندگی ہے ، پہائے کے دکھات میں جو بھت بہان سے میدھا شاکر بور میں جو بھت رام سائی کی سادھی ہے چلاجا۔ وجی ان کی آ تما تیری رہبری کاسامان کر سکے گی۔"

تعلیت کا بے جان ابھی تک وہیں مسہری پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ دہ خود ہی آخری رسومات انجام دیں مے۔ اس نے پوچھ ہی لیا۔ "شکیت کی آخری رسومات کیا آپ انجام دیں

جنم میں جیج دیں۔ بیانیٹور جانیں۔" "تم یبال رک کراپنا دفت ضائع ندکرد .....ابھی ادراس وفت شاکر پورردانہ ہوجاؤ۔ وہاں تمہاری رہبری کاہندو بست ہوجائے گا۔"

پھر انہوں نے اسے مخضر الفاظ میں بھکت رام کی سادھی کائل وتو ع سمجما کے رخصت کیا۔

وہ کچودر بعدمکان سے اہرآ یا تو برگد کے درخت کے تے سے ایک تاز درم سفید کھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر زین کسی ہوئی تھی اور ایک تھلے میں ضرورت کا سالال کھی موجودتھا۔

ماد مومباداج اس کے لئے مضعل ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے وہاغ کے تمام کوشے روش کردیئے تھے۔ اوہام ادر دسوسوں میں گھری ہوئی اس کی پر ہول کبائی .....عرم ادر یقین کا ایک ٹیا موڑ لیتی نظر آرتی تھی۔ اس نے ایشور کا ٹام لیا اور گھوڑی کی راسیں تھام کراس کی پشت پر مضبوطی کے ساتھ سوار ہوگیا۔

من کا تازم دم سورج وجرے دھیر ہے سران کڑھ والوں کے لئے تی سحری تو یہ لئے طلوع مور ہاتھا۔ اس کی گھوڑی بیزی جانفانی کے ساتھ سنگلاخ زمین ہاہے ۔ سے سموں ساز بجال شاکر بورکی طرف سریف دوڑی جارتی تھی۔ اس نے راسی ڈھیل چھوڑ دی تھیں۔ اسے بحروسا تھا کہ وہ جائوراسے بھاتھت مزل مقصود تک پہنچادے م

منجان آبادی ختم ہوئی تو پھرسورج کی کرٹوں میں ترارت بیدا ہونے تک اکا وکا مکانات کے سلیلے بھی عقب میں رہ گئے ۔۔۔۔۔۔اوراس کی سفید کھوڑی سرجسکائے پیڈیٹری پر کھس کئی جوجھ کل کے درمیان میں تھی ۔
دد پڑر آئی ادر ڈھل گئی۔ کھوڑی مسلسل برق رفاری سے دوڑی جارہی تھی۔

جب سورج مغرنی افتی میں جمنا کے لگا تو اسے قدرے پریشانی ہوئی۔اس دقت دہ میدانی علاقہ چھوڑ کر ماکر پورے کھنے جنگلات میں سے کررد ہاتھا۔ جہال بندرد ساور بھیڑیوں کی خاصی میں سے کررد ہاتھا۔ جہال بندرد ساور بھیڑیوں کی خاصی

Dar Digest 173 August 2015

تعداد پائی جائی تھی۔ اکا دکا گید ڈول کی ہاؤ ہو بھی سٹائی دے رہی گی۔ اگر دات ای جنگل میں بہتر کرتا پر جاتی تو اس کے لئے بڑی جان سل دشوادیاں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس نے داسیں تھی کر گھوڈی کوایڈ لگائی تو وہ بری طرح بدکی اورایک جھٹا کے لیے سے بھی زیادہ تیز رفادی کے سے اور جال متواز ن تھی ورنہ رفاد کی تیزی نے ایک ٹاہے کے لئے متواز ن تھی ورنہ رفاد کی تیزی نے ایک ٹاہے کے لئے اسے بریٹان کردیا تھا کہ کہیں وہ بحرک ندگی ہو۔

ای دوران میں شام بھی ڈھنے گئی۔ جنگل اہمی تک گھنا تھا اور آ ٹار ہے ہی معلوم ہورہا تھا کہ اند جرا ہملئے تک دواس دحشت انگیز جنگل سے مذکل سکوں گا۔ سوری کی روشی تیزی کے ساتھ ماند ہذتی جارہی محق اوروہ آنے والی رات کے واکن میں پوشیدہ خطرات سے بچاد کی تدبیروں میں الجھا ہوا تھا کہ جنگل کی تم ٹاک نضا ایک دہشت تاک نوانی جنج سے گون آئٹی۔

آئ پائ کے درخوں سے بے تار پر ندوں کے غول کے فول سے بیان کی موان کے مول کے فول سراسیہ انداز میں چینے ہوئے آ سان کی جانب اڑ گئے۔ بغدول کی چیش نشا کوخوف آ در بنائے لیس۔ ان کی تیس جی جانب تاک ہوتی جاری تھیں۔ اس نے آ داز کی ست کا اندازہ لگانے گوڑی کی بالیس کمینے لیس ادردہ بچیلے ہی دل پراٹھ کرتیزی سے بہتائے گئے۔ ای دفت کہیں قریب سے کی عورت کی بچاؤ بچاؤ کی درد تاک چینی سنائی دیں اوردہ بے افقیار کھوڑی کی جیئے ہے۔ کی درد تاک چینی سنائی دیں اوردہ بے افقیار کھوڑی کی جیئے ہے۔

اس کے نقنوں سے گرم سانسوں کی آ ندھیاں خارج موری تھیں اوروہ بردی ہے چیٹی کے ساتھ ہار بار ایٹ سم زمین پر مارے جاری تھی۔ جیسے سفر کا ایس رک جانا اے پیندندآ یا ہواس نے پھرتی کے ساتھ گھوڑی کی باکیس ایک ورخت کے تنے ہے با ندھ دیں۔ اس وقت نامعلوم عورت کی جیٹی قریب می سالی دیں۔ یوں لگ رہا تھا وہ جان کے خوف سے جنگل میں بھاگی پھرری سے۔ اسے شاتو کہیں بناہ ٹی دین ہے اور نہ بچاؤ کی مورت پیدا ہوری ہے۔

وہ اس تم رسیدہ تورت کی آ واڑ ہے مت کا اندازہ
کر چکا تھا۔ بندروں اور گیدڑوں کے شور میں بھی اب
لشکسل کے ماتھ اس کی جینی سنائی وے دی تھی۔ اس
نے بلا تالی بائنی جانب کی جھاڑیوں پر نگاہ ڈائی اور فورا
علی ان میں کھی پڑار بظاہر خاردار نظر آنے والی ان شخت
مجوری جھاڑیوں کے سلسلے کو عور کرتے بی ڈھلان وار
جھال کے اوپری جھے پرنگل آیا اور اس کی جھی ڈھلان وار
میں دوڑتے ہوئے دو سابوں پر پڑی۔ فاصلہ زیاوہ
ہونے کے باعث میں وہ زیادہ صاف تو ندد کھ سکا لیکن
اے بدائدا وہ ہوگیا کہ ان میں آگے آگے ایک عورت
ہواراس کے تعاقب میں ایک جھانیا ہوا مرداس مورت
کو وہوجے کے لئے کو ندائن کرلیک دیا ہے۔

اس نے اس ذرال ان وقوں تک افر نے تک لئے اپنے رائے کا انتخاب کمیا اور پھر محاط ہوکر اور سنتھل سنتھل کر نئے افر نے لگا۔ اس لئے کہ ذرائی ہوا حتیاطی سے دو پھسل سکیا تھا۔

وواڑی وہشت زوہ آ واز میں مسلسل چیخ جادی سی ۔ کی ہار اس نے سوچا کہ چیخ کرا چی مدد سے باخبر کردے۔ لیکن الی صورت میں وہ مرد ہوشیار ہوکر کسی طرف نکل جاتا۔ جب کہوہ کسی قیمت پر اس بدمعاش کو فراد کا موقع و بتا نبین چاہتا تھا۔ وہ اڑکی جماڑیوں اور ورختوں میں اس بدمعاش ہے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتی پیر رہی تھی۔ ذرا قریب ہوتے ہی آگاش کی صورت حال کا سیح اورواضح اندازہ ہوگیا تھا۔

وہ مضبوط کائمی کی کوئی آیا کی لڑکی تھی۔اس کے بدن ہے اس کالباس جیسے فوجا جاچکا تھا اور شاید وہ زشی کی سے کی تھی۔

بھی تھی ۔۔۔۔۔ وہ مرد بدمعاش اعرص کی طرح۔۔۔۔ جملائے ہوئے انداز میں اس پر جمیت پڑنے کے لئے بیان تھا۔ اس ہے اس وحشانہ مقالے کی ایس منظر واضح ہوتا گیا تھا۔ چول کہ مرد پر ہوسا کی اور واضح ہوتا گیا تھا۔ چول کہ مرد پر ہوسا کی اور اس لڑکی کو ڈابو میں کر کے بے بس کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ ناکا می اس کا مند چڑا دی تھی۔ جس نے اے ہو چکا تھا۔ ناک بناویا تھا۔ لڑکی تھی کہ اس بدمعاش کے خصب ناک بناویا تھا۔ لڑکی تھی کہ اس بدمعاش کے خصب ناک بناویا تھا۔ لڑکی تھی کہ اس بدمعاش کے

Dar Digest 174 August 2015



ہاتھوں درعدگی ہے بیچنے کے لئے اپنی جان کی ہازی لگا کر اپنی عزت بچانے کے لئے فرار ہودی تھی۔

اس و حلان پر چر حنا بہت و شوار تھا۔ لڑی کے قدموں کی رفقارست بڑنے گی اور ایک جگہ وہ جونمی حمالہ ہوں کی رفقارست بڑنے گی اور ایک جگہ وہ جونمی حمالہ ہوناک جمالہ ہوناک جمیرے نے جست نگا کرا ہے اپنے باز دوں میں دبوج لیا اور دہ لڑکی اے خود سے دورر کھنے کی کوشش میں مرغ بسل کی طرح ترابے گی۔

آ کائل نے غصے بے تایہ ہوکر اس مخص کو الکارائیکن اس نے غصے سے بے قاید ہوکر اس مخص کو الکارائیکن اس نے آگا کا ال الکارائیکن اس نے آگائی کی آدازی پروائیل کی بیسے وہ مہراہو چکا ہو۔

کی رہ کاش نے اس کے بازدوں جی دنی ہوئی الاکی کوزین پرگرتے دیکھا۔ دومرد کی خونخوار مقاب کی طرح اس پرسوار ہوگیا۔ لڑکی نے پیلو بدل کر اے گراوینا چاہا کیکن اس کی سے کوشش بے سودری ۔ وہ اس کے ہاتھوں جی باکش بے بس ہو پیکی تھی۔ پھراس کے ملت سے اذبیت جی زدلی ہوئی ہے۔ پھراس کے ملت سے اذبیت جی زدلی ہوئی ہے۔ ہمراس کے قاصلہ کو بور کر لیا اور پھر لڑکی پر چھائے ہوئے مرد کے فاصلہ کو بور کر لیا اور پھر لڑکی پر چھائے ہوئے مرد کے چہرے پر شوکر مارکر دومری جانب تیزی سے نکل گیا۔ چہرے پر شوکر مارکر دومری جانب تیزی سے نکل گیا۔ جی دولوں اور اس می فون اور اس کی جانب کر بہتمی۔ اس کے چاہئے ہے قبل جی وولاک کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بوٹوں اور اس کی جانب کی کھائے گار ہاتھا۔ اس کے بوٹوں اور ایک برا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کے بوٹوں اور ایک برا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہل دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے اے کہاں دینے کی گھائے لگار ہاتھا۔ اس کی بڑا پھر اٹھائے کا میں میٹ کر تھے ہوئے اٹھاز جس آیک

ورخت سے دیک لگا کر بیٹر گئی۔ دہشت سے اس کا چہرہ بےلبوہو گیا تھا اور بدن برلرزہ طاری تھا۔

آکاش این حریف کے مقابل کو ااس کی خونی ایک مقابل کو اس کی خونی ایک کو در تین مرتبر قدم بدل کر اس کی کو در تین مرتبر قدم بدل کر اس کی چرتی کا انداز و لگایا اور پھر اجا بک این ہاتھوں میں اشایا ہوا پھر آکاش کے سینے کی طرف اچھال دیا۔ اس وقت آگر آکاش سے لیے بحر کی بھی تا خیر ہوجاتی تو وہ پھر اسے ڈھلان کا لقمہ بناویا۔ وہ تیزی کے ساتھ ذیمن پر گرا اور وہ پھر تیز آ داز کے ساتھ یے لاحکیا چلا گیا جو خاصا پر ااور جم کی بھریاں مرمہ بنا سکتی تھیں۔ اس بدمعاش کا پاش اور جم کی بھریاں مرمہ بنا سکتی تھیں۔ اس بدمعاش کا پاش اور جم کی بھریاں مرمہ بنا سکتی تھیں۔ اس بدمعاش کا باش دخطا ہواتو آگاش کی جان شمی جان آگئے۔

آ کاش کے حریف کو پہل کا فائد وہل چکا تھا۔ وہ زشن پر گرکر پھر کی درے تو چھ حمیا تھا لیکن اس کی وحشیانہ عرفت سے نہ نچ سکا تھا۔ وہ بجل کی سری سرعت سے لیک کرجونک کی طرح آ کاش کے بدان سے لیٹ ممیا۔ ایس تر کرش کے میار میں نہ کی اور میں ہے کا معالیہ

تقالیکن اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی ادرایک محمو نے ہیں

اس كاوابنا جبر اادمير كركه ديارابيا لك رماتها كدان

کے درمیان جگ بوی دریک جاری رے گی۔

Dar Digest 175 August 2015

مورج کی روشی اب بہت زیادہ دهندلا بیکی تھی۔ براجنكل بمانت بمانت في آدازول م كور الما الماروه لڑکی بستور درخت کے تنے سے جونک کی طرح جمنی كانب رى تى ال كے بشر ادرآ كھون من دہشت اور دیرانی د کھے کرانیا لگ تھا کہاہے جیسے سکتہ ہو کیا ہواور اے آگاش کے بیخ کی قطعی امیدنہ ہو۔ اے اپی نظروں کے سامنے اس کی عزت آ پر د کا دہمن اس کا جو مبافظ بن كراس در ندے مناثر ربا باس كى كاميالى كى اميدندرى حى وجمارى يزربا تغااوراس كاغلب بوحتا جاربا تغار اكردرنده مغت كامياب بوجاتا بيوق ندحرف این کی عزت کا وامن تار تار کرد میگا بلکه اس کی زندگی کا فاتر بھی کروےگا۔ کون کداس نے اپن کرت بھانے کی بجر پورکوشش کی ..... مزاحت اور دفاع بھی کیا تھا۔ اس كارفت سے لكنے كے لئے شصرف اس كا چرولوما ما اور اسنے ناخوں سے اس کی آ تھ صیل محور نے کی کوشش بھی کی تھی۔ جب تا کام دی تھی اس نے مزاحمت كرت موسة ال ورند يكي كن ماندول سے غصر على آ كراس ك مندير تحوك ديا تفاقموكة الاددال ك چنگل ہے نکل ہما گی تھی۔ آگر دواس کے منہ پرتھو کی نہ تو اس کی مزت خاک میں ان چکی ہوتی۔

تموری می دیرین ده بری طرح تعک کر باعث نگا۔اس کے بخت حان حریف کی حالت بہتر نہیں تھی ۔وہ ایک پیچے ہٹ کر مفاہاندا ترازے مولی ہوئی سانسوں کےورمیان کہا۔

اتم میرے دشمن ہواور ایک لاک کی خاطر کیوں این زندگی داؤیر لگارے بو .....تم جھ پر غالب نیس آ کے ....اس کے باوجود عن ایک تجویز دے رہا ہوں تا كريم آيس من از كے جان كى بازى ند بارديں ۔" ''کیا تجویز ہے....؟'' آگائل نے فراکے اے

محورات تم مجمع بدقوف بنانا جات مو؟" "ذرائم اس لاکی اور اس کی نوجوانی اور حسن کو وكمو ....كس تدرحسين بي ....؟ ظالم ب بناه كشش ر محتی ہے .... ہم دونوں ل کر کیوں نداس سے فائد واضا

كرجنكل ثيم مثكل منائس!"

آكاش بزامخاط تعاراس فيستجل كرنه وات ہوتے ہمی لاک کی طرف کھے کے لئے دیکھا۔ اس ورندہ صفت فظفيس كباتفاءاس كى جكدكول اورموتا تواي حريف كى بات ادرتجويز مان ليتا\_

من نے عبد کیا ہوا ہے کہ میں ہر قبت یراس کی عزت تم ورندے سے بحاول گا .....عاب بحصائی جان كيون در بال كرايز السساك شريف لا كى كالزت جان سے زیادہ فیمتی ہو آل ہے۔" آ کاش نے سر سے جواب ديا

"عورت اوراس كى عزت ..... ووقبتهار ك ہما۔"عورت اس لئے ہوتی ہے کداس سے دل بہلایا جائے ....؟ يے وقونى كى بات تدكرو .... يمال سے قدرے فاصلے برایک کناہے جال ہم جل کراس سے مميل علية ال-

"کیا تہاری مین بھی ایس حسین ہے جس سے ميرادل بهناسكون؟

اس بدمعاش کوابیانگا جیسے آ کاش نے اس کی کٹیش رزے کوئی جردے مارا ہو۔

"كيني ..... و برى بهن كا نام ايل كندى زبان ے نہ نکال ....ورند .....'

"م نے سی تو کہا تھا کہ مورت اس کئے ہوتی ہے كداس عدل بهلايا جائيج" آكاش في استهزائيه لیج میں کہا۔" آخر بیاڑ کی بھی تو کسی کی بہن ادر گھر کی عرت ب ابتهارا باره كون حدر إ - "

"تونے چرمیری بہن کا نام لیاتو تیری گدی ۔۔ زبان سينج لول كا ..... او وكر خت ليج عمل بولا-

"آ کاس جانیا تھا کہ لاتوں کے بجوت ہاتوں ے نبیں مانے۔معاس کی نظر در دیت کی ایک مطبوط نبنی يريزي جوجهازيول ش الجمي بولي تقي وواييخ ترفسه كو سمجنے کا موقع ویتے بغیراس بنی تک غیرمسوں انداز سے ويضح كاموتع تاش كرني لكا

اس باراس نے آ کاش کوغافل یا کراس مہلت

Scanned By Amir PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

ے فائدہ اٹھا کے اس کی پیلیوں جی ایک محوث ا ار کے اس کی ٹانگوں سے لیٹ جانے کی کوشش کی تو آ کاش نے فوراً جموك سے اس كاوار خالى جانے و بااور پيركوندا بن كر منبی کی طرف لیکا تو و معبوط نبنی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اے ایسانگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق آ گئی ہو۔

اب آکاش و تمن سے وور رو کر بھی اے نبولمان كرسكيا تعالى كيدويرتك وه حريف بزي ثابت قدمي كے ساتھ مقالمے پر جمار ہاجیے کسی محاذیرڈ ٹاہوا ہو۔لیکن پھر نبنی کی شدید منر بوں نے اے حواس باختہ کردیا تو وہ مقالے سے حان بحا كر فراركى راہ اللاس كرنے لگا۔ آ کاش کی بیتر بیزنتی کدوہ وُ مطان کی چکی جانب بھا کے تاكروه اس وهكاد بكرار هكاد بكراس كاتصرتمام كرويه ووثمن الثااحق بمي نبيل تما كهاييخ ريف ك تدبیر کو بچھ نہ سکے۔ اپنی ٹانگول پر بے دریے ضربوں ک یروا کئے بغیروہ و مطان پراویر کی جانب جتنی تیز رفیاری ے دوڑ سکتا تھا دوڑنے لگا۔ آکاش بھی اس کے تعاتب عمى كوندا بن كرايكا ليكن اس كى رفيار آس قدر تيزيمي كدوه غاملی دورنکل دیا تھا۔ جب اے اطمینان ہو کماان کے ورميان خاصافا صله بيتو وورك كيار

دخمن، وخمن عی نقار وہ ایک محفوظ مبکہ ہر خاصے فاصلے رہی کا کرووڑنے کے بجائے دک کیا اور پلٹا ..... جب اس نے ویکھا کہ آ کاش ابھی بھی اس کے تعاقب ک ارادے ہے یازئیں آیا ہے تو اس کی جانب پھر لڑھکانے لگا۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ وواس ہے دور ہوتا بھی گیا۔ کی چھوٹے برے پھرول نے اے تدرے زخی کردیا تو آ کاش پھراس کا تعاقب کرنے لگا۔ مجراس خیال ہے اک دم رک میا اس کا تعاقب نفنول ی ہے۔ اس کے کدوہ کانی بلندی پر سی کھے کراس ک وسترس سے نکل چکاتھا۔

جبوداد پر جا کراس کی نگاہوں سےرو پوش ہو گیا تو دہ بن مے کا طائدازے سنجل سنجل کرینچے اترنے لگا تا كه إس مظلوم لزكى كى خيرو عافيت معلوم كرشكے إس كى عزت وأيردكود ودحمن بإمال كرناجا بتاقعاب

جنگل میں جب سورج کی الوداعی کرنوں کی خون كى سرخى يېيىلى بورئى تى .....فغايس رى بورئى خنكى بديون مں عاجانے بریے چین می ہوری تھی تواسے امید تھی کہ و دائر کی اس خطرناک جنگل میں رات کی سیابی اور نا قابل برواشت سروی ہے بھاؤ کے لئے کسی بناہ گاہ کی رہنمائی حاصل کر ہے گئی جواس کے لئے بے حدم فروری بھی تھی۔ وه قریب پینیاتو لڑ کی ابھی تک اس حالت عم تھی اور در دست کے تنے کے سمارے کی ہو کی بیٹھی تھی اوراس کے چیرے برخوف کی لکیرادر آ تکموں میں ویرانی ی تحی ....ای کے قدموں کی آ ہٹ بن کر بھی وہ بہری می بنی بیٹھی رہی تھی۔ تم سداور کھوئی کھوئی ہیں.... پھراس نے قریب ہوکراڑ کی کا شانہ بڑی نری سے ہلا<u>ا</u>۔

ومنو ..... وه كبيد اور درعره صفت قرار بوجكا ہے۔ تعبراد نہیں .... عطرونل کمیاہے....

وہ ایک بندیانی ی سی ارکے ایکل یوی بھر کردو بیش کا جائز ہے کراے تحیرانہ نظروں ہے ویکھا۔اے جب لِقِين آعميا كدوه بدمعاش كهيل موجود بيس ياواك کے سینے ہے لگ گیا۔

''تم کون ہو....؟ اس دیران اورسنسان جنگل مل کے ۔۔۔؟"آگاش نے اس کے چرے پر مرے بالول كوبرثايا\_

" يهال سے تمن ميل كے فاصلے ير ميرا كاؤل ے ۔۔۔۔ اس نے آکائی کے جرے برنگائی مرکون كركے جواب ويا۔ ''هن نيجے رُ ائي هن بينے والے چشے برنہانے اور کیڑے وجونے کے لئے سروی مم کی تو حسب معمول آ ف تھی۔ میں نے کیڑے وحو کرز مین ير سو كھنے كے لئے پھيلا ويئے ..... عمل نہانے كے لئے یانی می اتری تھی کہ وہ یا بی کسی موذی ٹاگ کی طرح میری ست نقل آیا ..... میں نے اس کے چرے اور آ تھول میں ہوسا کی ویکھی .....وہ مجھے بے ہورہ اشارہ کنایے کرنے لگا۔ عمی نے اسے خوب سنائی اور کما که می غلط تیں ہوں۔

اس کی بکواس من کرمیرے تن بدن میں آگ لگ

Dar Digest 177 August 2015

گن ..... وہ جھے وہ چنے کے لئے آگے بڑھااوراس نے جھے دبوج لیا۔ بمرے کیڑے چاڑ دیئے ..... پھر میں نے اس کا چرہ لہولہان کیااوراس کے چرے برقعوکا تو اس کی گرفت سے نکل کی .....تم تو بمرے لئے اوتار بن کر آگئے ..... اگر تم ند آتے تو میری عزت اس بھیڑے سے مذبحی .....

مَّ مَّمَ قَلَر نہ کرہ ۔۔۔۔۔اگراب اس شیطان نے ادھرکا رخ کیا تووہ میرے ہاتھوں زعونہ فٹا سکے گا۔"

ای از کی نے آکاش کی اس جمادت پرکوئی تعریف نبیس کیا۔ کیوں کدایی عمل کوئی میل نبیس تھا۔ ہوئی نبیس تھی۔ پراگندگی نبیس تھی .... ایک پاکیز کی تھی، خلوس کا جذبے تھا .....

پراآ کاش کوسار حومباران کی نامحانہ باتی یاد

آ میں۔انہوں نے اس سے کہاتھا کہ وہ خود کو پاپ سے
ابنا داکن آلووہ ہونے شدو ہے۔اگروہ غلاظت میں گر گیا
تو یہا کیک ایساد لعدل ہے کہ اس سے نکٹنا ناممکن ہوتا ہے۔
کیوں کہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ انتازی دھنتا چلا
جاتا ہے۔

الله مسافر معلوم ہوتے ہو ....؟ الو کی اپنی بے تجانی کی حالت پرسمٹ کار دی تھی۔

"ہاں ....." آکاش نے اپنا سرا تبات میں ہلایا۔
"میں ای منزل کی طرف جارہا تھا کہ تمہاری مدد کی پکار
من کرآ تھیا۔ پھرآ کاش نے فررانی اپنی چادر نکال کراس
کی طرف بڑھادی۔

"اس ہے اپنا بدن ڈھانپ لو .....اس ورندے نے تمہارے کپڑول کی دھجیاں بنا ڈالیں ۔"

"کیاتم بیدل بی اس جگل ہے گزر کراپی منزل کی طرف جارہ ہے تھے؟" لڑکی نے اپنا بے تجاب بدن جاورے ڈھک کر ہو تھا۔

اور جب آ کاش او پر چنجا تواس کا ول وصل سے

رو گیا۔ کیوں گداس کی محوثری اس جگدسے غائب تھی جہاں اس نے باندھا تھا۔ شام کے دصند کیے ہیں بھی زھن پر اس کے سموں کے نشانات صاف و کھائی ویے کئے تھے۔

پراس نے اس لڑکی کے ہمراہ آس یاس کا سارا علاقہ چمان مارا ..... جیہ چیہ بھی و کمیرلیالیکن وہ کھوڑی نظر نہ آئی ۔ سوری غروب ہو چکلا تھا۔ رات کی سیاہ چاور تیزی کے ساتھ شام کے وصد کئے پر غالب آئی جارہ ت تھی۔ جنگل جس قدر گھنا تھا اثنا ہی پر خطر بھی تھا ..... اور اس لڑکی کا محاول کی میل کی مسافت پر تھا۔ اے شب گڑاری کی فکرستانے گئی۔

" تبباری گھوڑی قائب ہے ..... یو بہت براہوا مسافر!" افرکی تشویش مجرے لیجے بیس بولی " اندھرا بہت کہرا ہے۔ اندھرا بہت کہرا ہے۔ جسے جسے وقت گزرتا جائے گا گھپ ہوتا جائے گا اور پھر ہاتھ کو ہاتھ جھائی نیس وے گا .....انی صورت میں اے گھر کو پہنچنے ہے دی ....اندھرا میں داستہ نیس ملے گا ۔س مشکل میں ...."

"م ای قدر پریشان اورشفکر نه بو" آ کاش نے حوصل دیا۔" ببرکیف بدرات تو کیس ند کہیں بسر کرنی ہوگی؟"

لڑکی کو دلاسا و نینے کے باوجود آکاش فے محسوس کیا کداس کا لہجہ تھ کا ہواسا انداز لئے ہوئے ہے۔

لیکن اب اس پر آیک نیا خوف مسلط ہونے لگا تھا۔اس کی محوزی کی مشد کی جس اس کے مفر دراور زخی شریف کا ہاتھ تھا ۔۔۔۔۔ جنگل جس شب بسری کی صورت شمل وہ جدمعاش کسی بھی وقت پشت سے دار کر کے اپنی فکست کا انتقام لے سکا تھا۔ اسی صورت جس نہ صرف یہ کہ دہ ہلا کت عمل پڑ جاتا بلکہ وہ اڑک بھی دو بارہ اس کے چنگل جس بھنس جاتی ۔

" در جس دفت میں نے کپڑے دعوے اور نہانے دالی تھی تب بھی می سروی تھی .....لین وفت گزرتے گزرتے سروی بڑھتی گئی اور اب تو بہت زیادہ ہوگئی ہے.....جنگل میں سردی کی شدت آتی ہوجائے گی کہ

Dar Digest 178 August 2015

رات كزارنا آمان نه وكاي

لاکی کے لیج می تشویش اور فکر مندی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف ساتھا۔

''لیکن تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے اس قدر ہراسال اور پریٹان کول ہوری ہو؟'

"اس لئے کہ بہاں جھیڑ ہے ادر گردز بھی بہت زیادہ ہیں!" اور گردز بھی بہت زیادہ ہیں!" ابرات گرار نے کی ایک نے جواب دیا۔" ابرات گرار نے کی ایک بی مورت ہے گئی نہ کی صورت ہے جشمے پر سینیس ..... وہال محلی جگرے۔ اس بات کا خیال رکھنا، مخاط اور ہشیار رہنا کہ بے خبری کے عالم میں کوئی جانور ممل نہ کرو ہے۔"

الركى في برى معقول بات كى تقى، جس شراب عزر كى كوكى صورت نظر نيس آئى تقى يالركى جتنى حسين تقى الركى جتنى حسين تقى الركى جتنى حسين تقى الركى جتنى حسين تقى الرك بين المحمد المحمد

بیرا کرنے والے پرعموں اور کمین کا ہوں ہیں و کچے ہوئے جانوروں کا شوراب دم آد زیکا تھا۔ان کے قدموں کی آ ہوں پر بیرا قدموں کی آ ہوں پر آس باس کے درختوں پر بیرا کرنے والے پرعمرے خوف زوہ آ دازوں میں شور کیانے تھے جس کے جواب میں بھی جمار بندروں کی خین شیر سائی وے جاتی تھیں۔

''تم کدهر جادہ بینے اجنبی سیافر .....؟'لاکی نے بوجمل خاموثی کولوڑتے ہوئے سوال کیا۔ لڑکی کومترنم آ وازنے اے چونکادیا۔

"م کیا کہ رہی تھی ....!" آگاش نے ہر برا کے یو چھا۔" میں نے تھیک سے سائیں۔"

" میں میر کہدر ہی گئی کہ تمہاری منزل کس طرف ہے؟" اس نے ایک گرے ہوئے درخت کے سے کو عبور نرستے ہوئے سوال دہرایا۔

" شاکر پور ..... " آگاش نے قدر سے توقف کے ابعد مختم الفاظ میں بتایا۔

"يون بكول ك بال جاري بوك ....؟"

الرك في تا ترطلب ليج من دريافت كيا-

"بیوی بچن .....؟" آگاش کے ول پر ایک صدر محولے کی طرح لگا۔ اس کے منہ سے ایک مجرا سائس ہے دل کر ایک منہ سے ایک مجرا سائس باضیاد تکا۔ اس نے دل کرفتہ لیجے میں جواب دیا۔" میری بیوی مجھ سے حادثاتی طور پر چھڑ بھی ہے ۔۔ اس کی تلاش میں ور بدرکی خاک مجھانیا پھررہا ہوں .... میری بذھیبی کہ میں نیس جانیا کہ میرالڑکا اب کس حال میں ہوگا؟"

اس کے لیجے میں ول کا کرب نمایاں تھا۔ شاید اے احساس ہوگیا کداس نے سوال ہو چھکراس کے ول کے تاریجمیز دیتے ،اس لئے وہ خاموش ہوگی اوراس کا چرو سیاٹ سا ہوگیا۔ اس موضوع پر لڑکی نے ووبارہ سوال میں کیا۔

" تہارا نام کیا ہے ....؟" وَهَلَان عَ الرّتَــةِ سِمَا كَاشْ فِي الى سِي مِوال كيا۔

"مرا ۴م ناجیہ ہے۔" دو جلدی سے بولی۔
"جہیں شاید بیاس مگ رہی ہے.... تمہاری آ واز سے
ایسا مگ رہا ہے کہ تمہارا ملتی بانکل سوکھا جار ہا ہے.....
بس اب تعور ی در کی ہات ہے۔ ہم جشمے پر مختی والے
ایسا ہی ہیں۔"

وواس کی بے وقونی پر سخرائے رہ گیا .....وواس کا طلق خٹک ہونے کا مطلب ہجونیس کی تھی۔ اس نے اندھیر ہے میں نگامیں مجرکے اس کی جانب دیکھا۔ ووسر جمکائے آئے ہوھتی جارہی تھی۔ تاریکی کے باعث اس کے چرے یرا بحری بہلی بہلی تحریکو پڑھ لیٹاس کے لئے مکن بیس تھا۔

تعوزی دیر بعد پھروں کے درمیان سے بانی بہنے کا دھیمہ دھیمہ کنگاتا ہوا شور سنائی دینے لگا جو بقدرت واضح بوتا جار باتھا۔ دس بندرہ منٹ کی مساطق کے بعد وہ بالی کے بیٹے پر بہنچ۔

یکانی اوپر نے بہتا ہوا آتا ہا اورون میں اس پر کسی آبشار کا ساد حوکا ہوتا ہے ....اس کا پانی کو کہ بہت خصار ہا ورفر حت بخش ہے جتنا بھی پی او تی سیر بی بیس

Dar Digest 179 August 2015

ہوتا ہے۔تم اتنی وریس بالی بی لویس اینے کیڑے اکشا كرلول \_اب تك سوكه فيكي مول كي " وه اتنا كهدكر ایک ست تیزی ہے آ کے بر ملی اور اس کی حال میں التي متان فرائ في كرآياش في دل تفام ليا\_

اس مشمّے کا یانی واقعی بہت سرد تھا۔ اس نے کی جلو مند مثل أالي و نصرف اس كمارك بدن من ايك مرور بخش فرحت دورجمی اور بزے سکون کا احساس ہوا۔ اس كابدن اور چيره جذبات كي تمازت عدانگارول كي طرح وبك د إتعار

وہ کھےدر بی مں لوث آئی۔اس کے ہاتھ میں كيرُول كى جو تُحْرِي تَقِي اس الله نظا تما كداس عن بهت سادے کیڑے ہیں۔

"اس كينے نے مجھ كيڑے بھيلانے كاموقع بى نبيل ويا تقار مدسب علي جين " وه كيرون كي مخرى ایک ظرف ڈالتے ہوئے یولی۔

"اب محصے بدرات جادر تی می بر کرنی موكى ..... تىمىيى مردى تونىش نگرى بى بى؟ "

" بھے مردی سے زیادہ تعکان محسوس ہورہی ب .... چلوآ دُ .... آرام کے لئے کوئی جگر ال کریں " اس نے اس کی بانبدتھا متے ہوئے بعرائی ہوئی آ واز میں كها-"آ دام كرنے سے مردى اتن محسوى نديو۔"

" أن أن المرايك للدي الراس كي اوث يس ہم ہوا ہے عجد بن معے مواس نے ایک ست اشارہ كرتي بوئے كمار

وو مسل مندانہ الداز میں جمائی کے کرز مین پر لیٹ گیا۔لڑکی نے اس سے خاصی دور لیٹنا جا ہاتو اس نے لڑکی کو قریب ہی بالار" میرے قریب ہی لیٹ جاؤ تاكهم ببترطريق ساك دوسرك هاعت كرعيس ے اور وہ بدمعاش قریب میں آئے گا۔" اس نے کوئ تحرض بیس کیا اور آکاش کے دائے بازو برسرر کھ کے

"تہادابدان تو سرد مور ماہے؟" آکاش فے اس ك ثان كوچموت موت وانستر جموث كبال اس مادر

من تم رات كيي كزادوكى؟ سردى يدسارى رات كانينى

اس لاکی نے سکر کے اس کی جانب کروٹ لی۔ "تم ميرى فكريس إكان مت ووسي من بالكل تعيك مول-" چراس كاماته تفيي تعيايا-

الركى كالمس ادراس كادعوت انجاني ديتابدن اوراس کے وجود سے میمونی میک اسے یا کل کئے وے رہی تھی۔ اے المریشرتھا کہ اگراس نے من مانی کی تو وہ مجڑک نہ المے۔اے افی عزت دآ برو بہت بیاری کی۔اس کے اس نے اس بدمعاش کو کامیاب نہ ہونے ویاتھا۔ پھر آکاش نے دوسری طرف کروٹ بدل لی تا کہ جذبات قابویس میں لڑی کی خاموثی نے اس کے جوسلوں کو زبان دےوی۔

"متم بهت خوب صورت ادر بماري ي كروا مو نائى .....! ين تهيس نائى كرسكا مون نا؟"اس فالاك كاكال مبتعايا

آ کاش کی ترکت پراس پرجنون کاسادوره پر مکیا۔ اس في والهانداندان ألى كال كالم تعقام ليا

مجرطوفان آحمیا تواس نے کے درمیان جود بوار تھی والركى ال كرجود عن مويا مواشيطان جاك الما\_

طوفان کی کیفیت گزرنے کے بعداس بر برانی شراب كانشر جمانے لكا۔ مجروه لڑكى كے زانو يرمرد كھ كے سوريا\_اس في غنود كى حالت يس محسوس كياتها كرارى نے اس کی جاوراس کے بدن پر ڈال دی میں۔ ہوں الگ ر ہاتھا کددہ اس علاقے کی شندگی عادی ہو چی ہے۔

چرے پر براہ راست بڑنے دالی سورج کی کرنوں ے بڑبرا کے بیدار ہواتو لڑکی غایب تھی۔وہ خاصی دیر تک خالی الذبن زمین بر مرار بالمیلیس جمیکا تار با \_ کچھ خیال آیاتواٹھ کے اسے تلاش کرنے لگا۔

تموری ای ور می اس نے چید چید جیمان مارا۔ لين ده برا مرار طور برر دايش بويكي حي \_ال كركيزول کی گفری کا بھی کہیں پینانیقا۔

اس نے جشمے کے شفاف مانی سے مندر حویا اور

Dar Digest 180 August 2015

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وہ انہی خیالات میں فرن کانی در بعدائ مقام پر بہنیا جہاں اس کی کھوڑی عائب ہوئی ہی۔ کیوں کہ وہ اس مقام ہے مقام ہے جہاں سے اس کی کھوڑی قائب ہوئی ہے۔ کیوں کہ وہ اس کی مقام ہے جہاں ہے اس کی کھوڑی قائب ہوئی اپنی حم کے جنگلی پیولوں پر گزارہ کیا اور شام بونے کے قریب ان جنگلات کو خاصا و در چھوڑ آیا۔ اب اس کے انداز ہے کے مطابق شاکر بور زیادہ مسافت پر نہیں رہا تھا۔ مورج غروب ہوئے کے بعد بھی وہ چاہی رہا۔ دن بھر پیدل غروب ہونے کے بعد بھی وہ چاہی دہ ہے۔ دن بھر پیدل خوان ہے ہوئے دکھ رہا تھا کیوں ڈو ہے ہوئے مورج کی اور مائی کیوں کی مورج کی مورج کی دو آرام ہے دار کی روشی میں می ہوئی ایک بیوی کی مارت کی بول ایک بیوی کی کروں کی دو آرام ہے دات بسر کر سے گا۔

جیسے تیے کرکے وہ رات کے وی بجے کے قریب ای عمات کے مزو میک پہنچا۔ وہاں بھیکی پھی برقان زوہ روشی کا راج اور رات کے گہرے سنائے میں ہولتاک بھنکاروں اور سٹیوں کا شور سنائی دے رہاتھا۔

غیر ارادی طور پر اس کے قدموں کی رفتارست پڑنے گی اورول غیر بینی حالات کے تصورے و و بنے لگا ...... ایک مرتبہ مجرسانیوں اور تا گوں کا کوئی پر ہیبت مسکن اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔

وہ اس عمارت کے مٹی سے بینے ہوئے اعام لے ک دلیاروں کے چیچے ایک گنبدوار تمارت نظر آرہی تھی۔وہ

بیرن عارت اوراس کا میند بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔اس پر مستر مرض سے نقوش و نگار بنائے گئے تھے جواب و مستدلا را بی انفراد بت عوشے تھادر بدروحوں فی طرح د نصافی پراور بھیکے رنگ اس کی صدیوں طویل کہائی سنار سے تھے۔اس اطراف میں دورودر تک کوئی مکان یا آبادی میں تھی۔اس اطراف کی وحشت ناک سناٹ میں اندر سے الجرنے والی کی وحشت ناک سناٹ میں اندر سے الجرنے والی پر مول بھیکاری اورسیٹیال رنگ ویے میں خوف کی سنتی ووڑاری تھیں۔

وہ کانی ویر تک باہر کھڑار ہااوراندر جانے کا حوصلہ شکرسکا۔

امرتادانی کے منظے ہے جردم ہوجانے کے بعدائی نے پہلی بار خود کو اس کے ہم نسلوں کے قریب ایسی صورت حال میں پایا تھا تو اے بعین تھا کہ منکہ ند ہونے کے باعث اپنے او پر حملہ آور ہونے والے کسی ہمی سانپ کے ذہرے کھوظ بندہ سکے گا۔

آخر کاراے ایک تبویز سوجھی۔ آگر اس پر ہول عمارت میں اگر کوئی انسان موجود تھا تو وہ یقییٹا اس کی مدد کرسکنا تھا۔ اس نے چند ٹانیوں میں اپنے حواس جھ کھے اور پھر یوری قوت ہے چلایا۔

''کیا اس جکہ کوئی موجود ہے۔۔۔۔؟ ہے تو جواب پ''

''رات کے سنائے بیس اس کی آ داز دیر تک کونجی رہی۔ اندر سے ابجرنے دالی چینکاروں اور بیٹیوں بیس اس کی آ داز کا کوئی اثر نہیں ہواتھا کیوں کدان کے شور میں اس کی آ داز و جی رہی تھی۔

کی کے کرر مے۔ لیکن اے اپنی آواز کا کوئی جواب نیس ملا۔ جب دو ماہی ہوکر دہاں ہے جل و پنے کے بارے میں موج رہا تھا تو چھے دور چو بی وروازے سے ایک بیولہ باہر آتاد کھائی دیا۔

وہ اپنی سانس روک اپنی جگد کھڑا آنے والے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ احاطے کے دروازے سے نکل کراس کی جانب آر ہاتھا۔اس کے ایک ہاتھ میں

Dar Digest 181 August 2015

لالیمن لکی ہوئی تھی جس کی روشی بمشکل چند منٹ تک میمیل ری تھی۔

جب دوائل کے قریب آیا تو آگائی چونک پڑا۔

ووجیم بدن کا ما لک تھا۔ رنگ کھری ہوئی تھا۔ قدر ب

فرجی مائل بھی ..... اس کے تن پر معمولی کبڑے کا

پوندوں والالہاس نظر آیا تھا۔ اس کی ہؤی بڑی آگھیں

ہیروں کی طرح چیک دہ تھیں .... وراز زلفیں شانوں پر

ہیروائی ہے بھری ہوئی تھیں اور چیرے پر منی داڑھی میں

بھی تھی۔ ہالوں کی سفیدی ہے فلا ہر ہوتا تھا کہ اس کی عمر

ریگ کی کئی لمبی لمبی مالا کی اور کلا کیوں جی وزنی آئی کی

گڑے نظر آر ہے تھے۔ دہ جموئی طور پر کی مندرکا پنڈ ت

گٹانا تھا۔

اس نے آکاش کے قریب آکر اللین قدرے اوپر اٹھائی۔۔۔۔۔ اور اس کے سرایا کا تقیدی جائزہ لیتے موت اس کے سرایا کا تقیدی جائزہ لیتے موت اس کے تیودوں پرٹل پڑھکے جیسے اسے آکاش کے چہرے پرکوئی ٹالیندیدہ تحریر نظر آگئی ہو۔ اس نے پریشان ہوکرنظر سی نیجی کرئیں۔

"البحى تو بن بهى سيد كيدر إبول كرتو بعثكا بوا بيد البحى تو بنكا بوا بيد البحى تو بنكا بوا بيد البحد البحد بيد ت آواذ بن طرنمايال مقار " كرش ال مندرك عمارت بن كي كوبنا وأبي و يه منكا مندرك عمارت بن كي كوبنا وأبي و يه البحد البحد بيد البحد بيد البحد بيد البحد بيد البحد ا

سادی ہے ..... بی بہت وکی اور پریشان ہوں۔ میری رہنمائی سادھو مہاراج نے کی تاکہ بیں بہاں رہنمائی حاصل کرسکوں۔''

" تیری ہرسانس بی اس پاپ کی بو آرتی ہے جے تونے رات کو آفوہ کیا .....اے آفودہ کرنے ہے پہلے اے اپنی جان پر کھیل کر آلودہ ہونے ہے بچایا تھا ....کیا بی غلط کرر ابوں تو نے ایسا کیوں کیا؟"وہ مجر کر بولا۔

" فيوں كرتونے سپائى ہے اپنے پاپ كا اعتراف كيا ہے اس لئے ميں معاف كرتا ہوں اور اليثور بحى كرے ..... " وواسے مكور نے لگا۔ پحر كرشت ليج ميں خاطب كيا۔ "جس نے بحى تجھے يہائى جيجا كيا اس نے تجھے يہاں كے آ واب نيس بتائے تھے۔ "

"من ان کا نام نہیں جان بلکان کے بارے یں مرف اتناجات ہوں وہ ما دھو مہارائ ہیں جن کی زندگی کا مشن نیکی ہے آئی اور برائی کے خلاف ہے ۔۔۔۔۔انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی سلائتی کے لئے وقف کر رکھی ہے ۔۔۔۔۔انہوں ہے ۔۔۔۔۔۔وہ بڑی برامراز قو توں کے ہا لک ہیں ۔۔۔۔۔انہوں نے میری مصیبت اور پریٹانیوں کو دیکھتے ہوئے یہاں بیجا۔۔۔۔۔۔رائے کا کی جیسے ہوئے یہاں بیجا۔۔۔۔۔رائے کا کی جیسے ہوئے میں کو ہٹانہ بیخر بن کیا تھا جے ہی انکور مارنے کے باوجوداس کو ہٹانہ سکا اور سادھو مہارائ کی آگیا کو جول گیا۔ "

Dar Digest 182 August 2015

روک دون میری محتی سے باہر ہے۔" وہ بور ما جلدی سے بولا۔" اس مندر کے دردازے تھ پر کملے موے میں۔ اس مندر کے دردازے تھ پر کملے موے میں۔ اس

ا تنا کہ کر کسی غلام کے انداز میں مزاادر اندر تھی عمیا۔ آگائی بھی اس کے پیچیے تھی گیا۔

مندر کے احافے سے اندرداخل ہواتو اسے آیک وسیع میدان خودرو جھاڑیوں ادر درختوں سے لیٹا ہوا نظر آیا۔ پھرا سے اچا بک جھیٹروں کا تیز شور کو بھا ہوالگا۔ ان کی سائیں سائیں سادھی کی ممارت سے آنے والے سانیوں کے شور سے مل کر ماحول کی دبیت کولرزہ فیزینا رہی تھی۔

چرده دونون عارت تک جائی چید چیور ه مجود کرتے ای مٹی ہے بنی مول عمارت کا چونی دردازه سائے آگیا جس میں ہے ملکی اور زرد زردی روشی باہر تک آرای تی جس ہے ماحول دحشت ڈوہ سامعلوم مونا تھا۔

چروہ آیک قدم اور آئے ہوجا اور کراس کے قدم لڑ کھڑانے ملکو وہ رک کیا۔

مٹی کے دسیج گنید کے نیچ نی ہوئی محادت کے دستا جس ایک ادبی گنید کے نیچ نی ہوئی محادث کے دستا جس ایک ادبی کا در آئی می جس پر گلاب کے تاز الم بھولوں کا انباد لگا ہوا تھا اور فرش پر بے شارز ندہ کیر برس میر دیگ اور جسامت کی کیر ایل سے ہوئے انداز جس ریک رہی تھے جو بے جینی ہے میں کا در جسامت کی کیر ایل سے نیچ دینے ہوئے وہ سانب ہی تھے جو بے جینی ہے میں کار رہے تھے۔

سادھ مہارائ کی سادھی کا پجاری اس کی نگاہوں
کے ماسے بے خوف و خطرائدروائل ہوا۔ اس کے جماری
قدم سانیوں پر پڑے۔ لیکن آگائی جیرت کی انتہانہ
ربی کہ ان جی سے کسی موذی نے بلت کراس پر حملہ
کرنے کی جمارت نہیں گی۔ وہ مجی زجن پر ریگئے
ہوئے بے شارسانیوں پر چلنا، دوغہ تا ہوا ساگلاب کے
پولوں سے لدھی سادھی تک گیا۔ مودب انداز جس مرکخم
دے کر چند اندی سادھی تک زیر لیب مجد پڑھتا رہا اور پھر
سادھی پر سے گلاب کا آیک پول افعا کے والی آگیا۔

"اب تمبیں سب سے پہلے اشان کرنا ضروری ہوگیا ہے؟" پجاری نے سیاٹ سبج جس کہا۔ "وہ کس لئے .....؟" آکاش نے جرت سے کہا۔" کیابیآ داب جس شائل ہے!"

اس کابات نتارہا۔ اس کابات نتارہا۔

"تیرے ول کا حال تو ایشور تی جانتا ہے ..... میری کو تحری میں تہانے کی مجکد موجود ہے۔ دہاں اشتان کر کے سادھی پر آنا۔"

آگاش نے کپڑے اتار کر بیٹر کے کہ یں الگادیتے۔ پھراس نے ایک بانی جم پر ڈالاتو حتی ی الگادیتے۔ پھراس نے ایک بی بانی کے نیم کرم بانی ہوگا اسے یقین ٹین آیا۔ بوعد بودن سے زمرف اس کی کسل مندی دور ہوگئی تازی بھی محسوں ہونے گی۔ اس نے بھی تالاب یا کسی مسل خانے بیس نہائے ادر اشتان کرنے بیس ایسالطف در فرحت بھی محسوں نیس کی۔ تی جا در با تعان کرنے قا کہ بس وہ نہا تا دے۔ آثر آئی طرح نہا کر لکا تو اس فیارے اس کے بیس وہ نہا تا دے۔ آثر آئی کی طرح نہا کر لکا تو اس فیارے اسے قیارہ کا در ایس وہ نہا تا دے۔ آثر آئی کی طرح نہا کر لکا تو اس فیارے نہا کر لکا تو اس

Dar Digest 183 August 2015

جب وہ دسم خوال نی آیا تو اس نے دیکھا کہ

ایور ہے بچاری نے دسم خوال پر کھانا چینا ہوا تھا۔ نرم سرم

ایہ بول کی رونیاں ، آلو کی ترکاری اور تازہ کی ہوئی ماش

ان وال کے ساتھ وہ آگاش کا ختظر تھا ، اس نے چاروں

طرف فظرین ووڑا نیں وایک کونے میں بادر ہی خانہ تھا

جس کے چو اسے میں بڑی ہوئی سردرا تھے خالج تھا کہ

اس میں کئی ہوئی ہوئی سردرا تھے خالج تھا کہ

اس میں کئی ہوئی ہوئی سردرا تھے خالج تھا کہ

اس نے میلے کھانے، چولیے ادر چر بجاری کی طرف جیرت ادر بھس ادر سوالی نظر دل سے دیکھا۔

"بیہ سادھوؤں اور بچاریوں کے تھیل ہیں یا لک!" بوڑھے بچاری نے برای سنجیری سے اسے جواب ویا۔ "اس مندر بھی سادھومبادان پندت بھکت رام کی سادھی ہونے کے باعث بھی کسی دفت کوئی کی جمور تبیں ہوتی ہے۔"

ال نے کرید نے اور سوال وجواب کے بجائے خوب سیر ہوکر شاکنگی کے ساتھ بھوجن کیا۔ اسے بوے زور کی بھوک بھی لگ دی تھی۔ کھائے سے فراغت یانے کے بعد تبوہ پینے کے دوران بجاری نے کہا۔

"اییا لگ رہا ہے کتم کی پوی مصیب بل بری طرح مینس مجے ہو؟"

"مل كى مينوں سابق بيوى كفراق بيل جل رہا ہوں۔"آكاش في يوك كرب ناك ليج شل بتايا۔ اس دفت اسے بيكى باراحماس ہواكداس نے چاہج ہوئے بھى ناگ بيون كانام ذبان پرندلايا۔

پیاری کی آواز نرم ادر لبجه جم وروانه تفایه "کیا تمباری بنی زنده سلامت ہے؟"

"المتربيس بهال شائی کے گی پالک!"

"هل کونیس جانی .....؟ کو کہ نیس سکی .....؟

صرف اتنا جانیا ہوں کہ وہ بیرے برترین و تمنوں کی قید
میں ہے ....کین وہ کہاں قید میں ہے .. یہ میں ہمول چکا
ہوں ....؟ سادھومہارای سے طاقات تک مجھے خوب یاو
مقا کہ دہ ایک اجبی اور خوف ناک ونیا ہے ..... دہاں
موزیوں کی تکمرانی ہے ....اف! میں اس جگہ کا نام بھی

بحول دِكابوں .. آكائل اپنا ماتھا ہيئے لگا۔ كوشش ... باد جود ندجائے كيا بات كى كدات ندتو ناگ بحون ..... كانى دان دھ فى ..... تاك حو بل ..... يہ جو تمن چار نام تے ان شر سے اسے كوئى نام ندياد آكر دے دبا تھا۔ جيرت اس بات برقى كدو مائ معطل كيوں ہو كيا ہے ..... اسے ندى اس بجادى سے مندر شمى نظر آئے والے سانوں كيادى سے مندر شمى نظر آئے والے سانوں كيادى سے مندر شمى نظر آئے والے

'' جاؤ۔۔۔۔۔تم جاؤ۔۔۔۔۔مہا سادھو مہارات پنڈت بھٹ رام کی سادھی پر۔۔۔۔'' بچاری اس کسر پر ہاتھ بچیرتے ہوئے بولا۔'' دہاں جا کر تمہیں شانتی ملے گل۔۔۔۔نہ صرف تمہاری جسمانی بلکہ ڈائی حالت بھی اہتر نگ ردی ہے۔''

وہ حالات کے برحم مخدھار بس مجنس کے بالکل بدست و با ہو کررہ می اتھا۔

پ سے مسد ہار کوہ ہیں۔

نیم ناگ بھون میں قید تھی اور اس کے لاکے کو

رغمال کے طور پر لینے کے لئے جل کماری کے کر می نیلم

کے عقو بت کدے میں پہنچ چکے تھے ....نیلم کی عصمت کو

واغ دار کرنے کے لئے کالا ناگ راہنہ چکر ہوجا جشن

منانے کے لئے تیاری کررہا تھا .....امر تارانی سون مندر

من شیوناگ کی قید میں ڈلت اور تحقیر کے عذاب میں جٹلا

Dar Digest 184 August 2015

کر کے پال کی جاربی تھی ....اس کا بے شار براسراد
قوق والا منکہ بلالیور کی دیران حو بلی کے بطے ہوئے
بلے میں دیا پڑا ہوا تھا جس کی تمہبانی .....شیوناگ کے
خون آشام کر کے کرد ہے تھے ....انسانی نسل سے تعلق
ر کھنے وائی براسرار قوقوں کی مالک سکیت اپنی ذات کی
عظمت کو پاکر زندگ اور اس کے بھی دول سے نجات
پاچکی تھی اور اس کی حالت اس قدر رتم انگیز تھی کروہ کالی
راجد حالی کے تمام نام بھول جانے پر مجبور کردیا گیا تھا۔
راجد حالی کے تمام نام بھول جانے پر مجبور کردیا گیا تھا۔
دوان ہی خیالات میں غلطان و دیجان جی ساوی

يرجا بهنجان

افردگلاب کے پیونوں سے لدی ہوئی سادی کے سادی ہوئی سادی کے سنے فرش پر زندہ سانب ابھی تک پھنکاری مارتے ریک رہے تھے۔ اس نے ورتے ورتے ورتے قدم اغد رکھا۔ اس کے قدموں کے نیچ آ نے والے سانب کلبلا کردہ گئے۔ پھروہ الن زندہ سانبوں پر چلا ہوا سادی تک کردہ گئے۔ پھروہ الن زندہ سانبوں پر چلا ہوا سادی تک کی اس عادت کا احول اس قدر پر اسرار اور ڈراؤ تا قا کہ کی اس عادت کا احول اس قدر پر اسرار اور ڈراؤ تا قا کہ سادھو مہار جا کے بتائے بخصوص احتوک کے پہلو سادھو مہار جا کے بتائے بخصوص احتوک کے پہلو دیم اس سادھو مہار جا کے بتائے بخصوص احتوک کے پہلو دیم سادھو مہار جا کے بتائے بخصوص احتوک کے پہلو مہار جا کہ بتائے بخصوص احتوال کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی زیمن تی ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی ۔ کہیں بھی نیمن تھی ہونے یا کوئی دیمن تی ہونے یا کوئی ہونے کا آ چارہیں شعب

دہ چند نموں تک سہاسہا ہوا ساکٹر ار اِ پھرسی تائد نیبی کے تحت آ ہند آ ہندسادھی کی جانب برصے لگا۔

اور قریب پہنچ کراس کے دل کی دھڑکن یک بیک تیز ہوگئی۔ عادمی کے مر ہانے ہے ہوئے خالی چبوترے پرایک متحرک ساسا یہ نظر آیا جس کے خدوخال کسی پیلے سے سانپ سے مشابہ تھے۔اس نے خوف زوہ نگا ہوں سے ہر طرف و یکھا لیکن کہیں بھی کوئی الی چے نظر نہیں آئی جس ہے دہ سایہ بڑنے کا کمانی ہو۔

ندمرف بدكدووزني مايكي زندوسانيك

طرح بلکورے نے رہا تھا بلکداس کے مندسے بار بار زبان کاسامیہ باہر لیکٹا نظر آیا تھا۔اس نے اس پرخور کیا تو وہ لرز اٹھا۔ اس سائے میں سے پھنکاروں کی آواز میں بس خارج ہور تی تھیں۔

"آ کاش! تیرے المال تیرے اعصاب پر مسلط بیں۔" امیا ک اس کے کانوں میں کوئی نادیدہ آ دائر میں کوئی نادیدہ آ دائر میں کوئی سے سانوں کے مسار میں اور ٹاگنوں کے بستر پر جو دن گزارے ہیں وہ وہم بن کر تیرا تعاقب کررہے ہیں۔... یہاں کوئی سانپ ہے شہ سانپ کا سانیہ ہے۔ شہ سانپ کا سانیہ ہے۔ شہ سے نیات کا لمائا آ سان ہیں ہے۔"

پراچا کی اے ایل محمول ہوا جیے اس کے قدموں میں ریکے ہوئے ہوئے سان اس کے بدن پر جوہ رہے ہوں ۔ اس نے ان کے بدن پر جوہ اس کے بدن پر جوہ اس اپنی ٹاگوں پر محمول کی است پھر وہ اس کے پیٹ اور پشت پر دیگئے ہوئے بیٹ اس نے بدن میں کی سے بدن میں کی سے جارہے ہوں ۔ اس نے دولوں ہاتھوں سے اپنا سیندہ ہاکر بے در بے چینیں ماریں اور پھر فرط وہشت سے بہوئی ہوگیا۔

جب اسے دو بارہ ہوش آیا تو وہ مدر کے فرش پر پراہوا تھا اور سوری کی شعا ہیں دن کومنور کردہی تھیں۔
سادھی بدستور گلاب کے بچولوں سے لدی ہوئی تقی۔
فرش پر داور دور تک کسی سانپ تو کیا کیڑے کا نام و
فٹان نیس تھا۔ وہ تازگ کے احساس سے اٹھا اور ساوھی
کے سر ہانے نظر ذائی تو دہاں بھی مٹی کے چوڑ ے پر کوئی
پراسراد سامینیں تھا۔

رات کے پر ہول تجربے اور نادیدہ ندا کے بعد مندر کا میہ منظرال کے لئے بے حد مسرت افزا تھا۔ اسے اپنا د جود کسی بھول کی طرح بلکامحسوس ہور ہا تھا۔ د ماغ پر کسی نامعلوم زندان سے ربائی کا لطیف احساس طاری تھا۔

اس نے پلٹ کر اوجی پر پڑے ہوئے گلاب کے ادہ محولوں علی سے ایک اٹھا ا جایا لیکن اس کے ہاتھ

Dar Digest 185 August 2015

کے کس سے دہ سارے پھول پیول کے کا نوں کی طرح بن محے ..... اور فضا میں ایک بلکا سا دھا کا ہوا اور مندر میں دھول کا طوفان سات کیا۔ نقنوں میں کمی تھینے کے باعث اس برکھانی کا دور ویڑ کیا۔

جب غمار كاطوفان صاف بمواتو ووسادهي تحي اور نه

آ کاش پرسکتہ طاری ہوگیا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آ کمیں بڑی بچھٹی کی کیفیت میں اند جے شیوناگ کے چیرے اور اس کے بالوں کی جگہ باریک باریک سانی اگے ہوئے تھے۔

من تیری راه برلگ دکا ہوں اور تو لکھ کر رکھ لے کہ می تجے سسکا سسکا کا ماروں گا۔اب تو بَرَطرح اور لحاظ سے میرے مینے میں کساجا چکا ہے۔ وواستہزائیدانداز سے تبعید مارکر آمے یوجے ہوئے بولا۔

ابسارا کیل آگاش کی مجھ میں آچکا تھا۔اے
بہا کرساو ہومہارائ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرانے
کے لئے شیونا گ نے جنگلات میں ایک جیونا با بک
رچایا تھا۔ حالات ایسے بیدا کئے مجھ تھے کہ وہ اس لڑکی
کے فریب میں آگیا تھا اور اسے شک تک شہوسکا تھا۔
اسے یعین تھا کہ شیونا ک نے بی اس کی گھوڈی عائب
کی تھی تاکہ تنہائی میں وہ اس لڑکی کے ساتھ بہک
جانے ۔آلودہ ہونے کے لئے مجبور ہوجائے۔اس کے

بعدسب کیواس کی مرضی کے مطابق ہوا اور اس نے مندرکانام استعال کرکے بے وقو ف بھی بنایا تھااس میں قید کرویا تھا۔

" جھے خوتی ہے کہ تو اؤ یموں کے باو جود زندہ فکا کیا۔۔۔۔۔ واقعی تو آسانی سے مرنے والوں جس سے نہیں ہے۔ تیری جان اور دل کی رانی۔۔۔۔۔ ہون مندر کی کو تفری ہے۔ تیری جان اور دل کی رانی۔۔۔۔ اس کے بدن سے خون جس ہے ہوئی ہے۔۔ اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ اب وہ اپنے ہیروں پر کھڑی ہونے کے جاری ہے۔ اب وہ اپنے ہیروں پر کھڑی ہونے کے جاری ہے۔ بیروں پر کھڑی ہونے کے جاری ہیں رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔ اس کے بغیرتو نہ مرف ہارا بلکہ کا وارث ہوکررہ گیا ہے۔۔۔۔۔ " شیونا گئ نے اندر محمتے ہوئے مردسفاک لیجے میں کہا۔۔

"اَ خُرْدُ مِيرِ مِي يَجِهِ كِول بِرُحْمِيا ہِ؟" آ كاش نے شكتہ ليج مِي كِها۔

"اس کے کہ تو نے امرتا رائی اور منظے کے مارے تونے مجھے قدم لذم ير چوٹ دي ہے۔ وہ يك بيك خشونت مجرے ليج عن بولا أمارے ببت سے راز تو جان ميا تفا محراب من في اي قوت ك سمارےوہنام بی تیرےذمن سےمطاویتے ہیں۔ تیری بنی تیرے باتھ سے نگل بھی ہے۔ امرة رانی كامنكداب تيرے تنے من آسكا ہادر ندميرے پال ہے۔وہ میرے گر کوں کی گرانی میں جلی ہو کی جو کی کے ملے میں يا ابواب تيري ا مازت ك بغير من بيس المسكم .... تو وه منكه مجھے لينے كى اجازت دے دے تو من تحقيم جمورا ووں گا تیرے کئے اتی میں اکانی ہے۔ لیکن البحی تیری امرتا واني ..... ليني تامن راني عينمنا معي باتي بـ تیری فاطراس نے اٹی جنم بھوی سے غدادی کی ہے .... ناكب راجد وجمور وياب\_ فرجى بروارك سي ا ني بلملي بوني آن محمول كومحي نبيس بحول سكتا .... اب بحيي میں نے اے بہت ڈلیل کیا ہے لین منکہ قبضے میں نئے بغيريس اس يراني هَلَتيان آ زمانبين سكنا .....اس وتت تك متك بالكل بكارب سدوه تيركام كاب اورندناگ ران کے باس آسکا ہے۔اورندی میں اے جيموسكنا مول يتو محصاده و عرائي حان بياسكنا ب-"

Dar Digest 186 August 2015

ال کی بکواس نما تقریر خاصی موژ بھی عہد خاصی طو فر سنتی ۔

کین دہ خوب جانے تھا کہ شیوناگ جمونا، مکارادر فرجی ہے۔ ایک مرجہ میک ہاتھ جی آئے تی دہ ندمرف امرتا رالی بلکدا سے بھی ناقائل بیان اذبیوں میں جطا کردیتا۔۔۔۔ اب اس کے لئے زندگی کی موہوم کی امید اس حد تک باق تھی جب تک منکہ شیوناگ کے ہاتھوں سے بچاہواتھا۔ اسک صورت میں ممکن تھا کہ ما وحوم ہارائ کی جانب سے اس کے پاپ کونظر انداز کیا جاتا اوروہ کی طرح اس مندر بھی جاتا جہاں پنڈت بھیت رام ساوحو مہارائ کی سادی تھی۔ اسے بیتین تھا کہ اس مبارات میں سادھو مہارائ کے سادی تھی۔ اسے بیتین تھا کہ اس مبارات میں سادھو

"وہ منکہ ویاں رہے گا اور اسے ویاں رہے۔ رو ....." آکاش نے چند ٹائیوں کی خاموثی کے بعد کہا۔ "امر تارانی کے لئے ہی سر اکافی ہے کواس کے بدن پر تھو بیسے آوارہ دو خاباز اور مکار کا تصرف ہے۔"

بوے سفا کانہ اندازے بنا۔ پھر تبتیم مارتا اور

بنتار باله بمراستهزائسيا عداز عدولا

وونو جمونا ہے ..... ہے ہر گزنتیں ہوگا ..... اگر ایسا ہوا تو میں نیلم کوخودا ہے ہاتھوں سے مارووں گا۔ "آ کاش پر وحشت سوار ہوگئ تنی ادر اس احساس نے صد مدسے دو جار کرویا تھا اور اس کی آ داز بھرانے گئی۔

ایک بل کے لئے اس کی آتھوں کے سامنے ہاروں کی کہکٹاں کوندی اور ذہمن ہرریک کراس کی ہاتھوں سے بہلے بھی کی ہارشیوناگ سے اس کے بہلے بھی کی ہارشیوناگ سے اس کا وست بدست مقابلہ ہو چکا تھالیکن ان ہاراس اندھے مودی کارویہ ہالکل ایسانتی تھا جیسے اس کا حرایف کوئی نہ جھاجوشیلا بچہ ہو وہ اس کی چنزلیوں سے لیٹا اسے زمین پر گرادیے کی مرتوز گوشش کرتا لیکن یا تو ضعے اور فوف کے باعث اس کی تو االی منتشر ہو بھی تھی یااس اور وہ زور زور ہو چکا تھا کہ اس کے قدم نا کھاڑ سکا اور وہ زور زورے یا گلول کی طرح ہنتارہا۔

پر شیوناگ نے نیچ جھک کراس کے بال اپنے باتھ کی سنے مغلقات اور کرب بی دول ہوئی چیوں کا طوفان اللہ بڑالیکن وہ آ کاش کواد پر ہی افغانا چلا گیا۔ حی کداس کے قدم زمین سے اٹھ گئے ادر اس کے بال اس کی مشیول عمل و ب بال اس کی مشیول عمل و ب بوت شے ادر اس کے بال اس کی مشیول عمل و ب بوت شے ادر اس کے بال اس کی مشیول عمل و ب

Dar Digest 187 August 2015

آ کاش نے اس کے ماہجا پھونے ہوئے ساہ چروں برنظر ڈالی۔اس کے بصارت سے محروم ..... بھلی مولى آتكموں كارخ اس كى بى جانب تھا جيسے اس كى حالت كو بمانب ربابواور تيورو كيم جاربابو

آ کاش ہے رہ تبیں کیا تو اس نے تکلیف ہے نزب كراس كے مند برز وروار تھيٹررسيد كيا ..... چان كى آ واز کے ساتھ بی اس کے جبرے کی سابی کھاورزیادہ حکمری ہوگئی۔اس کے چبرے کے نفوس بگڑ محلے تو وہ برنما، محروہ اور کر بہد ہوگیا۔ سی آ وم خور کی طرح دکھائی ویے لگا۔ آکاش کے تعیر نے اسے دہلا کے دکار یا تھا۔

مجراس شیوناگ نے بے رحی کے ساتھ آکاش کو فرش کے وسط میں اجمال دیا اور خود مزید کچھ کے بغیر تیز تیز قدموں ہے لوٹ کیا جیسے آ کاش سنجل کر بھراس کے چیرے کا جغرافیہ منہ بگاڑوے۔

نیکن آگاش میں اتنی ہمت اور سکت کہاں تھی کہ تھیٹرتو در کنار ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ کول کے شیوناگ نے اے کس قائل ہی نہ چھوڑ اتھا ..... زین برگرنے کے بعدوه کی محول تک اٹھ ندسکا۔اس کی مراور کونے کی بربوں يرشد يد ضرب آئي تھي ۔ آخراس نے كماتے موسة مرهممايا تومني كي أس مارت كا دروازه غائب موچکا تھا۔ جس سے مجھلی رات میں وہ اور تھوڑی ور تبل شيوناگ آيا تھا۔ شي كي او كي او كي ديوارول برنا قابل بیان دیران اور ڈراؤ کے پن کاراج تھا۔ جاڑوں کا سردی ے کا نیا ہوا سورج کھلی تھت میں سے جمکا نظر آیا تھا۔ وہ کانی دیر تک کوشش اور جدو جہد کے بعد نظر تا ہوا

زین برے اٹھاتو درد کی شعب نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ ویا تھا۔ مالات کی بےرحی اور اپنی بے بی اور صدمات کے احساس سے اس کی آ تھوں میں ٹی تیرنے کئی۔ اس کا سینڈک رہا تھا۔ اس کی مجبوری بیٹھی کہ وہ چوٹ مجوث کے روجمی جمیں سکتا تھا۔ یہ خیال اس کا ول مرور را تفا كه نيلم كي محبت المجمى تك اس كرول من عزم کی مشعل کوفروزاں سکتے ہوئے تھی۔

''اوہ میر ہے ایشور میں کس عذاب میں بھنس کیا

ہوں؟ "اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مرتقام لیا۔ اس كي آواز كلے من رعده رائي تحي- "كيا تو جيماس كرواب ے نکال نہیں سکا ....؟ آخر جھے کسی جرم کی اس قدر بھیا مکسزال ری ہے ....؟ کیاا یی جی کو قاش کرے بازياب كرناعمين جرم ہے؟"

"اس کی آ تھوں کے سامنے تاری جھانے لگی تو وہ چکراکے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔

وه خاصي وريك يون بي زهن ير بيشار بالمجراس نے اجا کک محسوں کیا کہ اس کے شرو بر کرا ہیت آ میز مرسرا المين رينك كى إلى ....اس فرفوف زده فكابول ے اپنے جسم کی طرف ویکھا تو بے الفتیار اس کے مند ے مح کل کی تو وہ ایک دم ہے ایک بھی ہے کھڑے موكرايك مستاتدها وعندوور يزار

منی کے اس ا حاملے میں زمین سے مروہ حشرات الارس كمحول كي فول الدير يستق كي كي الج لميه كلبلات بوے مرخ اورساہ كن مجورےاس كے بدن م ح مراين نو كي ينج كار دي تق بري بري خون آ شام جو کس ای کے بدن سے چٹ یوی تھی۔ ان کی چیس درونا کر تھیں۔

وہ کرب اور خوف ہے چنتا ہوا بےبس رحم احاطے یں اندموں کی طرح دوڑتا رہالیکن اس کی آواز اس ورائے میں ڈوئل رہیں۔وہاں کوئی ایباند تھا جواس کی مظلوميت يررجم كما تا\_

آخر کار وہ بری طرح تھک ہار کے باغیا ہواز مین

خون آشام كيزے اس يرفقي اليك تھاس ك ہاتھ پیروں کی مزاحت انہیں روک نہ سکیں اور وہ کیڑے اس کی تمام شریانوں میں دورتا ہوا کرم گرم زعرہ خون چے سے گے .... نا قابل برداشت ہیسیں اس کے بدن مں سرایت کرنے لکیس۔ نقامت کی جادر تیزی کے ساتھ اس کے حواس کے گرو کسٹی جاری تھی اور اسے شیوناگ كے بعیا كم عزائم يورے ہوئے نظراً رہے تھے۔ (جاری ہے)

Dar Digest 188 August 2015

PAKSOCIETY1 PAKSOCIET



# فلك زابد-لامور

کھلونے کے پشت ہر لگے بٹن کو پش کرتے می اندر سے آواز خارج هونے لگی جسے سنتے می خوبرو حسینه دهشت سے لرزا سر اندام هو کر تهر تهر کانینے لگی اور پهر وہ هوگیا جس کا تصور نامعكن تها

# عجیب دخریب خوفناک ادرجسم کے رون تلنے کھڑے کرتی ایک طالم کی خون میں است بت کہانی

مست وایند سنرائکل واین کھری مفائی جوڑے کے کھرکام کرنے کورجے وی کیونکہ بید کا معمر جوڑے نے ای طرف سے ماد کر بنا ک تمنى كى اور مطمئن جوكرات اسيخ كمركى صفائي سقرالى كا

ستمرائی کے لئے کی طازمہ کی تاش تھی۔ یہ معمر جوڑا دوزخ بحرنے کے لئے اسے کام کی مخت مرورت تھی۔ امريكا ك شبر شكا كويش ربتاتها اور إاولا وتعار بالآخر بہت دنوں کی تلاش کے بعدمسٹرمیڈ یکل کواسیے دوست بہت دنوں کا ال سے بعد سرید۔ ل کے ایک طاز مدل کی جس کا نام سونب دیا۔
کے وسط سے کھر کے لئے ایک طاز مدل کی جس کا نام سونب دیا۔
الدی تقیم مشر مائکل کی بیوی کو گڑیوں کا بے مدشوق ماركرينا قفاء ماركرينا خويروجوان سال لزي تقي جويتيم ہونے کے ساتھ غریب بھی تھی۔ لندا اس نے معمر عمادای شوق کی بنایران کے محرکا ایک ممل مرو گریوں

Dar Digest 189 August 2015

Scanned B



ہے بھرایا اتھا برشم کی ٹی اور پرانی طرز کی گڑیاں جمع کرنا مسز مائیک کاشوق بی نہیں بلکہ جنون تھا چونکہ وہ ہےاولا د تحين لبذا كريول كواسية بي مجد كران كابهد خيال ركمتي

مارکریتا کا کام کھرک مفائی ستمرائی کے علادہ كرُون كو بنت من ايك بارماف ستر اكرنے كا بھى تا۔ سز ہائیل نے بارگریتا کواچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ گڑیوں کا خاص خال رکھے اوران کی مفائی ستمرائی ش کوئی کوتای ند برتے ۔ مارگر بتانے سعدت مندی سے ان کے تھم کے آ مے مرحلیم ٹم کیا۔

مار کریتا کوکڑ ہوں ہے ہے انتہا تفرت تھی، کیوں نفرت تمي وه خوزمين جانئ تمي يسله بمل يافرت مرف خوف تک محدود تھی مگروت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماركريتا كاكريول مصاخوف نفرت بس تبديل موكيا كريون كود يكيت على ماركريتا يرجنون طاري موية لكنا تماءات كريول ي معن آئي تمي يكريول ساتني نفرت شایدوہ بدائش کے وقت سے ساتھ لے کرآئی تھی اس لئے تو وہ بھی بھین میں بھی گزیوں کے ساتھ ئىيلىمىلىمى -

بجین کا وہ سنہری دورجب بھیاں بوے شوق ہے کر یوں کے بال بناتی میں انہیں کیزے بہتاتی یں۔ برسب ارگر عانے کھی بیس کیا تھا۔اس نے آج مك كمي كريا كوباته بحي نبيل لكاياتنا كوياس كرباته لكانے سے كى يوى أفت كالديشه بو يكراب جبكدوه غریب تھی اور پلیم بھی البذا پیر کمانے کے لئے اے یہ نوكري قبول كرفي يؤى\_

مار گرینا کا بین اوراز کین مینم خانے می گزرا جواس کی زندگی کا سب سے کفن دورتما، وہ کس کے عماموں کی نشانی تقی وہ نیس جائی تھی کیوں اور کون اسے بنتم خانے میں بھینک کیاوہ کچونیں جائی تھی نہ ہی اس نے بھی ان سوالوں کے جنجمٹ میں خود کوڈ النے کی

دن گزرتے رہے اوران تمام ونوں میں

مسٹراینڈ سز ہائیل کو ہارگریتا نے تھی ہی طرح کی شكايت كا موقع نيس ديار وه دونون ماركريا سے خوش تقداور مارگریتا بھی ان کے گھر کام کر کے مطمئن تھی كوتكه معرجوزااب الجيئ تخواه ديتاتها جس وجهساس كأكزار واجما ووتاتما

آج بورا ليك بفته موكيا تماجس كا مطلب تما كدكريون كوصاف كرف كادن أحمياتها جنانجه مادكريتا اس كرے من آئى جال برتم كى بے عاركريان عيلنول برآ ويزال حمي \_

كُرُ بول كود يكيمة عن ماركزية كالمودُ آف بوكما اس نے نفرت محری تگاہ کر ہوں برڈال اورایک ممری سانس خارج کرے لیے جرکے کئے گڑیوں کے معلق ان ممام باتوں کواسے ذہن سے جملک ویا جووہ گر ہوں کے متعلق سوچی می۔

اركر يا ايك كرات كى مد سے كر يوں يركى اگروماف کرنے کی۔ مرف پیے کے لئے مارکر جا اے دل پر بھرو کا کر کرون کی صفائی سقرائی برواشت کرری تھی ور شدوہ ہاتھ لگا ٹا تو در کنار کی گڑیا کوغور ہے و کمنا بھی گوارہ بیں کرتی تھی۔

آج زندگی میں کیلی مرحبہ ڈرتے ڈرتے مار کریتا ن كريون كو الحد لكا يا تماس من يبلوايدا بمى القال بمى نیں ہوا تھا۔ گڑیوں سے خوف مارگریتا کا بے جامجی نیس تما كونك ببت مالوكول في كربول كمتعلق بهت ي عيب وغريب بالين مشوب كرد كلي إلى .

مثال کے طور پر گڑیوں کے اندر" آسیب ، جنات یا پرانسانی روح ساجاتی ہے لیا وغیرہ وغیرہ الى ادرببت ى ياتي جنبيس كرقكم بنانے والوں ن بمي بروج وركام إن المين ينافي بن \_

تسمت کے کھیل ہمی زالے ہیں قدرت نے مارگرینا کوای جگہہے روزی عطا کی تھی جس کے بارے يي ارگريتانه بحي سوچانجي نبيس تفاه نه بي سوچ سکتي تقي کہ وہ ایک دن گڑیوں کوساف کرنے کے عوض پیہہ کمائے کی جن ہے اسے کی قدرنفرت می بوئی باری

Dar Digest 190 August 2015

باری ایک ایک گڑیا کوماف کرتے کرتے مارکر جاایک ایی کریا کے یاس آئی جوودسری کریوں سے بالکل الگ اور بجيب محى۔

ماركر يتا ميلي تو بجر لمح بزيء فورس ال كريا كوريستى رى جوفيلا برياحس وحركت سامنى ك جاب آئميں كھوليني كتى اركريتانے بہت كركے اس کڑیا کوا تھائی لیا گڑیا کے سنبری بال تھے اور نیل أتحمين تنبس جوسيدها باركريناك أتحمول بس جماك ری تمی اور مند بننے کے سے انداز بی تحور اسا کمل ہواتھا کانی در اس عجیب کڑیا کوہنی دیکھنے کے بعد مارگریتا اسے الت لمیث کرو کھنے گلی کے معا مارگریتا کی نظر گڑیا کے بشت پر لکے بنن برگی جے و کیمتے عی ماركر يتا مجمع كى كديد كرياض عام كريون ك طرح نيس يك يولغ وال كزيابي جويقية سل سے چاتی ہے۔

مارگرچا علی ولی پرهی اوراس نے گڑیا کی بشت برنگا بن د مادیا ۔ جس کے دستے بی د اگر یا بچوں ى ي آداد على يولى - "بيلو" كريا كاب في ادر كول مثول نملي آئلمين ادهر ادهر محوم كرساكت بوكتي-اركريتان كرياك يشت يرفكا بن ايك باريكرد باديا-" مں اپنی الاسے بہت مارکرتی ہوں۔" کڑیا بجول کی ی آوازش كركراك بار مريد الروكات بوكي-

اركريتا نے بغير مى الركاس بولتي الرا كوصاف كرك دالس اسعاس كى عكد يرزك دياات ال بلتی کریا نے ہمی متاثر تہیں کیا تھا اس کے زو یک معر خاتون سی قدر بے وتون عورت محلی جواتی عمر مومانے ك بادجود كر يون كاشوق رهمي حمى بيكن شوق كا كول مول نبیں اس موج کے پیش فظر مارکر بتانے اپنا سر جھٹا اور اس منوں کام سے جلد فرافت یانے کے لئے باتی بگار ایس کومیاف کرنے کی فرض سےال کی جانب پڑھ گئی۔ ል..... ል

ا مكلے چند عفت آ رام وسكون سے گزر كئے - آئ

پرایک اور مفته آن دارد مواجس کا مطلب تماکر بول ک صفائي متحرال والا دن - ماركرينا حسب معمول كروي

راجه چوک

ایک نشی . نشے میں دھت راجہ چوک میں کھڑا ہو كريكسى والے سے خاطب موا، محصر راجه چوك جانا ے، کتنے رویے لو مے بھی ڈرائیور چھودیرسویے کے بعد پولا۔

" پچاس رو بے۔" نشئ بولا۔ محک ہے جائز الم تلم بن اورثيسي من ميشر كيا."

نیسی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارے کی اور کھڑی گاڑی کو زور سے رایس دی اور آیک منٹ کے بعد وُ را يَور يولا \_ جناب راجه حوك آعميا بي يشكي يولا \_ لو جناب! اینا کرایه بجاس روبید میری ایک بات لازمی ماننا كدكارى ذراآ ستدجلا ياكرد-

(عُرَاحاق الجم-كُلَّان يور)

كر عن كرايك ايك كرك كيزے سے كويوں مریمی کردو خمار صاف کرنے لکی جب بی تلطی سے اس کی كمنى فيلف يربرى إيك كراي جاتى جودهرام سفرش ر گرکر کی کر چی ہوئی اس اجا کے ماذیے را دار جا بو کملا کررو کی۔وواس حادثے کے لئے تیار تبین تھی جو ہوا تعاص الك فلطى كا وجها واتعا-

ماركريتانے ايما جان بوجد كرنيس كيا تماكر ياك ٹوٹے کی آواز معمر خاتون نے اینے کمرے تک ت اوربیجائے کے لئے کہ کیا ہوا ہے؟ اس مرے ش آ ل جہاں فرش پر بھرے ہوئے گڑیا کے تلووں نے اس کا استقبال کیا۔ ابن بیاری گڑیا کویوں فرش پر جمعرا دیکھ كرمعم خاتون كے چرے برنمانت كرب واؤيت كے آ ارتمودار ہوئے جنہیں وکھے کر مارکر بتا فورا سے مملے كمراكر نوفي لنظون من يولى " مجمع معاف كرديج مسيقلعي سے بواے من نے ایما جان بوجه كرتيس كيا

Dar Digest 191 August 2015

ایرا لفتین کیجے۔ مجھے واقعی بہت انسوں سے میرا الیا ر نے کا کوئی ارادہ میں **تھ**ا۔''

مار ریتا کی بات س کرمعمرخاتون نے اسے کھاجانے والی لنظروں ہے تھورا جے دیکھ کر مارٹریتا سہم كرره كل من ساتم سے كها تھا كدان كا خاص خيال رُهنا مجربه مب كية بورميا؟"،معمرخاتون حلق بيارُ كريالاكي\_

..... نارنزیتا کائ*پ کرره گی..... کی .....وه....*.

" کیاوہ .....؟ کیا جی .... وو؟ جب می نے كما تما تم ي توتم الى لايروه كي موسى موان معمر خاتون دهازي - مارگريتا خوف زد وي ايک طرف كوَّئى مونّى كمرْي تمي معمر خاتون كادل عاه رياتها كدوه ایمی ای دنت مارگریتا کوچتنا کردے گی همروه ایسا کرتا بھی نہیں جا ہی تھی کیونکہ سلے عی انہیں بڑی مشکل ہے مارگریتا می تعی اے کھو کر انہیں حرید کی دن تی الما زمہ کے لئے خوار ہونا ہوتا اس لئے معمر خاتون اینا غصر منبط كرت موت تخت ليح ش بوني " ش تمهين ايك بي شرط براس نوكري يرركلول كى اكرتم وعده كروكسآ تندوتم يبل يي بي رياده كروي كاخاص خيال ركموكى ""

مارگریتا نے سہم کرجلدی سے اثبات میں سر بلايا ير الى عن وعده كرتى مول كرآ كنده ان كاليل سے بھی زیادہ بہت خیال رکھوں گی۔"

معمر خالون نے تا کواری سے مارگریتا کودیکھا اورسخت نہجے میں قرش پر جم ہے گڑیا کے نکڑوں کی طرف ا تناد وكرت موع كها-" أيك منك س يمل ملك البين صاف كرواوراب جاؤيهال يركل آجاتا "معمر فاتون غصے سے کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ جبکہ مارکریتا وہن کھڑی 🈸 وتاب کھا کرروگئی اسے اس دنت معمرخا تون التى دېرىك رى كى بدوه اوراس كاخداى جائے تھے۔ جوہوا تفاقض ایک حادثہ تفااس میں مارکریتا کی كسى بحى طرح كى سازش كأعمل وخل نبيس تعاليكن چرمجى معمرخاتوں نے بازگریتا کوشش ایک گڑیا کی خاطر اس قدردلیل کیاتھا کہ مارگر بتا سے براشت نہیں ہور باتھا

اس كا ول جاه رباتها كه وه البي اي وقت معر خالون ر جان سے مارد ب مروہ ایسائیں کرستی تھی اس نے غریت بحری نگاه فرش برٹونی ہوئی گڑیا برڈ الی اس کا ول معمرخاتون سے حراب ہو رہا تھا، اتنا خراب ہو؛ بدو ہیں كفري مرسة فرت ش بدل كمااورد يكف على ويصة نفرت ب اس قدر شدت پزی کدانقام کا روب وهارلياء اب اس في معمر خاتون عدانقام ليناتها إلى ے بڑی کا انقام۔ای انقام کے زیراٹر اس کے دمان نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا جس کے آئے جی مارسریتا ك لبول يرشيطاني مسكرا بهث رقص كرف تكي ..

مارگریتا کواس معمر جوڑے کے محمر کام کرتے ہوئے کی نفتے گزر محتے ہتے اوران تمام ہفتوں میں اس نے بھی اس جوڑے کوشکایت کا موقع نہیں دیا تھا لیکن آج محض ایک نلطی کی مجہ سے معمر خاتون نے سب کئے ا كرائ يرياني جيزوياتها-

اب ماركريتا اين تويين كا جلا برحال عن لیاما بی تی اب ہے سرف سے موتع کی الاش تی اے رہ ره كرمعم خاتون يرعمسا رافحاس كابس جلناتووه الجيكاى ونت معرضاتون كو ابدى نيند سلا ويلي مكر وو ايمانيس كرناماين في \_ وومعمر خاتون كواي كے ہتھيار سے تكليف يهيانا بيايتي سي جس بتعياري خاطر معرخاتون نے اسے تکلیف دی تھی۔اینے شیطانی منصوبے کی وجہ ے ادگر بتا کا عصر مندا او ہوگیا مرففرت ادرانقام ہنوز یر قرار ہا۔ وہ قرش ر مسنوں کے بل بینے کر جماز واور کجرا اسنینرکی مدد سے گڑیا کی کرجیاں صاف کرنے گئی۔

ا کے دن مارکر بتاستم جوڑے کے مگر اکمی تھی دونوں میاں بیوی فلم و یکھنے سٹیما مکتے ہوئے تھے۔ مار کریتا كا مود آج بمي ببت فراب تفا وه اليمي مك اي اور گزری مونی زیادتی کوئیس مملایان تھی۔اس فائے دل من معمر خاتون سے لئے بغض بال لیا تعاوہ کسی بھی تیت برمعمرخاتون کومعاف کرنے نے لئے تیارنبیں تھی۔ وو اس دات کین میں بیٹھی معمر جورے کی حاکلیث کماری می جب بی اس کے دماغ اس اس کابنا

Dar Digest 192 August 2015

شیطانی منصور آیا جس کے آتے بی مارگریتا کے چیرے برشیطانی مشکراہٹ دوز گنی ایپنے منصوبے کومملی عامه ببنائے کے لئے یا جعاموقع تھا۔

چنا بچہ وہ کن سے الحد کراس کمرے میں آئی جہاں بے شار تعداد میں رنگ برنجی گریاں فیلقوں يرةَ ويزال تعين ان كود يكفية على ماركرينا كا خون كحول اللها وہ جاتی ہوئی ایک گڑیا کے پاس آئی اوراے ہمت كرك الخاليا براؤن بالول اورسترآ تحمول داني وواكربا ببت تی تجیب تھی۔

"برمیاتونے بھے تحض ایک گزیا کی خاطرا تنا ذليل كيااب من تخفي بتاؤل كي كدكوني بمي چزانساني جان سے بڑھ کرنیں ہوتی۔" مارکر بتانے خود کلای کے ے انداز میں کہا اور بوری قوت ہے اس گریا کوفرش بروے مارا، فرش برگرتے می گڑیا کے تکوے ادھرادھر بھر مے جس پر مادگر بتامسکرانے تکی گڑیا کوڈ ڈکرا ہے جمیب ی مسرت کا احساس ہوا اس کی کرچیوں کی آ واز یراس پرجیب سانشہ جما گیااس کی آتھیں نشلے اندار میں او جمل ہونے لکیں جن گریوں سے اے اس فدرنفرت تھی آج اے تو ٹر کر مارگریتا کو بے بناہ مرور محسوس مور باقعا اسے السامحسوس مور باقعا جیسے اس کی يرسول كى بيا كاروح كوتسكين ل كى يو-

ای نعے بارگر بتائے ایک اور گڑیا کوشیلف ہے انھایا اور اے ویکھتے ہوئے نفرت سے بربروائی ''وہ بره حیاتم سب ہے بہت بیاد کرتی ہے تاں؟ نیکن جھے تم الرين عاتى اى فرت بين الركريان قارت ے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس گڑیا کو بھی نفرت ہے فرش يرد ب ماراكريا كى كرجيوں كى آواز ير ماركر يتا ك جسم میں سرور کی اہریں ووڑنے لکیس اے پیسب کرتے ہوئے بے بنا اسکین اور خوش محسوس ہور بی تھی۔

بادر با نے صلف یرے ایک اور کریا اتحال " میں سوچ تھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن مجھے ای چز کی وجدے اتنا ذلیل موالاے کا جس سے بھے اس قدر نفرت ہے جبکہ اس منحوں گڑیا کے ٹو ننے پرمیرا کوئی قصور

بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ پڑھیا جھ پر جلائی کیوں؟' مارگریتائے نفرت و غصے ہے جینتے ہوئے وہ گڑیا بھی فرش بردے ماری جوفرش برگرتے می کلوے لکڑے ہوگئے۔

"میں بوچھتی ہوں کیوں کیا اس نے ایا۔" ادکریا فصے سے جلاری می اس برجنون طاری ہونے لگا تھا۔" کیوں کیاای نے میرے ساتھ ایسا۔" وه يا گوں كى طرح جلائى بونى ايك ايك كريا كوفرش يرتجينى جارى تقى ـ

ای اثناء میں معمر جوڑا تمرے میں واخل ہوا، وہ شاید فقم و کی کرنوث آئے تھے اور عالیا مارگریا کے جلانے کی آوازی من کریمال آئے تھے انہوں نے جوباركرينا كوكر يول كوتو زت ويكها توسعم خاتون مم وغي ے حلق بھا ڈکر جلائی۔" بدکیا کردہی ہوتم۔" معمر خاتون کی آ وازین کر مارگریتاجهان تھی وہیں رک گئی۔

معرجواے کے بول اجا کے علے آئے ہے مار کریتا بالکل بھی نہیں تھبرائی کوکہ اے ان کے جلنہ آ جانے کی قطعی کوئی امیر نہیں تھی مگر پھر معی اس کے چرے برشرمندگی یا مجرؤرے سے کوئی آ ارتبیں تے گویااس نے جوکیا تھا تھک کیا تھا۔اے اینے کے یرکوئی نمامت نیکس تھی مہولی بھی کیسے معمر فاتون نے تون سائھن ایک گڑیا کی خاطرائے ولیل کرنے ہے ملے کھے موج تھا لبذاوہ بڑی سفاکی کے ساتھ دونون کے سامنے مطمئن کمڑی تھی۔

معمر خاتون نے مارکرینا کونہایت قبرآلود تظرول ہے محورا اور دوسرے تی ملے اپنی بیاری کڑیوں کودیکھا جواہے ای طرح عزیز تھیں جس طرح ایک مال کوایے نے کو یر ہوتے ہیں۔

تعمرضاتون جذباتي موكرفرش ير بحمري اين بیاری گریوں کی جانب لیکی اور فرش مر کھنے ملک كركزيول كاكرجيان اسي كردج كرفي كالمحمر فالون كى أجمحول سے آنسوروال تھے اس كے شو برمسر ما تنگل مجی افی بیکم کے برابر بیٹے کرانبیں والاے دیے کے ۔معرفاتون کواس حالت میں دیکھ کر مادگریتا

Dar Digest 193 August 2015

کوانجانی خوتی محسوس ہوئی۔ اس نے معمر خاتون سے اپنی بے کزتی کا اچھا انتقام لیا تھا۔ اس نے معمر خاتو ن کوہس کے ہتھیار سے تھیس ہینچا کی تھی جس کی خاطر اس نے مارکریتا کو ذکیل کیا تھا۔

معرفاتون نے ترسانی نگاہوں سے ادگریتا کودیکھا اورروتے ہوئے تقرت دیفھے سے چلائی ۔ ' کیوں کیا تم نے ایسا۔' مسٹر ہائیکل سید ہے ساوھے سے شریف آ دی تھے دہ اپنے گھر کوئی تماشہ مخزا شہر کرنا چاہتے تھے انہوں نے جو اپنی بیوی اُوشد یہ فعے اور نفرت میں دیکھا تو فورا سے وشتر ہادگر بنا کو چلے جانے کے لئے کہا۔'' تمہیں نوکری سے نکالاجا تا ہے جلی جائے بہاں سے دوبارہ یہاں قدم بھی مت وکھنا آئی کرتم زعری جریاد رکھوگی۔ مسٹر مائیکل نے تحت آ داد میں کہااور ساتھ تی اپنی تیکم کو تجھائے گئے۔ میں کہااور ساتھ تی اپنی تیکم کو تجھائے گئے۔

مارگریتا نے نفرت سے دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھا اور اپنی جھوٹی جیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی جیلے اس کے دل میں صرف محر خانون کے لئے بغض تما مراب مشر مائیکل کے لئے بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی تھی۔ دہ ودنوں میاں بیوی سے اپنی بیٹر تی کاس سے بھی پہتر ودنوں میاں بیوی سے اپنی بیٹر تی کاس سے بھی پہتر بدلا لیز پی بتاتمی لہذا وہ ایک بار پھر شیطانی منصوبہ برائیر شیطانی منصوبہ تر تیب دینے تکی۔

☆.....☆.....☆

آومی سے زیادہ رات میت چکی تھی۔ گلیاں مرحمی سنسان دوریان تھی ہرطرف ہوکا عالم تھا۔ چا کہ اور ستاروں ہے آ سان تھی ہرطرف ہوکا عالم تھا۔ چا کہ جمانی ندویے والا گھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے جمانی ندویے والا گھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وہ ہولہ نجانے کب سے چل رہا تھا ادرا گلے عی نے دہ ہولہ ایک گھر کے سامنے ایستادہ تھا۔ ہوئے نے ایک نظر احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا ہرطرف پر ہول اندھر سے نظر احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا ہرطرف پر ہول اندھر سے نظر احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا ہرطرف سے مطمئن ہونے

کے بعد وہ بیولہ چلنا ہوا گھرکے تھیلی جانب آیا اور گھرکے پنچ پڑے بے شار گھروں میں سے ایک پھر کے پنچ سے جالی اٹھائی ادر گھر کا بچیلا دروازہ کھول کرخاموثی سے اندرداخل ہوگیا۔

محمرك اندرجي تمل الدميرب ادرعاموثي کاراج تھا۔ وہ ہیولہ اند جرے ہے ہے نیاز دروازہ بندكرك يون آم يزه كيا جيدات ال كبر ا ندهرے میں ہمی ون کی روشی کی طرح نظر آ رہاہو۔ شایدوہ ہیولہ کمریے کونے کونے سے اٹھی طرح والف تفاجهجي تواس كلمب اندهرب بين بعي بغيرتسي ركاوث کے بچن تک آن بینیا اور پکن کی قیلف سے کوشت كافي والى يوى تيز دهار تمرى الفالى الن تيز دهار چری کود کھ کراس مولے کے لیوں برشیطانی مسكرا بث دوڑ كئ اور د وايك بار پھرا ندجيرے كوشكست ويتاباة سانى بيدروم تك آياجس كاوروازهاس فيجير می آواز کے اغر کو عیل دیا۔ورواز و کے مملتے می ال مولے كوبيد يردراز ووانساني جم بے خرسوت وکھائی دیتے۔ وہ میولہ دیے قدموں کمرے کے اعدر واقل ہوگیا اورا گلے بی کے وہ ان دولوں کے سر ارموارتمار

☆.....☆.....☆

ا گے ون سے کا سوری مسٹر اینڈ مسز ہائیل کے
افتے آ نت نا گہائی بن کر بکلا وونوں میاں بیوی اپنے
استر پر مردہ بائے گئے ووٹوں کومب سے پہلے اس
حالت میں ویکھنے والے ان کے سب سے قریبی ووست
مسٹر جرائ سے جواپی فیلی کے ساتھ اس ممر جوڑ ہے کے
مسٹر جرائ سے جواپی فیلی کے ساتھ اس ممر جوڑ ہے کے
مگر جنب تی بارنیل بجانے پر معمر جوڑ ہے نے ورواز ونہ
مگر جنب تی بارنیل بجانے پر معمر جوڑے نے ورواز ونہ
مگر جنب تی بارنیل بجانے پر معمر جوڑے نے ورواز ونہ
مگر واتو آئیس تیولیش لاحق ہوئی۔

دہ ابھی کھڑے ہیں ہوج تل رہے تھے جب ان کے سب سے چھوٹے بنے نے اتبیں کھر کا بچھلا درد از ہ کھلا ہونے کی اطلاع دن، جب وہ اپنی لیکی سمیت پیلے درواز سے سے اندرداخل ہوئے تو انبیں یوں محسوس ہوا

Dar Digest 194 August 2015

## لفظ لفظ موتى

مفبوط انسان دو ہے جو تمہاری خوبول کے ساتھ تہاری فامیوں پر بھی نظرر کھے۔ اپنے ایمر پرواشت پیدا کرو کیونک برواشت کا مادہ ای کامیا لی کا ذریعہ ہے۔

سمی کاول توزنے سے پیلے سوچ لو کہ تمہارے اسینے میں بھی اک ول باتی ہے۔

انسان کومرف دل سے نہیں بلکد دمائے ہے بھی کام لیما جا ہے اور جذباتی بن کرکام کرنے سے پہلے سوچنا جائے۔

ظلم کی اختاجا ہے سکتنی ہی زیادہ کیوں مذہو آخر فتم انہوجاتی ہے کیونکہ ہررات سے پر آ کرختم ہوتی ہے۔ ( بلقیس خان ویشاور )

یں جبن دی اور بارگریا آ بھتی ہے آ کے بڑھ گی۔

بارگریا چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی اس کے معمر

بون پرشیطانی سکراہٹ رقصان تھی اس نے معمر

جوڑے ہے اپنی ہوئی گاروہ بہت خوش تھی رقی پرابر بھی

ہوڑے ہے لیاتھا۔ جس پروہ بہت خوش تھی رقی پرابر بھی

اس کے دل میں پچھتادے کے کوئی آ ٹارٹیل شے

گڑیوں کی وجہ ہے اپنی ہے عزق پراس کا انتظام اس

مد تک جا چکاتھا کہ تل جیسا گھناد تا جرم کرتے ہوئے

بھی اس کے ہاتھ کے بحرکونہ کا نے نہی اس کے خور کوئی کو یا

بھی اس کے ہاتھ کے بحرکونہ کا نے نہی اس کے خور کوئی کو یا

مزام ہوگی تھی کہ سے اور فلط کی تیز تک بھول گئی تھی

ویا فلی ہوگی تھی کہ سے اور فلط کی تیز تک بھول گئی تھی

اگرا ہے کچھ یا دھا تو صرف انٹا کہ تھی ایک دوکوڑی

گرانے کو اس پرتر نے دی گئی۔ جس کا بدانا وہ ہرصال

گرانے کو اس پرتر نے دی گئی۔ جس کا بدانا وہ ہرصال

میں نے کرد ہے گی ۔ اس نے اپنی ہے عزتی کا بہت

جیے گھر میں کوئی نہو کیونک دن دہاڑے گھر میں ہرطرف خاموتی کا رائ تھا گھر جب وہ گھریک ہر کمرے ہے ہوگئرے است ہونے کو ان کے ہوئے وال کے ہوئے کو ان کے ہیروں سے بعد بیڈ روم میں داخل ہوئے کو ان بیڈ یہ بیروں سے ہے نہ میں نکل کی معمر جوزے کی لاش بیڈ یہ ہے۔ مدھ یہ کی تی ۔

مشرجیاؤی ہوی کی توجیخ ہی لکل کی جب کے حجوثے مصدوم ہے واق کی ہوں گی تھے۔ حجوثے مصدوم ہے وونے گئے۔ مسترجیرالانے فورات ویشتر اپنی لیملی کو کمرے سے باہر نکالا اور پولیس کواطلاح کردی۔

ہے ہیں کا بوراعملہ اطلاع فئے بی زیروست ہور بہا کا ہوا جائے وقوعہ پر پہنی گیا اور درے گھر کواپ گھیرے میں لے لیا آس یاس کے بڑوی دوری ت بیرسب و کھے رہے تھے ادر معمر ہوڑے کے آل پراظہار افسوں کررے تھے۔

میڈیا والئے بھی جائے وقویہ پرموجود تھے اوراس قل کی بھام تفصیل کی کورٹ کررہ تھے۔ بولیس نے ہازی باری سب کامیان تلم بند کیا جن میں مسٹر چراڈ کی فیلی کے علاوہ آئی پاس کے میچھ پڑوی بھی تھے وان سب کے خیالات مم جوڑے کے بارے میں اجھے تھے۔

ای بھیڑ میں وہ دو تیزہ بھی موجود تی جس نے خود کو متم جوڑے کی طازمہ کے طور پر پیش کیا۔ بولیس نے اس کا بیان بھی آئی مار کیا اس کا بیان بھی آئی میٹر میں گیا گیا تھا کہ " میں مسٹر ایکل کے گھر کام کرتی تھی ددنوں میاں بھی بہت اجھے خیال کرنے دالے اور محبت کرنے دالے انسان تھے۔ مجھے یعین نہیں آتا کہ است اجھے لوگوں کا معلا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ مجھے ان کی موت کا کس قدر وکھے میں بیان نہیں کر گئی، بول سمجھ لیجے میں نے بہت ایکھے دوست کھودیتے ہیں۔" مار کریتا ہے کہ کرچے ہیں۔ نے بہت ایکھے دوست کھودیتے ہیں۔" مار کریتا ہے کہ کرچے ہیں۔ نا بینی جیکھے ایکھی اجار ماتھا۔

بہت ہوں کہ کہیں اس قاتل نے موں کہ کہیں اس قاتل نے مرز انکیل کی فیتی کر یوں کو نقصان نہیں پہنچایا جنہیں اس قاتل دور ان کی میں کہیں اس قاتل ہے اور ان کی میں کا کا میں کائی کا میں کا میں

Dar Digest 195 August 2015

برابدلا لیا تھا۔ اگر چاگر ہوں کی تو زیمور کے بعداس کا انتقام ختم ہوجانا جا ہے تھا۔

جس دن مسٹر مائیل نے شے ہے مارگریتا کو گھرے چلنا کردیا تھا ای دن سے مارگریتا نے تہدیکر لیا تھا کہ دہ ہر صورت معمر جوڑے کو مبق سکھا کردے گی، بے شک اس کا انجام ان کی موت تل کیوں نہ ہو۔اے ٹو کری ہے نہیں نکا لاجائے گاتو کیا اس کی ہوجا کی جائے گی۔

مارگریتا نفرت وانتقام بی اتی آے جا چکی تھی کہ وہ یہ بھول کی تھی کہ وہ ایک طاز مدہ اور ہر مالک کواچی چیز نو کروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔

خیرمعر جوڑا اب مرچکا تھا اور مارگریتا کوسکون میسر آگیا تھا اس کی برسوں کی بیاس دوس کوجیسے جین مل کیا تھا۔ اس نے گڑیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد معر جوڑے کو مارکر ریتصدی ختم کردیا تھا۔

وہ چلی ہوئی اس کرے میں آئی جہاں معمر فاتون کی جہاں معمر فاتون کی بے بٹار کڑیاں آویزاں تھیں مارکر بتائے موجود کڑیوں میں ہے وی پولٹی کڑیا اٹھائی جس کی پشت پر بٹن تھا۔ مارکر بتائے بٹن وہایا تو کڑیا میں حرکت ہوئی اور کول مٹول نیلی آئیس اور ہے نیچے کھومنے مکیس اور ہے نیچے کھومنے مکیس ماہیوئی۔

مارگریتا نے ایک بار پھر بھن وہا تو گڑیا میں ایک بار پھر سے جنبش ہوئی ادردہ بوئی۔ " مم نے میری ما اکو کیوں مارا؟" جمرت انگیز الفاظ مارگریتا کی ساعت سے محرائے تو وہ وحشت زود کی موکر بے یقین نظروں سے گڑیا کود کھنے گئی۔

"ابھی .... ابھی .... ہم نے .... کیا کہا؟" مارگر بتانے جمرت سے ٹونے لفظوں ٹی ہو چھا۔ "ہم نے میری ماما کو کیوں مارا؟" کریا نے مارگر بتا کو گھورتے ہوئے کہا۔

مر یا کے منہ ہے بدالفاظ من کر مارکر بتا حواس باختہ ہوگی۔ خوف کی مروابر اس کے رگ وبے ش مرایت کر کی اے انیا لگ رہاتھا جیسے کی نے اس کے مر پر بے تحاشہ متوڑے برمادیتے ہوں۔ وہ تا بھنے

کے ہے انداز بیں گڑیا کو کر کر ویکھنے گی اے مجمد بھائی مبیں دے رہاتھا کہ ہے سب کیا ہے۔

اب خوف مارگریتا کوانی لیسٹ بل لے چکاتھا دہ دحشت زوہ ہوکر گڑیا کے بہت پر سکے بٹن کوبس دیاتی چلی گئی جبکہ گڑیا کے مند سے لکلا ہر لفظ مارگریتا کو جنجوڈتا چلا گیا۔تم نے میری ماما کو کیوں مارا ....؟ دہ بہت اچھی مام تھیں ..... مجھے ان سے بہت پیارتھا ..... کوں ماراتم نے میری ماما کو؟"

ا چا یک مارگریتا بنن بند کردیا جس کے ساتھ ہی وہ گڑیا بھی ساکت و جامد ہوگئی۔

مارگر بتا نے غورے گڑیا کی آ تھوں میں جھا نکا جب عی وہ گڑیا مارگر بتا کے بٹن و بائے پر بھی اور کی قوت سے چلائی۔ "کوں ماراتم نے میری ماما کور''

ہے اختیار مار گریتا کے باتھوں سے گڑیا گرکر فرش پر جاگزی اور حواس باختہ مار کریتا کمرے سے باہر کودوڑی وہ پاکلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گھرے ہاہر نگلی اور پولیس اورد کیرٹوگوں کے اجوم کوچیر تی ہوئی آگے کو بھالتی جاگئی۔

ል....ል....ል

ا گفون مارگر بتاای بستر پرمرده یائی گئی،اس کی بانہون جی دی سنہرے بالوں ادر نئی آتھوں وائی برلتی گڑیا موجودتھی تنفیش کے دوران ایک جواں سال بولیس آفسر نے مرحوم مارگر بتا کی بانہوں ہے اس بولتی گڑیا کوا تھا یا اور ہونمی اے الت بلیٹ کرد کیمنے لگا تو اس کی نظر گڑیا کی بیشت پر کے بٹن پر کئی تو اس نے ہوئی دہ بٹن و بادیا۔

جس کے ساتھ عی سنبر سے ہالوں والی گڑیا ہیں حرکت ہوئی اوروہ ہوتی چلی گئی۔۔۔۔۔" اس نے میری ماما کوماراتھا۔۔۔۔ اس نے میری ماما کوماراتھا۔۔۔۔۔ اس نے میری ماما کومارا تھا، اور میں نے اس کومارویا۔" اور پھراچا مک گڑیا ٹوٹ کر کر چیوں میں تبدیل ہوگئی۔



Dar Digest 196 August 2015



# ادهوراا نتقام

# حنين حيدرشابن-لاليال

اچانك چاندنى رات ميں ايك مهيب هيوله نمودار هوا اور اس نے شوجوان كى گردن دبوج لى، اس كى گرفت انتى سخت تهى كه نوجوان كى نوجوان كى روح اس كا جسم چهوڙ ديتى كه پهر چشم زدن ميں.....

# خوف و ہراس کے سندر علی فوطرز ن جم کے دو تکلے کوڑے کر آی اور رکوں عمل او تجمد کرتی کہانی

جائزہ لیا ۔ سارے مسافرسو پیکے تھے۔ میں ایک بار پھر خیالات میں کمو گیا۔ پورے ہیں سمال بعد میں امر یکہ سے واپس لوٹ رہاتھا۔ جب میری عمر آتھ دیری تھی تو آیا جان کی خواہش پر جھے سات سمندر بار جانا پڑا۔ وہیں میری تعلیم اور رورش ہوئی۔ جھے اپنے والدین کی شکلیں ذرا ذرای یاد تھیں۔ امر یکہ میں جھے آبا جال کے تطوط طنے رہے۔ وات کا ڈیڑھ بجا تھا۔ سلطان ہور آٹا تی جا ہتا تھا۔ سیاہ و بع بیکر انجن پھر و بوگوں کو کینچتا ہوا منزل کی طرف اڑا چلا جار ہا تھا۔ ٹرین کی دھڑ دھڑ اہٹ رات کا سناٹا مجروح کرری تھی۔ باہر میدانی ہوا میں درختوں سے تکرا کر بجیب سا سب بھگم شور کردی تھیں۔ جیسے بہت ساری ادواح سر جھکائے بین کردی تھی اور اپنے آپ کو کوس ری تھیں۔ میں نے دمندلی روشی میں ڈیے کا

Dar Digest 197 August 2015

Scanned By Amir

كري مع بعد خطوط آنے بند ہو كئے -ووبار وجو خط لمالو ووابا جان کے بجائے جارے خاعمانی ڈاکٹر زئید مشال كاتحاراس في اباجان كى يراسرارموت كى فبروى فى ..

بجص يادا آياس ست يمل دادا جان ادر پايا جان بھی کچھای نوعیت کی موت کا شکار ہوئے تھے۔اب سوائے میرے ادرای جان کے خاندان کا کوئی فرد باتی نبيل يجاففا \_ اى جان حويلي من تناره كي تعيل اور من ان سے بزاروں میل دور تھا۔ ابا جان کی موت کے کھ عى عرم بعد ذاكثر زابد مشاق كالك اور محط لماريان كاآخرى خلقا ال فطاكر مكريم يمراء الدب سی نے روح عی می لی ہو۔ میں کی بت کی طرح ایک عِكْدُكُرُ كرره ميا \_ واكثر كاخط صرت وياس كامنه إلى ثبوت تما \_ پر کویا ایک دم جمه می جان آ گن میں چینے نگا\_ وهال سي مار ماركر اليكن اس ونت جمي كوكي ولاسد نہیں دینے والا نہ تھا۔ میں جیرا تکی سے نعلہ پرنظروہ ڑانے نگارڈ اکٹرزابدنے لکھاتھا۔

"عزيزم جھوٹے مالک گھزار! مکھ عرمے سے مين ايسے نام وارفرائش انجام وے رہا ہوں جس ير مي خود متاسف اور نادم ہوں ، مرکیا کیا جائے مجبوریاں مجر مجبوریاں ہوتی ہیں۔ انسان جرے آ زادنیں ہے۔ آب کے اماحضور کی نا گہانی موت عی کیا کم تھی۔ وہ سانح بين بحولاتها كمايك دوسرا معرمد سائفة عميا-

اب ..... مجھے بوے افسوں سے کہنا پڑر ہا ہے کہ اب آب کی ای حضور وائل اجل کو لیک کمدی ایل ۔ ان کی رصلت مجی ووسرے افراو کی طرح غیرمعمولی ب ـ اب جا كيرك وكيه بعال اورحو يلى كتحراني كے لئے مي تناره ميا موں رخود كوتها ياكر برى بي بى اور ب مارى محسوس كرتابول-

آب كے سوا خاعمان كاكوئى فروباتى نبيس رہااور اب آ ب كا يهال موجود جونا ببت ضروري ب\_ ميري خدمات ببرعال حاضر بي مرآب كي موجود كي بميت ضروری ہے۔ کمن ساتھ عی مسلک ہے۔ آب بہلی فرصت می سلطان بور کے لئے روان ہوجا کی ۔

خراعديش واكثرز الدمشاق

ذاکثر کا خط لخے کے بعد ایک ایک بل گزارنا ووبحر ہور ہاتھا۔ میں میلی بروازے وطن کے سلتے روانہ موكيا .. ادراب سلطان يورقريب آربا تفاه شرايك بار بحرمامني من جلا كيار

اباجان اورا ی جان کے چرے نظروں می محوم رہے تھے وہ چرے جوش نے آٹھ مال کی عرض وكي تقريم الوح ذبن يروه مظروش موكياجب وہ مجھے المیشن پر دخصت کرنے آئے تھے المان بہت يجي بجيراور رنجيده خاطرته -اي جان دوسري طرف چرہ کئے آ نووں کو چمانے کی کوشش کردی تھی۔ البيس شايد إندازه موكميا تفاكه بيه حاري آخري ملاقات ہے۔ پر ہم بھی نال میں ہے۔

سلطان بور کے اسٹیش پرٹرین ایک من کے لے رکی اور آ مے ہز ہ کی ۔ من سلطان بور کے اسمیشن بر اقرنے والا واحد مسا فرتھا۔

من بلیٹ فارم پر کھڑااوھرادھرنظریں ووڑارہا تما يمي ذي روح كا دور دورتك نام ونشان تك بيس تھا۔ میرے اندازے کے مطابق حویلی بہاں سے خاصی دور تھی۔

اما تک سائبان کے فیے کوئی حرکت کرتا ہوانظر آیا۔ قریب آیا تو میں نے و کھا، سغیدلباس میں ملوس وراز قامت ایک محفی قا۔ بیاس کے لگ بمگ عر موگی محت اچھی تھی ۔ قریب آ کراس نے ممری نظروں ے میراجائزہ لیااور محراتے ہوئے سوٹ کیس میرے باتھوں سے لے لیا۔

'' مجھے ڈاکٹر زاہد مشال کہتے ہیں '' اسیش کے باہر برانی ساخت کی گاڑی کمری تھی۔ ڈاکٹر نے میرے سلتے دروازہ کھول اور خود وْرا يُونك سيت برجم عميار كارى نا بموار اور يم بخت سؤک پر دوڑنے گئی۔ میں ایک بار پھر میالات میں کم

Dar Digest 198 August 2015

## سريلندي

رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے سحابہ کرام سے الله
قربایا۔ کیا بی جمہیں وہ بات نه بالادوں جس سے الله
تعالی سر بلندی عطا کرتا ہے اور درجانت بلندفر ما تا ہے۔
صحاب نے عرض کیا۔ ' ضرور ارشا وفر ما ہے۔'
آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو تمہار ک
ساتھ جہالت سے بیش آئے۔ تم اس کے ساتھ
برد باری کا رویہ افتیار کرو۔ جو تم پرظلم کر سے تم اسے
معاف کردو، جس نے تمہیں محروم کیا، تم اسے عطا
معاف کردو، جس نے تمہیں محروم کیا، تم اسے عطا
معاف کردو، جس نے تمہیں محروم کیا، تم اسے عطا
معاف کردو، جس نے تمہیں محروم کیا، تم اسے عطا

(شرن الدين جيلاني -مُذواله يار)

مريب سالكا كرنفكرات من كلوكيا-

میرے ذہن میں ڈاکٹر کی تحریر گھوم رہی تھی۔
''اب جا گیز کی دیمیے جمال کے لئے میں تنہارہ کیا
ہوں نے دوکو تنہا پاکر ہوئی بے لبی اور لا چار کی محسوس کرتا
ہوں ، آپ کے خاندان میں سوائے آپ کے کوئی باتی
منیس رہا۔ آپ کا بیہاں ہوتا لازی ہے۔۔۔۔ بے حد
لازی۔''

میرے ذبن بیل بھی سوالات گردش کرد ہے سے رائی سوالات گردش کرد ہے سے رائی کی سے خوفز وہ تھا؟ اس نے یہ کول کہا تھا کہ یہاں لوگ مرتے نہیں مارد یے جاتے ہیں۔ "یہ اس کا خدشہ ہیمیہ یاد مملی تھی؟ حو لی میں آتے عی اس نے بیتے سوجانے کے لئے کہا تھا۔ یہ بات اس نے میرے آرام کی خرض سے کئی تھی یا کوئی مسلمت در چیش میرے آرام کی خرض سے کئی تھی یا کوئی مسلمت در چیش میرے آرام کی خرض سے کئی تھی یا کوئی مسلمت در چیش میرے آ

یں سکریٹ پہسکریٹ پھوٹکا رہااور سوچتارہا۔ میرا ذہن میرے والدین کی طرف منتقل ہو کیا تھا۔ اس آخروہ الی کیابات تھی کہ میرے والدین اشنے طویل عرصے کے لئے مجور طویل عرصے کے لئے مجور اگرنے کے لئے مجور موضع تھے۔ مانا کہ مجھے اللہ تعلیم کے لئے مجھجا کمیا تھا، مگر صرف آئے تھے مال کی عمر میں ، پھر انہوں نے ایک طویل عرصے کے لئے مجھے واپس نہ بلانے کا عہد کیوں کما تھا ۔ کہا تھی کوئی اند بشرتھا ؟

یں نے ڈاکٹر زاہد کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔''آ خرابا جان ادرای جان کے بعدد کیرے کیے مرے۔ کچھ بچھیں نہیں آتا۔''

" بہاں لوگ مرتے نیس، مار دیتے جاتے میں۔" ڈاکٹرنے آستہ سے کہا۔

''کس نے بارا میرے بال باپ کو؟'' ۔۔۔۔۔ بی مشتعل ہو کہا۔ لیکن ڈاکٹر نے جھے اٹکی کے اشارے سے خاموش رہنے کے لئے کہا اور بی تکملانا ہوا خاموش ہوگیا۔ لیکن میرے اندر انتقام ک آگے بھڑک آئمی تھی۔ بیس آخر کارمبر سے کام لینے لگا۔ چند کیل آگے جا کرجو کی کابرا سرار ہولہ نظر آئے

Dar Digest 199 August 2015

ودے من ای دھیسی برک صفاقا۔

میں نے کمرے میں چاردل طرف نظریں دوڑا کس میری نظریں دوڑا کس میری نظریں دیوار برآ دیزال ایک تصویر پر آ کرجم کئیں۔ بدارو آن ادر کمالی چرہ تھا۔ آ تکھیں بڑی اور موجھیں تھی تھیں ۔ دہ خا ندان کے روا تی لیاس میں تھے۔ مجھے ان کے بونول سے مسکر اہم نے ریفی ہوئی موسی ہوئی ۔

پرمحسوں ہوا جیسے ان کے ہونٹ بل رہے ہیں،

حر کی کہ بہتر سکتے ۔ آپ اے میراد ہم کہ سکتے ہیں۔

حر مجھے صاف دکھائی وے رہا تھا۔ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ

رہے ہوں مرکسی ناویدہ طاقت کے زیرائر مجبور تھے۔

اس حولی میں کہیں ای جان کی بھی خواب گاہ

ہوگی ۔ ای جان کا خیال آتے ہی میں اٹھ میشا۔ ب

امینی اور اضطراب ہے میرا سینہ ذکی ہوا جارہا تھا۔ دل

ہوئی شدت ہے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سید چاک

ہری شدت ہے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سید چاک

میں ورواز و کھول کر باہر نکل آیا۔ پوری حولی وخشت اور دیرانی کے عالم میں اوگھر ہی تھی۔ یہاں سے وہاں تک سنائے کا راج تھا۔ اپنی یادواشت کے سہارے میں ایک طرف کو جلنے لگا تھوڑی دیر بعدایک کمرے کے سائے میں کھڑا تھا۔

سای جان کی خواب گاوتھی۔

میں نے کندی برکا کے دروازہ کو آ ہتہ ہو وہ کا دروازہ کو آ ہتہ ہو وہ کا دیا۔ اندرخنگی دیا۔ اندرخنگی سے وہ کا اندرخنگی سے دوازہ کھل کیا۔ اندرخنگی سے دواؤہ میں داخل ہوتے ہی محسول ہوا۔ جسے بڑی سکون اور آ رام دہ جگہ پر آ گیا ہول۔ میں بیآ رام ادر سکون ای جان کی گود ہی میں محسول کرتا تھا۔ میرا اضطراب یک گخت تھم گیا۔ تاریکی کے باوجود میں کرے ایک بیٹے و کھے سکتا تھا۔

یں سنے کرے کا مجربور جائزہ لیا۔ بیری بے قرار اور بحس نگایں ادھر اوھر بھٹک رہی تھیں۔ پھر میری نگایں ایک بڑے سے ستکھار میزیر آ کر ہم کئیں وہاں ای جان کی بڑی می تصویر رکھی ہوئی تھی۔ میں تصویر

کر ب بہنیا تو خود کو قابوش ندر کھ سکا۔ آگھوں سے
آ نسو الطبنے گئے۔ امی جان کا مسکراتا چرہ کی گخت
تاریک ہوگیا۔ تزن وطائ نے ان کے چبرے کود ہوئ لیا۔ جسے انہیں میری کیفیت سے دلی تکلیف پیکی ہو۔ میں آنسو پونچے کرتھور پرانگلیاں چمیر نے لگا۔

اچانگ محسوں ہوا کہ میرے علادہ بھی کوئی کرے میں موجونہ ہے۔

ں وہر ہے۔ سانس کینے کی آ داز صاف سائی دے ربی تھی۔ "میں ہے انقیار پلزا۔"

وردازے پر ذاکئر زابد مشاق کمڑا تھا۔ دہ نہ جانے کب ہے دہ انہ کا کر انہ مشاق کمڑا تھا۔ دہ نہ جانے کب جھے دہ کھورتا رہا۔ پھر نے تلے قدموں کے بہاتھ چانا ہوا میں ہے کہ نظرا می میرے قریب آ کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے ایک نظرا می جان کی تصویر پر ڈالی اور سرسراتی ہوئی آ داز میں بولا۔

"آ بو بہال نیس آنا جا ہے تھا۔" میں نے کوئی جواب نددیا۔ کرے میں گہری خاموثی جھائی، جیسے کرے میں کوئی موجود نیس ۔ ذاکٹر ددبار و بولائے" جاکر سوجائیں۔"

میں مرے ہوئے قد موں نے باہرنکل آیا۔ پیچے وردازہ بند ہونے کی آ داز آئی۔ پھر سنانے میں ڈاکٹر کے قدموں کی آ واز کو نجنے گئی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ کیا۔نہ جانے کب جھے فیندآ گئی۔

صنح میری آگے دیا ہے کھی ۔ ہاتھ بردھا کر میز سے پیک افعایا اور سکریٹ نکال کر سلگانے نگا۔ ای وقت میری نظریں وروازے پر پڑیں۔ کوئی جما کک رہا تھا۔ مجر وہ جبرہ میرے سائے آگیا۔ وہ خانساہاں رحمت تھا۔ جسے جاگا و کھ کر واپس چلا گیا۔ چھ در بعد وہ ناشتہ نے کرآ گیا۔ ناشتہ خاصہ تعمیل تھا۔ توس بر کھی نگانے کے لئے چھری جاش کی کرچھری موجوز نیس تھی۔ میں نے سر اٹھا کر رحمت کی طرف و کھا۔ وہ میری طرف د کھے رہاتھا۔

ا پی طرف و کیعتے پاکروہ شیٹا گیا۔" حجمری نظر نہیں آئی۔" میں کھن کی نگیسنجا لتے ہوئے بولا۔

Dar Digest 200 August 2015

"اجھا صاحب " دو ہڑ بردا کر بولا۔ پھر جھری جیب سے تکال کرٹر ہے ش رکھ ان۔

یں اس کی بیر کمت و کھے کر حیران رو گیا۔ چیمر می جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔

ناشتہ ہے فارخ ہوا ہی تھا کہ ڈا کٹر زاہد آئی۔ وہ مختلف موضوعات پر ہاتیں کرتار ہا۔

زیاوہ تر یا تمی حو لمی اور جا ئیر کے انتظام اور انضرام کے متعلق تھیں۔

یکی بارمعلوم ہوا کہ دہ ندصرف جا کیرکا نعظم اور گران ہے بلکہ جارا خاندانی واکٹر بھی ہے۔ واکٹر نے بنایا کہ "مہمان خانے میں انسپٹر نوید آپ کا انتظار کرر ہا ہے۔''

اور میں مہمان خانے میں آئیا۔ انسکو تو یہ ہماری جرام جم اور او میز عرکا آدی تھا۔ مگر اس کے جرائی جرام جم اور او میز عرکا آدی تھا۔ مگر اس کے جرب پر بوئیس کے دوسرے لوگوں جیسی رعونیت اور کرفتی ہیں تھی۔ کرفتی ہیں تھی۔ فکھنٹ نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ سادے لباس میں تھا۔ جھے و کھیت می استقبال کے انداز میں کھڑا ہوگیا۔ میں جمنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود می اس کے قریب بھی گا۔

الميكر في تائد كے فئے واكثر زام كى طرف ويكھا۔ واكثر زام في كوئى جواب ندويا۔ فاموثى سے بيغاريا۔

انسکٹر ووبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ "آپ کو معلوم ہوچکا ہوگا کہ جا گیر میں کوئی آپ کے فائدان کا معلوم ہوچکا ہوگا کہ جا گیر میں کوئی آپ کے فائدان کا جائی وجہ سے انتقام کی دیوائل میں جتلا ہے۔ اس نے ایک ایک کرکے آپ کے فائدان کے تمام افرا دکوموت کے کھاٹ اتارویا۔ فائدان کے تمام افرا دکوموت کے کھاٹ اتارویا۔ اب صرف آپ باتی رہ کئے ہیں۔ "انسکٹر میہ بتا

کر خاموش ہوگیا۔ پھھ دریتک سوچتار ہا۔ پھرسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا۔

''آ ب کے خاندان کا دشمن جوکوئی بھی ہے،اس کے جنونی سراج اور خوفٹاک انتقام جوئی کے پیش نظریہ سوچنا ٹلائیس کہ تملیآ پ پر بھی ہوگا۔

آب فائمِان كُآخرى فرد بين.

آ پ کا بیشن جرحال بی آپ وقتم کرنا چاہے گا۔
کیونکہ آپ کے مرتے بی اس کا انقام پورا ہوجائے گا۔
اب وہ سارا زور آپ پر صرف کر دینا چاہے گا۔ دوسری
طرف میں اس کا م بر معمور ہوں کہ جرطر رہے آپ ک
ففاظت کروں ، محرا سلے میرے لئے بیکا م بہت مشکل
ہے۔ میں اپنے فرض کی جمیل اس وقت کرسکوں گا۔
جب آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرایں تو اس کی واحد
صورت ہے کہ آپ میری اور ڈاکٹر ذاہد کی بدایات پر
ممل کریں۔ آپ کی علم نہیں کہ دعمن بہت عمار اور شاطر

ذا كر زام بالكل بى خاموش مينا بوا تفارات الله الكل بى خاموش مينا بوا تفارات الله الكل بى خاموش مينا بوا تفار الله المدان مين بكو بولنا دي المين المين

ان کی آتھوں ہیں مجد جرت وخوف بھوائی بات کی طرف اشارہ کرر ہے تھے۔ چونکہ کسی کی دشمی کی کوئی خاص وجہ مجھ میں ندآئی تھی۔ اس نئے کیس کو حادثہ مجھ کرد باویا گیا۔ بھو جمعے بعد آپ کے بھاجان زندگی سے ہاتھ وہو بیٹھے۔ جب ان کی لاش کا تقصیلی جائزہ لیا گیا تو اس خیال کی تردید ہوئی۔ ان کے جم کا موشت نوج نوج کی کھیے ہوگا گیا تھا۔"

دفعاً مجمع ممريث كاطلب محسوس بوئي - بي ن

Dar Digest 201 August 2015

بیکٹ نگالا اور ایک سگریٹ جا کر مبرے گہرے کش لینے لگا۔

"اور یہ بی صورت حال آپ کے والد صاحب کے ساتھ پیش آئی۔" السیکڑنو ید گفتگو کا ساسانہ ہوڑتے ہوئے بولا۔"ان کی لاش جنگل میں گھنی جھاڑ ہوں ک ورمیان دریافت ہوئی تھی۔

نرٹرہ ادھڑا ہوا تھا۔ چیرہ خون سے تر ہتر تھا۔ جسم بر بے شارخراشیں اورزخم تھے۔ انتہائی درندگی اورزندگی کا مظاہرہ تھا۔ ابتداء میں سے خیال ہوا کہ یہ کی درند ہے گی کارستانی ہے۔ اگر الیا تھا تو اس نے لاش کومنہ کیوں نہیں لگایا تھا۔ یوں بی کیوں چھوڑ دیا۔

پھر سب سے بوی ہات یہ کہ اس طرف کے جنگلات بیں صرف چھوٹے جانور بی بائے جات بیں۔ شیر جینے وغیرہ کا اس علاقے بیں نام وانٹان تک نہیں ملک پھر آپ کے والدصاحب کوس نے بازگ کیا تھا۔ اس سوال کے ساتھ و بین اس نامعلوم محس یا اشخاص کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے آپ کے بچیا اور دا دا جان کو ہلاک کیا تھا۔''

جھان اموات کا بہلے بی سے علم تھا کر اسپئرنوید جس تعمیل اور پرائے جس بیان کردیا تھا اس کا جھ پر شدید اثر ہوا۔ میری نظر میں مرنے والوں کی بے بسی محوم کی۔

جنونی قاتل نے کس بے رقبی اور شکندلی سے ان کوموت کے گھاٹ اتارا۔

"اور آپ کی والدہ ہمی ای جنون اور انتام کا شکارہ و کی ۔ "اسکیر نے ایک دفعہ چر بھے سے گفتگو کی ۔ " چونکہ وہ یا ہر نہیں لکلی تصی ۔ اس لئے آبین حو یلی بیس بی شکا نے آبین حو یلی بیس بی شکا نے آگا ۔ ان کی موت گلا و بانے سے ہوئی ۔ ان کے سینے سے ول نکال لیا عمیا تھا۔ ڈاکٹر زاہر نے خودمعا مُنہ کیا تھا۔ ڈاکٹر زاہر نے خودمعا مُنہ کیا تھا۔ ۔

میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو ہیں رکھا۔ مریا دل اندر ہی اندر سے بیٹھا جار ہا تھا۔ در تدگی کے بیدرا تعات پرامرار بھی تھے اور خوفتاک بھی۔ محراس

کی تبہ بیں بھوت پریت بائسی درندہ صفت انسان کا بی ماتھ ہوسکیا تھا۔

' آ خرمیرے خاندان کی تباہی میں حو نِی کے کسی ایک فرد کی میرے خاندان کی تباہی میں حو نِی کے کسی ایک فرد کی میناہ کی مزاقعی؟

" اوراب مسرُ گِرُ ار، آب حو بِلَى مِن آ مِنِيَّةَ مِن ..." انسکِنهُ فَكُر مند نهج مِن بولا۔"

''آپ ئی دو بھی اور حرینی جس قیام اعادے لئے ایک چینی ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی اور ملاصین اس بات پر صرف کرد ہے جی کہ قاتل کا باتھ آپ تک نہ بہنچے۔''

و کا ایک بار سامنے تو آئے۔ گھر بات ہوگی۔'' میں نے دل میں سوچا اور انسیکٹر سے کو یا ہوا۔ ''کسی پرشینیس کیا گیا۔''

" تطعانيس يج يوجيئة و قاتل في ال تدرغير متوقع طور برائة فيرمعمولي لل كئ كه بمين بجيركر في كا موقع إلى ندن سكا-"

" پھر آپ بھے سے کیا جائے ہیں۔ کیا تو تع رکھے ہیں کہ ہن آ آل سے بوچھ کریہ بٹاؤں کردہ مجھے کس قبل کرنا پند کرے گا۔" میں نے طئریہ اور فم کی لمی جلی مسکرا ہٹ ہے کہا۔

ا کرٹر زاہد بھے تیکسی نظروں سے دیکے رہا تھا۔اس کی آ تھوں سے تا گواری متر دھے تھی۔

"اس کے علاوہ کچونیس کہ آپ مخاطر میں ہتہا کھومنے کچرنے سے اجتناب کریں۔"السکر گھمبیر لیج میں یونا۔

انبکر نوید چلا گیا۔ اس کے جائے کے بعد ڈاکٹر مجی انجھ گیا۔ اس کے جائے کے بعد ڈاکٹر مجی انجھ گیا۔ اس کے دوسری طرف ماسنے چوڑی سزک تھی۔ اس کے دوسری طرف کھنے اور تناور درختی کا سلسلہ دور تک مجمیلا ہوا تھا۔ سلطان پور سر سنر دشاواب علاقہ تھا۔ کسی زیانے ملس میرے کسی بزرگ کو میہ علاقہ اور ٹک زیب عالمگیر کی طرف سے انعام کے طور یردیا گیا تھا اور اس وقت سے طرف سے انعام کے طور یردیا گیا تھا اور اس وقت سے

Dar Digest 202 August 2015

یہ ہمارے خاندان کے قبضے میں چلا آ دہا ہے۔ اس علاقے میں گھنے جنگل تھے اور طرح طرح کے پر ندون اور بے ضرر جانوروں سے بھرے ہوئے میدان تھے۔ یہاں سے قبتی مکڑی اور شہد بھاری مقدار میں برآ مد ہوتے ہیں۔

وو دن تک میں حویلی میں قید رہا۔ یہ دن میر ہے ۔ اسے خے ک کے بڑے میر بیٹانی اور اضطراب کے تھے۔ سبیخے ک بات میہ ہے کہ کہاں امریک کے بنگامہ خیز اور محترک رہے والے ماحول میں بلا پڑھانو جوان اور کہاں میدوور افتادہ ومیان اور سنسان حویلی۔ میرا دل گھبرا کر رہ گیا تھا۔ میں خود کو بھاد سامحسوس کرنے لگا۔

انگ آ کرتیسرے دن میں نے رائفل سنجالی اور باہر نگل کر تیسرے دن میں نے رائفل سنجالی اور باہر نگل کر ایوا۔ ایٹ نے سوالیہ نظروں سے جھے ویکھا۔ پھر ہاتھ میں دنی ہوئی رائفل دیکے کرسب کے بھی گیا۔ اس نے اشارے سے جھے اپنے کی کہا ۔۔۔۔ میں اس کے بیجے چانا ہوااس کے بیجے چانا ہوااس کے میں چانا ہوااس کے کی کرے میں چانا گیا۔

ڈ اکٹر کا کمرہ بہت سادہ اور تکلفات ہے عاری تھا۔ چند کھے تک وہ کھڑ کی ہے باہر ویکمی رہا۔ پھر بھاری آواز میں بولا۔" میں تم کو این کی اجازت نہیں وے مکیں۔"

''کس چیز گی؟''میں نے چونک کر پوچھا۔ ''باہر نگلنے کی ۔گھوسنے بھرنے کی ۔'' دہ سجیدگی سے بولا ۔

" کی جھی ہو " وہ تطبیعیت کے ساتھ بولا۔"
" یہ بیس جولنا چاہئے کہ تم خاندان کے آخری فرد ہواور
د تمن تہاری گھات میں ہے۔اگر میں تہمیں بھی تحوجیشا
تو میرے لئے سوائے خورکش کے کوئی جارہ نہ ہوگا۔"
ڈاکٹر کے لیجے میں دکھ کاعضر غالب تھا۔

میں اس کے خلوص اور اپنائیت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔

مجھے پیلی ہار احساس ہوا کہ میں حویلی میں بالکل عبانسیں ہوں۔

"مُركياتم جُھيتھوڙئ دور جانے کی ابازت بھی نہ دو کے ڈاکٹر۔ تک بری طرح مچنس کیا ہوں۔" بیس التی آمیز کی میں بولا۔

ڈ اُکٹر کے ہونؤں پرمسکرا ہٹ کیل گئی۔ وہ بھنڈی سانس لے کہ بولا۔ 'اچھا خبر ہے کمر جنگل کے زیادہ اندر جانے کی کوشش نہ کرنا ۔''

میں نے واکم کاشریادا ئیا۔ اور وہ مجھے بیار سے اپنا ہاتھ میرے سر میں بلائے ہوئے آھے بورے ک

میں حو فی سے باہر نکل آیا۔ سورج مغرب ہیں فردب ہورہا تھا۔ شغق ہوئی ہوئی تھی اور پرندوں کی فرار ہی آسان پر منڈ لا رہی تھیں۔ جیب طرح کے خور سے جنگل کوئی رہا تھا۔ گراس شور ہیں ایک طاص تم کا لطف تھا۔ جنگی وجوپ کی حرادت نے میری رگ کرو دیا ہیں ہوئی دقوانائی ہودک وی۔ امر بکہ کی کہر آلوواور کھی ہوئی ففنا ہیں یہ بات کہاں تھی۔ حرکت و حرات سے ہمر پورایشیائی اور پاکستانی شام نے میرے وجود میں ولولہ اور جوش بیدا کرویا تھا۔ جنگرا باکری اور بیان وائی کر میں وائی آگری و ایا تھا۔ بلا شبہ حو بی دیوان اور سنشیان تھی مراس کے اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہے آگری وائی اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہے اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہوگی اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہوگی اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہوگی گری وائی گری وائی اور پر کیف تھی۔ اس ونیا ہے اور پر سکون فیندآئی۔ اور پر سکون فیندآئی۔

من یوی خوب صورت اور خوشگوار تنی ۔ شام مورت اور خوشگوار تنی ۔ شام مور نے وائی تنی کہ میں حو لی ہے نقل کمڑا ہوا۔ سوک ہے اندر ہے ایک چھوٹی کی گیڈنڈی اللّب ہو کر جنگل کے اندر ہوگئی کی میں اس پگڈنڈی پر ہوئیا۔ کافی آ کے جانے کے ابدر بارل کا ایک جوز ااڑتا ہوانظر آیا۔ میں نے نشانہ کے کر دائقل واغ دی۔ بادل بحراماد کے ایک طرف ہوگئے۔ میرانشانہ خائی گیا۔ جھے اسپے نشانے کی ناکای سے زیاوہ بارل کے فی جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے فی جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے فی جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے فی جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے فی جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ سے دیاوہ بارل کے دیا جانے کی خوش تھی۔ میں منہ میں جمرت سے انگلی

Dar Digest 203 August 2015

ر ہائیمن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا مرایا حسن میرے دیاغ وول میں سایا ہوا تھا۔ نہ جانے کب آگے لگ کی اور نیند کی ویے کی مجھ پر مہریان ہوگی۔ سے مصریب مل نے نکا سے سے محمد میں مل نے نکا سے سے محمد

ووسرت دن چریس اس طرف نکل گیا۔ گردہ بوڑھا اور ود وقتن جال نظر ندآئی۔ میرے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تی ۔ اورسر پرخوش رنگ پرغوں کا ایک جبند منذ لارہا تھا۔ کر ش ان سے بے نیاز ہو کر جماڑیوں کی سمت تک رہا تھا۔ میری نظریر ان جماڑیوں پرجی ہوئی تھیں، کردہاں ہواکی سرسراہنوں کے علاوہ کچھند تھا۔

شی اس رات بالکل نہ سوسکا۔ زمس کا شوخ اور
متبسم چرہ بار بار میرے نصور میں جھانکا رہا۔ کیا
ضروری ہے کہ اس نے بھی میرے لئے وہ عی جذبات
محسبیں سے بوں جو میں محسویں کررہا بول۔ رات کے
نجانے کس پیری آ کھ لگ تی۔ پھر فورانی کسی محکے
خوانے کس پیری آ کھ لگ تی۔ پھر فورانی کسی محکے
سے کمل کی ۔ کہیں ہے کوئی آ داز آئی تھی۔ عالبا حولی
کے کسی دور افادہ کو شے ہے۔ میں مسیری ہے اتر اادر
دروازہ کھول کر کمرے ہے بابرنگل آیا۔

راہدادی دور تک سنسان بڑی تھی۔ پھر یہ کہیں آ واڈتھی بیں چلنا ہوا حو ٹی کے عقبی ھے بیں آ حمیا۔ ساسنے تحن تعاصف کے انعقام براو نجی کی دیوارتھی۔ دفعن مجھے کسی ہو کا حساس ہوا۔ کسی چیز کے جلنے کی ہوآ رہی تھی۔ بی سخن بیس آیا۔ ساسنے سگریٹ کا حکوا پڑا سنگ رہا تھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈائی۔ رات کے تین سنگ رہا تھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈائی۔ رات کے تین سنگ رہا تھا۔ بیس فقت کون سکریٹ نوٹی کر دہا تھا۔ بیس سکریٹ اٹھانے کے لئے جھکا۔

ای وقت ایک سایہ لہرایا اور تیزی ہے دیوار کی طرف نیکا تھوڑی دیر کے لئے میں سشدرر ہ گیا۔ پھر تیزی ہے سائے کی طرف جینا، گراس عرصے میں وہ ویوار پھلا تک چکا تھا۔

میں نے دیوار پرچڑھ کرو یکھا۔ دوسری طرف گھتا اور تاریک جنگل دورد در تک چھیلا ہوا تھا۔ فنج رحمت ناشتہ لے کرآیا تو بیں ہے اختیار ہو چھ وبائے دیکے رہاتھا۔ "اچا تک کسی کے مبننے کی آ دار آئی۔" محسوس ہوا جیسے نقر کی گفتٹیاں نکے اٹھی ہوں۔ ہمر ایک سمر لی آ داز الجری۔" کون ہوتم۔" میں نے بلٹ کردیکھااورد کیلیائی رہ کمیا۔

حسن کا ایک نمونہ میر ہے ساسنے تھا۔ سرخ گالی بونٹ اور سرگیس بڑئ بڑئ آئسیں۔ ایسے لگ رہاتھا کہ ونیاش جنت کی کوئی حوراتر آئی ہے۔ بیں اس کے خیالوں اوراس کے سرایاحسن بیں کھو گیا۔

" بے زبانوں کو ماریتے ہوئے شرم نہیں آتی۔" ووسعنوی برہمی ہے ہوئی۔

یں کی گفت خوالوں ہے والیس جیےلوث آیا۔
"شرم تو بہت آتی ہے کریں نے شکار کیائی کب ہے۔ صرف ورایا تھا ۔ کیا کوئی پر غدہ زمین پر پڑا انظر آربا ہے؟" کی تھیجی اعراز میں اس سے خاطب ہوا۔

"کون ہے ترش بیٹا۔" کمی کی آواز آئی۔ پھر جماڑیوں کے درمیان سے ایک بوڑھانمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں بیں پچھ پودے دید ہوئے تھے۔اس نے جھے گھور کر ویکھا اور اس لڑکی کی طرف جس کو اس نے ترکس کہ کر یکارا تھاد کھنے لگا۔

ر من نے کوئی جواب نہیں دیا وہ ہوند سکور کررہ گئی۔ میں اس کے ہونوں کے وکٹش خم میں کھو گیا۔

بوڑھا کچے دریت بھے گھورتا رہا۔ چرز کس سے مخاطب ہو کر بولا ۔ 'آ وَ جلیں بشام ہورت ہے۔' بوڑھا سر جھکا کر چلنے اگا۔ زُرس اس کے چھے چل دی۔

مر جھکا کر چلنے لگا۔ زُرس اس کے چھے چل دی۔

ہر جھکا کر چلنے لگا۔ زُرس اس کے چھے چل دی۔

ہورجلدی ہے سرتھمالیا۔

ለ.....ል

امریکہ بی قیام کے دوران کوئی خوب مورت لاکوں سے بی متاثر نہ ہوا تھا گر بدلاکی جس کا نام زمس تھاءاس کی بات تی کچھادرتھی۔اس جنگی پھول کی خوشبو ووسرے پھولوں سے بہت مختلف ادر منفردتھی۔ اس رات بیں دیر تک جا گہار ہا۔ کروٹ پر کردفیس بدلتا

Dar Digest 204 August 2015

طرنے شوق اور دلچین ہے بہ بکمایا کراس کی نظریں حکک كُسُ \_و والكوشے سے زین كريدنے لكى۔ "كيااكلي آئى بو؟" من نيوجيا \_ "باباكل سے بياريں -"اس كے ليج ميں وكوكا

" تم تزایداین ایا کوبهت حاسمی بور" " يه محمى كول يو تيمن والى بات ب- وه عى تو میرے سب مجھے ہیں۔ مال کے بعد انہوں نے ہی تو میری مرورش کی ہے۔''

''تم لوگ جگل میں کیا کرنے آتے ہو'' میں نے اس کے دکھ کودور کرنے کی وجہ سے سوال بدل دیا۔ " تمهاری طرح جان لینے تیں آئے۔ ہم تو لوگوں کوزعد کی دیتے ایل میرے بایا تھیم ہیں۔ ہم برى يوليول ك الأس على يهال آت يل الوواته نجاتے ہوئے بولی

ہوئے ہوں۔ "کیاتم بھی مریضوں کو دیکھتی ہو؟" میں مسکرا کر

"الليس\_ عن بايا كا باته بثاني مول" وه معمومیت ہے ہولا۔

' و مکن دن میں اینا علاج کروانے آ وُن گا۔ تم عْالْبَايِرانْي بستى مِن رأتْي مو؟"

" ال - " ال في اثبات بين مر ولايا - بير لوكري المات موسة بول-"اخما جلى مول بالراه وكيد رے ہول کے۔"

" كل آ دُك؟" اجا مك مير ، مند سے فكلا۔ من خود حران قعا كدمير \_ يمندے برالفاظ كيے لكے \_ "ئىسىكىسىكىكىكىسىاكىنى، ک' ک' ای مزود در ایج اوست کهاراس کی خوب مورت بیثانی برشکنیں بڑگئی تھی\_اس کا لہجہ دوشت اور تیکھا تما مکروہ ہونوں پر آئی ہوئی بے ساختہ مسکراہٹ کو چمیانے بیں ناکام رہی تھی۔

''میرامطلب ہے۔'' می سنجل کر بولا۔''میرا مطلب ہے بس بول بی ۔''

بيڻا۔'' کون سامگريٽ <u>هي</u>ٽي ہو؟'' وه فدر به يو کلا كيا اور تغيرا كر بولا \_ "ج.... کی میں تو جیزی چیتا

" عمریث یا کر۔" میں نے بکٹ ہے ایک مگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دات والاستمريث كافلزا ميرك جيب هي يزوا بوا**تعا**\_اور میں روانے کے لئے بے قرارتھا کہ دو کی میں کون محص ال براز كاسريد بياي؟

دوییر کوکھاتے پرڈاکٹر زاہرے ملاقات ہوگئی۔ کھاتے سے فارغ ہوکر میں نے ڈاکٹر زاہر ہے ایک مگريٺ طلب کيا۔

ڈ اکٹرنے جھے عمیب نظروں سے محورتے ہوئے منك ليج بن كها\_

" بیں سگریٹ نہیں بیاد چھے اسمو کنگ ہے تخت نغرت ہے۔"

میں شرمندہ ہوگیا۔واقعی میں نے ڈاکٹر کوسکریٹ يعيم فيس ويكها فعال

شام ہوئے ہی جن جنگل کی طرف نکل گیا۔ای ونت سكريث كالكزامير، وبن يے محوبو كيا تھااور مي زم کے بارے می سوی رہا تھا۔

دانغل میرے ہاتھ می تی کر جمعے شکارے اس وقت كول دى يىن الله كى .

سائے ہے خوب صورت طوطوں کی ڈاراڑتی جلی میں۔ میں حمرت ہے اس خوب صورت مظر کو تکمار ہا۔ اجا تک عقب سے کسی کی آواز انجری۔ " پھر آ مجتے.

به سننے بی جم انھن پڑا۔ " ور محتے؟" أواز محرآ في اور ساتھ عي منے ك

می نے اطمینان کی ممری سائس لی۔ بدوای آ واز وتو تقی جس کا بی منتظر تفار بی نے لیث کر دیکھا میرے سامنے زمس کھڑی مسکرا ری تھی۔ جھے اپی

Dar Digest 205 August 2015

'' محرکیول؟'' دہ شرارت اور شوخی سے بولی۔ ''چلواچھا ہی تہارے مطب ہیں آ جاؤں گا۔'' ہی گزیز اکر بولا۔

میری بو کھلا ہٹ پر وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔اس کے موتوں جیسے سفیددانت کوند مجے۔

'' مرتم ہو کون؟ تم نے اپنا نام نیس بتایا۔ کہاں رجے ہو؟'' مارے شوق اور جسس کے اس نے بیک وقت کتے سوالات داغ ویکے اور جب میں نے اسے اینے بارے میں بتایا تو خوف اور دہشت سے اس کی آئیس میں کیل کئیں۔ ٹوکری چھوٹ کر زمین پر گرتے گرتے بی۔

یں کہ نہیں سکتا کہ اس خوف کی وجہ کیاتھی۔ عالبًا دومیرے خاندان کے حشرہے دافف تھی۔

"اتنی بوی حولی میں ڈرنبیں لگتا؟" وہ یوی مشکل سے بولی۔

" ڈرلونبین لگنا گرتھوڑ اول گھرا تا ہے۔" " زیادہ دل گھبرایا کرے تو مطب پر آ جایا کرو۔ ہاہا یوی دلچسپ ہاتی کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ میں تہمیں پیچیٹر بت بھی دوں گی۔ تمہاراول ندگھبرائے گا۔''

اگلے دن منے ناشتے ہے فارغ بن ہوا تھا کہ ناور نے اطلاع دی کوا کی اڑتے ہے۔ المرائج بن ہوا تھا کہ ناور شخ اطلاع دی کوا کی آپ سے ملتا جائتی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ "اسے اندر بھیج دد۔" جب دہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو میرا منہ جریت ہے کمل گیا۔ میز کس تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی مخصوص تو کری تھی۔ میز کس تھی۔ وہ میری جیرت سے ہری لطف اندوز ہوئی۔

"زر مس تم إ" عن اخاى كهرسكا-

"کیاتم میری آ مدے خوش نبیں ہوئے۔ میں نے سوچا پڑے آ دی ہو۔"معلوم نبیں مطب میں آ نا پہند کرد محر کہ نبیں۔ اس لئے خود ہی حاضر ہوگئی۔ میں تمہارے لئے شربت لائی ہوں۔" یہ کہ کر اس نے نوکری میز پررکمی اورایک ہوگئائے ہوئے ہوئے ہوئی۔" یہ سکون قلب کے لئے بہت مفید ہے۔"

یں بوتل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جان ہو جو کر بولا۔ "بڑے آ دی ہے ملنے آئی تھیں ،سو ملاقات ہوگی،اب چلتی پھرتی تظر آؤ۔"

"مرے بہاں آنے کی ایک وجہ یہ ہی ہے۔ وہ طدی سے بولی۔"آج تم جنگل کی طرف آتے تو طلای سے بولی۔"آج تم جنگل کی طرف آتے تو الماقات نہ ہویا گی۔ ابل لئے بتلادیا۔ آج میں اس طرف نہیں جاؤں گی۔ اس لئے بتلادیا۔ "البتہ اس نے جاتے جاتے ایک خاص ادا سے مسکرا ہمت میری طرف بھینک دی۔ میں نے است دو کنا طاق گروہ ندکی۔

ویل کے پکوفاصلے پر پرانی بہتی آبادتی جو کہ ہاری رعایا میں شامل تی۔ بابا کا مطب طاش کرنے میں میں اس کے ہونوں پر مسکراہٹ بھو کی اس کے ہونوں پر مسکراہٹ بھو کی راہٹ بھو کی راہٹ بھو کی کروس کو بلایا۔ جھود کی کروس کی دو ہوئی اس کو کو کروس کا باک کو کہ کروس کا باک کو کو کروس کی دو ایس کی دو ایس کی دو کروس کی دروس کی دو کروس کی دروس کی دروس

"اب ہمارے مطب پر بہت او نچ لوگ آنے گے ہیں۔" بابا ہنتا ہوا بولا۔ میں اور بابا باتوں میں معروف ہو گئے۔ ترکمی فاظر مدادت میں لگ گئی۔ کئی موالات ہوئے اور کئی جوابات لے۔ زیادہ حکمت پر گفتگوری۔ پھر گفتگو کارخ ترکمی کی ذات کی طرف مڑ گیا۔ میرادل ڈورز ورہے دعر کے لگا۔

بڑی مشکل سے بلکی کیفیت جمیانے بی کامیاب ہوا۔ شکر ہے کہ گفتگو یہاں آ کر محدود ہوگی کہ باباز کس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لئے بریشان تھے۔

واللى ير جي زمس بتى سے باہر چمور في آئى۔ اس في بتايا كو "كل ووادر بابا مخصوص بر ى يو يُوں كى عناش مى دوسرى جكه جائيس كے دہ جگہ جنگل كے قلب من داقع ہے۔

م پادی پر بلے آ اے کانی دورنکل آنے کے بعد باد ندی دائی دائی فرف مرجائے گی۔ ہم وہی کہیں

Dar Digest 206 August 2015

"فشربت ذہرہ او دئیں ہے۔" ذا کر پول کومز پر رکھتے ہوئے بولا۔"مر میں شہیں بنادوں کہ میری اجازت کے بغیر باہر کی کوئی چز بھی تم استعال نہیں کرد کے۔its ok"

یں ڈاکٹر کے بے معنی اندیثوں اور بے جا پابندیوں سے کڑھ کررہ گیاتھا۔

**ል....**ል

میں سڑک ہے کٹ کر جنگل کے اعد واخل ہونے والی چگڈنڈی پر کھٹی جھاڑیوں کے ورمیان سے گزرر ہاتھا۔

کانی آ کے جا کر بگذنڈی دائیں ست مڑگئی۔ یہاں قد آ دم جماڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ای جگہ زمس کو موجود ہونا جا ہے تھا۔

'' میں کانی وریے تبہاراانظار کرد تی تھی۔'' میں نے جاروں طرف نظریں ووڑا کر دیکھا۔ '' بابانیوں آئے گا کیا؟''

" جھاڑیوں کے اندر ہیں۔" وہ میرے بہت · قریب ہوکر بولی۔

" آ وقم بھی ہاتھ بٹاؤ۔" ہم وونوں جھاڑ ہوں گل گھس گئے ۔ کھودیر سلے رس نے بتایا تھا کہ" باہا تہیں بہت بیند کرتے ہیں وگر ہارے میل طاب کواچھی نگاہ سے نہیں و کھتے ۔" میں تدرے دل گرفتہ ہوگیا تھا۔ خبر ہم دونوں جھاڑ ہوں میں گھس کرایک طرف چلے گئے ۔ پچھ دیر بعد بابا ہمی بچھ ہے ادر گول گول ہے کھل اٹھائے ہوئے دہاں آ گئے۔

مجھے دکھے کر ان کے چیرے پر مسکراہٹ ریک

جماریوں میں تہیں ل جائیں ہے۔ گر خیال رکھنا واکمی طرف مزنا ضروری ہے، سید مصمت چلے جانا، آکے دلدل ہے کہیں اس میں چائد پڑد۔ وہاں تہاری بیبندوق وغیرہ کامنیں وے گی۔ ترکس بنس کر اولی۔ "تمہارے بابا تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں بولا۔

'' تو شہر سال سے کیا۔'' وہ شوخ کیج میں بولی۔ پھر شایداس نے میری افسر دگی کوجانج کیا تھا۔ وہ بجیدہ ہوگئ اور نظریں جسکا کر بولی۔ '' کیاتم جھے جا ہے گئے ہو۔''

"بہت فریادہ" میں اس کی مفوری جیوتے ہوئے زم کیج میں بولا۔

☆.....☆

و کی ش انسپکڑلو ید میرانسٹر تھا۔ مجھے دیکھنے ہی تیرکی مائند میرک طرف بوھا۔اس کا چیرہ جوٹل سے تمتما رہا تھا۔گزار صاحب آج دہ موڈک میرے ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔''

''کون؟''مس نے جرت سے پوچھا۔ ''دنی آپ کا از لی دخن، درختوں کے جھنڈ میں دکھالی پڑگیا۔ دیکھتے تی بھا گئے لگا۔ ہاتھ سے جاتا دیکھ کرمی نے فائر کردیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں گل، لیکن وہ دیکھتے تی دیکھتے قرعی جماڑ ہوں میں ردپوش ہوگیا۔ خبر جائے گا کہاں تک، میرے ہاتھ بھی بہت نے ہیں۔''

آنسکِٹری شخی پر میں دل ہی دل میں بنس پڑا دوہ اپنے ناکام فائر بر کمی فقد رنازاں تھا۔انسکِٹر کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آسمیار میز پرنظر پڑتے ہی دل دعک سے رہ گیا۔

یول غائب تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کی مگر ناکام رہا۔ میں سگریٹ جلا کر شربت کی کمشدگی کے متعلق سوج ہی رہا تھا کہ دردازہ کھلا اور ڈاکٹر زامہ مشاق اندرداغل ہوا۔

مربت كى بول اس كے اتھ مستحى۔

Dar Digest 207 August 2015

كى - امار مدورميان تخفرادررك كفتكو مولى ..

دالیسی کا ارادہ کر ہی رہے ہتے کہ یک گخت ایک مولناک کی ہوا کے دوش بر اہرائی موئی صارے کا نوب میں بڑی۔ ہم تھرا کر جمار ہوں سے باہر نکل آئے۔ ويكما تو سامنے ايك آ دي دلدل جي لحظه به لحظه دهنتا

ده بابر نظنے کی کوشش على اتحد جلار إتحاال کی ويني باريدل وبلائ اوي تكس

بابانے محول بودے زهن ير مجينك ديے اور س تظرد ل سے اطراف کا جائز الیتے گئے۔ وہ ولدل کے کنارے جھکے ہوئے درختول کوغور ے دیکے دیے ہے۔ ہم جھے اینے ماتھ آنے کے -42

انہوں نے دادل رجمی ہوئی ایک ثار کو کھنے کر آ زمایا اور میری طرف مزکر بولے ایک آب زور لگا نیل ميشاخ آوي تك بهياني يد

عن نے اور ایا نے ال کرشائے کو بوری قوت وطانت سے جمایا ۔ وشاخ آدی کے باتھ تک کا تھ ک " شاخ كومفرطى كے ساتھ پكرلو" بايا آوى ے تاطب ہو کر پوری توت ہے چلائے۔

دلدل میں مھنے ہوئے مخص کے چرے ریکھ تبدیلیاں ردنما ہوئیں۔ جب اس نے ثارح کومضبوطی ے بکڑایاتو پایا نے مجھے شاخ جھوڑ دیے کے لئے کہا۔ اور خود بھی مجرتی کے ساتھ ایک طرف ہو گئے۔ ثاخ ال آدى كوكة تيزى اعادي آئى۔

ود آوی حمرت اور خوف سے نیم جان شاخ سے لكا موا تعا. إيا في ال كي صن بندها أي " ما باش! آ سندة سندمركة موئ سن كاطرفة جادً . يكونى مشكل بات نبيل ہے۔''

وہ آدی آ ہتد آ ہتد سرکتے ہوئے تنے کے قریب آگیا۔ نے کے قریب کینچے می دھپ سے زین پرگرگیا۔ پس لیک کرایں کے قریب پہنچا۔اب ہے ہول ہونے کی باری میری کی۔

كيونكه مير ، ما منے انسيكڑ نويد آئىلى بند كے و برا مرك ماسيس في را تقار

مجھودر کے بعدال کے حوال بحال ہوئے اور وہ اٹھ کر میٹھ گیا۔ جھ پرتظریزئے تی وہ چونک پڑا اور گیرائے ہوئے لیے میں بولا۔

" وبى تقامستر ككزار!" وبى تما\_

" كون؟" هن في حيراني سي يوجها-"بی جے کل میں نے زمی کیا تھا۔" آج مجر وکھائی دیا تھا۔ پس اس کی لمرف پڑھائی تھا کہ وہ تیزی ے پاٹا اور بھے برٹوٹ بڑا، پھرومکا دے کرولدل عل مرادیا۔ برسب اتی تیزی سے مواکہ جمعے را بوالور تک استعال كرنے كى مہلت ندل كى \_

"اوہ میرے خدایا۔" وہ مجری سانس لیتا ہوا ولدل كى طرف و كيدكر فوفزده آواز عن بولا - ١ آب لوك موجود نه موقية لآن ميراكام تمام تعال."

وه شام الحيي نيس كررى - دات كويسر ير لينا و ممى ذبن الجعار إ . كروثين بدلت كيا كيفيت مل عامى مات كر كى - يجيلے بر كى خلى سے بليس بوجول موراى محس كما تعس محظے المك كشي

محسول ہوا جیسے کوئی دردازے سے لگے ہوئے جما تک رہا ہے۔ دات کے گہرے سکوت ہی اس کے سائس لينے كي آ واز بہت واضح سنا كي دے ري تني . هي غاموثی سے افغا اور دیے یاؤں دروازے کے قریب جا كركفرا موكما-

ذراورتک على خاموش كفراربا، بحرآ بسته كنزى كرائي اورايك ى جينك يدروازه كول ديايه مير برسامة ولي كاج كدار نادر كمز اتعابه بجه اجا كمداسية مامنه وكمح كراس كارتك الأكيار

"ال دقت بهال كياكرد بهو؟ ش في فق ے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ فاموش رہا۔ میرا خون کو لئے لگا۔ میں نے نادر برتھیر، محوضوں ادر الاوں کی بارش کردی۔اس کے ناک اور مندے خون جاری

Dar Digest 208 August 2015

# ډوباره گنتی

هول كالميجر\_" خان صاحب آب نے بيں روشيال کھائی ہیں۔

خان صاحب۔ مہنیں برادر ہم نے انیس روٹی کھایا ہے۔'

بنجرضد كرنار باتوخان صاحب نے تنگ آ كركها۔ "ہم الیس بین بین جاناداب ہم پھرے کا المروع كرنا بادرتم كنت جاؤ

(بشيرخان-كراچي)

ہوئے کہا۔

" اور بير ..... مجمع چندروز يمغيرات كويمن بيل لما تفاردات كي تمن بح سلك ربا تعالياً

ناور یری ظرح فروس ہوگیا۔خوف کے مارے اس نے سر جمکالیا۔ 'بتا دَا'' میں جیج کر بولا۔ ''وہ کون تفاجود بوار پيلانگ كر بها كا تفا- كياتم شيخ؟" باور جيپ ساوھ رہا۔ میں نے ایک مکااس کی ناک پردسد کیا۔ ٹاک سےخون کی ایک مونی کی دھار بھوٹ یوسی۔

"رك جاؤ\_ لمارمول سے بيسلوك اليمانبيل." وْاكْرُرْنْ كِرِبُولا يْ جَصِينَا وُٱخْرِبات كيا ٢٠٠٠ میں نے رات کا تمام واقعہ و ہرادیار السکير نويد

چونک پڑا۔

" ڈاکٹریزی عجیب نظروں سے ناور کو محور رہاتھا۔ ال نے اور کے شانے بر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نری ے بوجھا۔" کیا تھہ بئاور۔ بوتو بری عیب بات

نادر کے جواب دیے ہے میلے انسکٹر نو ید کھڑا موكميا اور باور ك قريب آكر خونخوار ليج من يوسي لكالية كياده تم يتع؟ " اورف الكارش مربلاديا -" بعركون تفا؟"

'' مجھے نیں معلوم سرکار!'' ناور کراہتے ہوئے

"بيكيا بوربا بي؟" كائ فعر مرى آوازي

میں نے مڑ کرو یکھا۔ ڈاکٹر زابد مجھے نا گواری سي كحورد باتحار

"اس سے وجھے، یہ اس وقت میرے وروازے کے ساتھ لگا ہوا کیا کررہا تھا۔ میں نے غصے ے کانیے ہوئے کہا۔

جو پھے می کررہا ہے درست کردہا ہے۔اس کے فرائض منصى من داخل ہے۔" ۋاكٹر سخت ليج من بولا اس كا أي تكول سي شديد فعد جلك رباقعا-

''اتی رات مے کسی کی خواب کا و میں تھا نکنا كس فرض كرزم عن آتاب." من فطزيد لبجديش كمار

· افضول با تمن مت سيجئه ـ " ڈاکٹر ورشت کين بااوب شيح ش بولا - پھرنا در سے کاطب ہوا۔ "أ و شي تهاري ذرينك كردول."

ڈاکٹر ٹاور کو لے کر چلا گیا۔ نصے اور جھلا ہٹ ے بیں یا بی ہو گیا۔ بی جملایا ہواوالی مراراحا مک میری نظرز مین پر پڑی سٹریٹ کی ڈب پر بڑی۔ میں نے اسے اٹھا کرو کھا مرے سارے جم میں سنتی دوڑ لی ۔ میں جلدی سےخواب گاہ میں آیا اور میز کی دراز ے سکریٹ کاوہ کڑاا ٹھایا جو چندون مل مجھے جو یی ہے لما تھا۔ گڑے اور پکٹ کا برانڈ ایک بی تھا۔ نیندمیری آ تھموں سے او کئی۔ رات میں نے خیلتے ہوئے گزار

میج انسکٹر نوید ملاقات کے لئے آیا۔ میں نے اس کی موجود گی بیں تا در کوبلوایا۔اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر زابري طاأيا

ناور کی حالت خراب تھی۔ میرے ویتے ہوئے زخم اس کے جسم اور چیرے سے چھلک رہے ہے۔ ڈاکٹر اور انسکٹر مجھے حبرت سے دیکھ رہے تھے۔ می نے جیب سے سکریٹ کا نکڑا ٹکالا اوراس کو دکھاتے

Dar Digest 209 August 2015

di

"اوروه مگریت تنهاری بختی ـ" "جی مرکار ـ"

"الوك بيض" السبكتريكا يك سرخ ہوگيا اور اليك زور دار لات پيك پررسيد كردن -" يكھ الو بنار با ب- جھے يعنی السبكتر فويد كو-" اور درد سے دہرا ہو كيا-ذاكتر زامد بيش سے پيلو بدل ربا تعا- بحرا در سر جمكا اور بردى ابنائيت كے ليج من بولا-

" نادر جو حقیقت ہے اگل دے۔ تو جاتیا ہے۔ حو ٹی کے حالات کیا ہیں۔ تجھے انداز وزیس تونے مجھے شدید انجھن میں ڈال دیا ہے۔"

تاورۂ اکٹر کے قدموں پرگر تمیااور پولا۔''سرکارو د میر اسالا افغیل تھا۔''

"كون افضل؟" انسيكر مسور كرفراتا بوالولا"حضور وه جول كامفرور ملزم بيا" نادر كفي او قُ آواز شمل اولان "ورون كوجنكل من جمهار متاتقا ـ اوررات كوحو في من آجاتا تقا ـ صاحب كي امر يكد ب والهي پ شري نے اب يہال آنے بيمنع كيا، كين وه نه مانا ـ " كين لگا۔" اتن برق حو في من كوكيا ہے جا گا۔"

انسپلزنوید نے مطمئن انداز میں مر بلایا اور میری رف مڑ کر بولا۔

"ای افتیل نے عورت کے چکر بین پرد کر ایک محص کوئل کیا تھا۔ بہت وابن سے دو پوٹن ہے۔ پولیس نے سے جماہے کہ افتیل کہیں ولایت جلا گیا ہے اور کیس ہند کر دیا۔"

چرنادر کی طرف دیجے ہوئے انہائر گرج کر بولا۔ '' تیری جان اس دفت جیوٹ علی ہے کہ تو اے گرفنار کرانے میں جاری مدد کرے۔''

تادرنے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔" ٹھیک ہے سرکار۔ میراکہتا نہ ماننے کی سزااے بھکتنائی جائے۔" مجراکیدرات اضل کو گرفنار کرلیا گیا۔ افضل پر نظریں پڑتے ہی المپکڑ نوید کا خون کھول گیا۔ اس نے اضل کو ہار ہار کراوہ مواکر دیا۔ جنگل

یں بار بار شرانے اور دلدل میں دھکا دینے والا مخفی افضل ہی تھا۔ افغنل کے کوائف معلوم کرنے کے بعد اندازہ ہوا کیوہ عادی مجرم نہ تھا۔ اس قدر سوچی بھی اسکیم کے تحت قل کرنااس کے بس کی بات نہتی ۔ اس ک میر سے خاند ان سے کیار شنی ہو سکتی تھی۔ آثر وہ براسم اِر قاتل کون تھا۔ جس نے میر سے خاندان کوشم کرویا۔

البحى تك مجدير قائزاً ند حملتين مواتهاً لها يهة وه قائل زنده بحي قعا كرنين \_

ተ.... ተ

یں بڑے سکون اور آ رام کی زندگی بسر کرر ہاتھا۔ نئمس سے میری ملاقاتیں بڑے جذباتی وور میں واخل ہو پیکی تھیں۔

ایک جاندنی دات کوزگس نے اپنی زلفیس میرے شانوں پر بھیرتے ہوئے کہا۔" میں نے بابا کو دائشی کرلیا ہے۔ مگر چھنے ہوئے شاہ کے مزار پر عہد کرنا ہوگا کہا میں بھی زگس کو تکراؤ گائیس۔"

"بي برائي من الا كون بيل " من في جنت بوئ كون " بنسونيل!" زكس برهم جوكر بولي " وه برئ طاقوں كي مالك بيل .. وہال كيا جوا وعدد بورا لدكميا جائے تو عمد كرنے والا تباد و برباد ہوجا تا ہے۔"

''کل جعرات ہے پھر پورچا ندنی ہوگی چنیں گے۔'' دوسرے دن رات کوآ ٹھر ہے ہم بڑے شاہ کے مزار کی طرف روانہ ہوگئے۔

کا نتات پر دودهیا جاندنی ساید تکن تھی۔ ہرسو کمری خاموثی تھی۔ پورانگل سویا ہوا تھا۔ نرس سیاہ جادر اوڑھے ہوئے تھی۔ بھر پورجاندنی میں اس کا ملکوتی حسن قیامت ڈھار ہاتھا۔ وہ میرے آئے آئے بھل رہی تھی۔ ایک انہونی ہوئی۔ اچا تک درختوں کی ادت ہے ایک ساید نکلا اور دہ نرس پرٹوٹ پڑا۔

رو پہلی جاندنی میں سائے کے ہاتھ پر چڑھا ہوا نولا دی پنجہ چیکا اور زمس کے چہرے کی طرف جھکا۔ پھر دہ پنجو اپنی جگہ پر یک گخت دک گیا۔ ""تم! ..... دہ کہال ہے؟" سنائے می خراہث

Dar Digest 210 August 2015

كونجى \_ نيم مائے نے دھكا ناد كرز كن وَ الكَ طرف دكھا دے ویا اور میری طرف مؤکرد مکھنے لگا۔

جرت، دہشت اور خوف عصر میرک رکول بی خون جم محده كيا -

میرے سامنے زمس کا بابا کھڑا تھا۔ اس کے لیوں مسٹاک سکراہ فتی اور آ تھوں سے جیسے خون لیک وبإتخار

"حرت سے تک رہے ہو، کول؟" وہ بولا۔ " إن وكورو ميرے جيرے كو -انچى طرح و كجولو ..... می خود بھی جا ہا ہول کہ مرنے سے پہلے مجھے اچھی طرح بيجان لواورسب وكحه جان لو\_

ر التي شوت ہے تمبارا انظار تما مجھے بیس سال گزر کھنے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انتقام بورا کئے بغیر نہ مرجاؤل ۔ اب ش آرام اورسکون سے مرسکول گا۔ تم اسينے خاندان كة خرى فرو موحمهارے مرتے عى ميرا انتقام بورا موجائے گا\_ول كي آك محدثرى موجائے كى\_ باباليك بار نجر بولا-" يجيه ايها لك رباتها كدميرا انتقام العورار وجائے گا۔ لیکن نہیں اب میراانتقام بورا ہوگا۔" بالمالك قدم آكے برها۔ زمن في اركران كے راستے میں حاکل ہوگئے۔

بابائے ایک جنگے سے زمس کودور کھینک دیا۔ بابا کی طافت اور تو انائی حیرتناک تھی۔ وہ کزور اور پیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمر بھی خیدہ نہیں تھی۔ وہ آ ہت۔ آ ہتہ اعماد کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ اس کا فولادی نجد جا عرني من جيك ر إلقار ميراساراجهم يسيني من نها ميا-من آ سترا ستر مجمع بدر باتا من لمن كر بعاك جانا چاہتا تھا۔ مرخوف و دہشت ہے میرے قدم نیمی

اتم مجھے؛ ال روپ جل و کچھ کر حیران ہو، عمر میں تمباری جراتی مخرور رفع کرول کا۔ مرنے سے سیلے تمہاری حیرا تکی ضرور دور کردول گا۔ آج میرا عبد لورا

مراادهوراانقام بورا مورباب ممرى كمانى سف

ك الله تم يراه كراوركوني موزول نيين موسكا، کیونکہتم اس خاندان کے آخری فروہو۔ بھا گونیس نحور سے منو۔

آج سے بہت مرصہ میلے تمبارے واوا نے جا كيرداري كروم على ميري جيموني مبن كوافوا كرلياتها-سناتم ئے۔

بجراں فریب نے عزت بچانے سکے لئے بہاڑی پرے نووکر جان وے دی۔

مجھے نوتی ہے کہ اس نے اپنی عزت کی خاطر حان دےوی۔

مں نے عدالت کچبری کا رخ نہین کیا وہاں تو انساف خريدااور يجاجاتا بادراكر مجصانصاف كلبحي جاتا تو جاري خانداني عزت وحرمت كس طرح واليس آ سنتی تھی۔ میں نے ای وقت عبد کیا تھا کہ اسین خاندان کا عزت اور چھوٹی بین کی زندگی کی بوری بوری قیت تمهار ہے فاندان سے دمول کروں گا۔

تمبارے خاندان کے چندی افراؤکو ممکانے لگایا تھا کہ تمہارے والدین کوحقیقت کاعلم ہوگیا۔ انہوں نے اینے خاندان کونا بود ہونے ہے بچانے کے لئے حمہیں امر نکیدن دیا۔

میلے میں نے تمہارے داوا کو ہلاک کیا۔ مجرتمبارے چاکو بلاک کیا اور تمہاری مال کا تو یس نے ول بی نکال لیا اور تمہارے بات کوائ یخ ے نوج نوج کر ہلاک کیا۔

مں جا ہنا تو تہیں <u>بہلے</u> ی کسی طریقے سے ہلاک كرسكا تفاء مخرفين بتم تو خائدان كي أخرى فرو يو-

تمبارا فاتميثا عدارطريق عواجا يعيش شہیں تمبارے ہاہے جیسی شاندار موت وینا جا ہنا مول تم كو ماركر مير الزهور النقام يورا يوجائے گا۔

باباكي أتكمين ومشت الطفيلين وباندك ألود ہوگیا۔ باچیں چرکئیں۔اس کی کیفیت جنونیوں کی ی

وه وحشانه چخ مار كريمري طرف جيناله نركس پر

Dar Digest 211 August 2015

اس کردا سے ہیں آئی۔ گروہ زمس کود ملیا ہوامیری طرف لیکا۔ ہی چھے ہٹا۔ گروہ آئی نجہ تا کی باند گروہ آئی نجہ تا کی باند گروہ آئی نجہ تا کی باند میری چی قل گئی۔ پجہ پھر چلا اور اس ہارمیری کہنی پر ہے گرم کرم خون اہل پڑا۔ ہی خون کی حرارت محسوس کررہا تھا۔ پجہ ایک ہار پھر لہرایا اور میرے بازو سے کوشت ادھر کی، ہوں معلوم ہوا جیسے آئھوں سے طلعے میں میری باہر آپڑے ہوں۔ دات کے بیکران سنانے میں میری بی خوادر بابا کا مردہ قبقہد انجرا۔ ''میں تجھے نزیا نزیا کر ماروں گا۔ یہ و دراتفر تک لے دہا ہوں۔ تجھے دی موت ماروں گا۔ یہ و دراتفر تک لے دہا ہوں۔ تجھے دی موت ماروں گا۔ یہ و دراتفر تک لے دہا ہوں۔ تجھے دی موت ماروں گا۔ یہ و دراتفر تک لے دہا ہوں۔ تجھے دی موت ماروں گا۔ یہ و دراتوں گا۔

مجھے اس کا یہ جملہ تڑیا گیا۔ میں بھی اپنے خاتھ ان کی موت کے انتقام میں تڑپ رہا تھا۔ میرا بھی اوھورا انتقام تھا۔ میں جوش سے چلایا۔ لیکن اس وقت پھر پنجیہ محمو مااور میرے سینے برآ کرجم گیا۔

جھے اپنی سائنس اکٹر ٹی ہوئی محسوں ہوئیں، ہی نے بی سائنس اکٹر ٹی ہوئی محسوں ہوئیں، ہی اندہ کر بابا کے سینہ پردے مارا۔ اس کا سینہ ڈھول کی طرح نیج اٹھا اور وہ مکروہ انداز میں بنس پڑا۔ پھراس نے پنجا پی طرف کھینچا تو معلوم ہوا کہ میری ہررگ مینچ رہی ہے۔ جسم وروح کا رشتہ منقطع ہور ہا ہے۔ جس نے وحشت کے عالم ہی الگیاں اس کی ہور ہا ہے۔ جس نے وحشت کے عالم ہی الگیاں اس کی آتھوں ہی کھسیرہ ویں تو وہ محبر اکر بیچھے ہے گیا۔

میرے مینے اور بازو سے خون الی رہا تھا اور فاہت کی وجدسے سر کھوم رہا تھا۔ آ ہستہ آ مجھوں کے سامنے اندھیرا چھا تا جارہا تھا۔

بابالک بار پر جی مارکر جھے پر جینا۔ میں پہنے بنا مرایک خنگ بنی سے الجھ کر بیاں آیا اور جبک کر میرا کی مرنا کام رہا۔ بابا نیک کر پاس آیا اور جبک کر میرا ہائرہ لینے لگا میرے چیرے سے خون فیک رہاتھا۔ ہابا میری آنکھوں میں جبا کک رہا تھا۔ اس کے چیرے پر وہی اطمینان اور آسودہ مسکرا ہے تھی جوعمونا مجوے درندوں کے چیروں پر اس وقت نمودار ہوتی ہوکے درندوں کے چیروں پر اس وقت نمودار ہوتی

بس چوہے کی ماند جھرے کھیلاا وراب سیکھیل فتم کردیتا حابتا تھا۔ یس نے زندگی کے آخری کھات بیں ہمی پکی مجھی طاقت جع کی اور تزپ کراٹھ بینیا۔ ای وقت بابا کا خونی پنجہ لبرایا اور میرے چیرے سے گوشت نوچتا چلا محیا۔ یس بے بسی سے اپنا توازن برقرار ندر کھ سکا اور آئیس بند کرلیں سیمی نوشتہ تقدیم تھا اور تقدیم سے لڑتا لا حاصل تھا۔ بابا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ بڑے شوق اور دلچیس سے میرے چیرے کود کھی رباتھا۔

دوسری طرف شدید فنودگی مجھے اتھا ہ کمرائیوں کی طرف کے جاریق تھی۔

اچاک ایک فائر ہوا۔ پھر دومرا فائر ہوا۔ یس ایک دفعہ پھرشتور کی دنیایس واپس آ گیا۔ آگھیں کھول کردیکھا۔ بابا کا بوڑھا جم کا نپ رہا تھا۔ اس نے پیچے مؤکر ویکھا اور پنجہ بلند کردیا۔ اور تیزی ہے میرے زخرے کی طرف لے آیا گین بابا کا ہاتھ یک گخت ڈھیلا پڑ گیا۔ کونکہ ای وقت تیمرا فائر ہوا تو وہ آ ہتہ کے بھی پرڈھے گیا اور پھر بے کی سے ادھور اانتقام چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے شاخت ہوگیا۔ بابا کا مراکب طرف کو ذھلک گیا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں دُویتا چلاگیا۔

یں ووہارہ ہوش میں آیا تو دُاکٹر زاہد مشاق انسیکٹرنوید بھے میر بھے ہوئے تھے۔

اور قریب علی ترکس این گفتوں میں سر دے کر سسکیاں بعرر ہی تھی ،اب اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تفا۔اورمیر ابھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔

اس کا با بااد حوراانتام لے کر جہان فانی ہے کوچ کر گیا تھا اور میں اس کے برعکس اد حورا انتقام لئے جسنے کے لئے نی زندگی کی طرف آھیا تھا۔

کین میں ادخورے انتقام کواد مورا بجے کر بھول میں اور زمس کو انتقام کواد مورا بھے کر بھول میں اور زمس کے لئے مہارا بنادیا۔ حو کی میں اب رون آئی بی جاور ہم دونوں نے کی زندگی کی شروعات کردی۔

\*

Dar Digest 212 August 2015

تارئين كے بھيج محتے بينديد واشعار

عید کی دات ہے برسات میری آنکموں سے لیجے بس بی سوغات بیری آتھوں سے م ي ن في ك زيب بدن عير ك ك ہ چے او کیے کی دات میری آکھوں سے ( شرف الدين جيلاني .... مُدُواله يار )

اور بڑھ جاتی ہے بھولی ہوئی یاووں کی کلک عید کا دن تو فظ زخم برے کرتا ہے (رخسانه ....ویهانبور)

ڑا حن جال سور عمل کرے چند محول کے لئے بیار سے تھا کو ویکھول اُنک انگل ہے اشاؤل تری شوڑی جانال اور وجرے سے کنے عید مبارک کہ دول 

بچول مجے تھے بیاروں کے زمانے آئے یار بھی آخر کار دل جلانے آئے جن سے تھی امید دفا پر سے ہمیں تقش یاروں کے وہ بھی مثلنے آئے (محراسكم جاديه.....فيل آباد)

کعبہ کی طرف ہو اب میرا جو بھی سز ہو ال آرزد ش بری شب و روز بر او کوئی یہ بیغام دے حرم عمل جاکر كونى بينا ب ظلت بين ال كى بعى عربو (انتخاب:.....تاسم رحمان، بري يور)

على ريزه ريزه ہوتا ہول بر مكست كے بعد گر نڈھال بہت در کک ٹین ہوتا جواب مل می تو جاتا ہے ایک چیپ می نہ ہو کوئی سوال بہت دیے تک کبیں رہنا (ثان ملك ..... نثروة وم)

مارے بغیر بھی آباد یں ان کی محفیس وسی ہم ناواں سیجیتے تھے کہ محفل کی رونق ہم سے ہے (انتخاب: کلئوم ندم .... معيدآ ماو)

بيكل راتول من أكثر تخفي بأد كرنا بول اند جرے راستول میں اکثر روشی کو تلاش کرتا ہوں اميد کی کرن روش آج مجي اس ول پس ان راستول پر تیرا انظار آج بھی کرتا ہول (شرف الدين جيلاني ..... مُعَدُّ واله يار)

لحت رہے ہیں بہت لوگ تمہارے وہ یہ مجمد میں نیل آٹا کہ تم میں ی کیا ہے میں نے یہ سوچ کے روکا نہیں جانے سے اس بعد میں بی کی بولا تو ایکی ہے کیا ہے (اسمال الجم .....تقن يور)

میری آگھوں کے سندر ش ممکن کیس ہے آن ہم ول کو رہے کی الن کین ہے میں تیرے وسل کی خواہش کو نہ مرنے وول گا موسم جر کے لیج میں حکن کیسی ہے (مش الحق......رایی)

یہ دل کی راہ میں اڑتا غبار کی کا ہے وہ جاچکا ہے تو پھر انظار کس کا ہے نبین دو اینا محر اس کی راه بھی دیکھول دل و نظر یہ مملا اختیار کس کا ہے (محرز بشان .....کراحی)

میری بر سائس میں وابستہ میں باتمی تیری زندہ رہے کے لئے کافی میں فقط یادیں تیری ہم تو تیری جائی میں کب کے مریحے ول وحوالما مي نبيل جلى بين صرف سائسين ميري (مباعماسلم .... كوجرالواله)

نہ جانے کیوں لوگ بیوفائی کرجاتے ہیں يملے جميے ك فواب وكھاتے ميں كراجا كك تھوز جاتے ميں يملے يقين ولاتے ہيں كدو وصرف اور صرف اعارے ہيں خُود کے دکھائے خواب پھر وہ خود بی لواڑ جاتے ہیں (ارملان متار..... شاه بور جا کر)

ቲ ቲ

Dar Digest 213 August 2015

چاند تارے سب ہارے تی ہیں لیکن ان کو اب زنیر کرکے دیکنا ہے دائیگال ہول کیوں مرے چذہات آثر معنی ہے مین ان کی مین مین مین مین مین ہے مین کی مین ہے مین کی اس مین کی جگ سے مین کرکے دیکھنا ہے مین کرکے دیکھنا ہے میں کرکے دیکھنا ہے تیم کرکے دیکھنا ہے تیم کرکے دیکھنا ہے جس قدر بھی خواب دیکھے میں نے خانم میں کو اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں کو اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں ان طرق اب میں کو اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں ان طرق اب میں کو اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں ان طرق اب میں کو اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں ان طرق اب تجیر کرکے دیکھنا ہے میں ان اور دیکھنا ہے میں دیکھنا ہے میں

اپ احاس ہے کہو کر جمعے مندل کردو

یمی مدیوں ہے اومورا ہوں کمل کردو

نہ جہیں ہوش رہے نہ کھے ہوش رہے

اس قدر فوٹ کر جابر جھے پاگل کردو

آج ہتھیلی کو جرے بیار کی مہندی ہے رگو

اپنی آکھوں جی جرے نام کا کاجل کردو

وجوب ہی وجوب ہو ٹوٹ کر برمو جھ پ

اس قدر ہر سو میری دون جی جل تھل کردو

اس قدر ہر سو میری دون جی جا کھل کردو

اس کے حائے جی میری دون جی اس تھل کردو

رای گی صدیوں ہے با تیرے نامل ہے

رای گی صدیوں ہی نیم کر رائی کو کھل کردو

رای گی صدیوں جی نیم کر رائی کو کھل کردو

رای گی صدیوں جی نیم کر رائی کو کھل کردو

برسات کی رات عمل تہاری یاد آئی ہے چکی بکل اور گفتا تہارا ہی نفر ساتی ہے بیٹے جو سوجادُن تیری یاد عمل نو کرجتی اور چکی بکل مجھے آکر بکائی ہے نیچے سوچ کر جب بھی عمل اوائل ہوجادُل تیرے کوچہ ہے اوا فوشیال لاتی ہے تیرے کوچہ ہے اوا فوشیال لاتی ہے میں رات تصور عمل قریب یادُن نیچے



ایک اول کو منزل کب لے گی اول کو منزل کب لے گی دائل خم کی واحل رات پھر کب لے گی بہ تاب سے تھے ہے گی رات پھر کب لیے گئی نہ جانے دفائے می میں کی فریب کھاتے دے ہیں ہم منا بی جس کی فریب کھاتے دے ہیں ہم مبا تیرے چین کی رت کب میرے ماتھ چلے گی مبا تیرے چین کی رت کب میرے ماتھ چلے گی دائل نہ کو تیرک سے برق میں کہ بیار کی ایک بار مکراوو میرک زندگی میں سے بہار کب آئے گی دامید ہر کوئی جیتا ہے دی خوشیوں کے لئے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی دل طلا کے دیکھا ہم نے قسمت میں تیرگ لے گی

آسال تنجر کرکے دیکھنا ہے آپ کو نقدیر کرکے دیکھنا ہے

Dar Digest 214 August 2015

طِوآ وُ وفاكي اك ني بنياور كھتے ہيں جوبھی ونیانے ناسو جی ہو الي أكراه يضة ين عليرٌ وُ كروريا كي دولبرس بمس يكارتي مي جن مِن باؤل ركار كم محبت كالطف المات من رانی محتول کو اوکر کے ہم جمل کی تعمیس اٹھاتے تھے مبت کے جذبوں سے جونا آشامیں ساؤگ ان معدوراك ئى ونيابناتے تھے <u>مط</u>ے آؤ وفا كاك في بنياور كفت بن زماند بحول جاسة بيررا بخفاكو اماری بھی کہالی الی بی سنائے اسے لوگوں کو مركر بحى بم جيمام بن جائي آ وُز ماندُوبِمول كرودنو ل بمستر بن جاتي

مجمی تم دور ند رہ پاؤ کے جھڑو کے تو یاد آؤل گا
دکھ درو تمہارے شنے دالا کوئی ند لما تو یاد آؤل گا
اب تو بیل خمیس ٹونینے پر بھی بھرنے نہیں دیتا
دوست مجھے بھول کر بھی بھی بھول نہ پاؤ سے تم
میری قربت کے لئے ترسو کے تو یاد آؤل گا
بھوت بین کر رہیں گی تیہارے ساتھ یادی میری
میری یادوں کے ساتھ لاد کے تو یاد آؤل گا
دکھ درد تو ہر کمی کی زندگی میں ہوتے ہیں دوست
دکھ درد تو ہر کمی کی زندگی میں ہوتے ہیں دوست
ایسے دکھ تم سہد نہ پاؤ کے تو یاد آؤل گا
ادر بال! یاد رکھنا تم یہ سب باتھی حبیب کی
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا

جب کثرت مشرت ہوتی ہے اک حشر بیا ہوجاتا ہے ساحل کا سکوں بڑھنے بوھنے طوفان بلا ہوجاتا ہے س رات حمری خمائی جمھ کو رالاتی ہے (محمد بوٹارائی .....وال پھم ال)

به مجمعيل شراب و کان پ أتجعيل لاجماب ين <u>کی</u> تغرت الخمي اخي الفت ښ أتجيين عذاب وتجييل شوخی 1 می آتميس تجمى ۷ تجمحى ル Ųž. فجمحي جيى 7 تمكى ياتين تمح يس 15 مخانے *ډېن د ول چن څراب آن*کميس 1 4 7 مانال حضور کا عالم احسان آنمين كولئ جواب سوال (احمان محر....مانوالي)

پھر بناویا مجھے رونے فیش ویا دائن مجی حیری یاو میں بنگونے فیش دیا جہائیاں تہارا پا پہنچنی رہیں دیا شہری یاو میں بنگونے فیش دیا جہائیاں تہاری یاو میں رونے فیش دیا آگے میں آگے بیٹھ کی اظھوں کی لہر پر تم کو کسی خواب میں پرونے نہیں دیا دل کو تہاری یاو کے آنو عزیز شخے دیا کوئی درو ہونے نہیں دیا ہوں اس کی یاد مجی ہاتھ تھام کے دیا میں ہیں جہاں کے کھونے نہیں دیا میلے میں اس جہاں کے کھونے نہیں دیا میلے میں اس جہاں کے کھونے نہیں دیا (عروجہاجی ایسی مرکودھا)

Dar Digest 215 August 2015

سکون دل ہے جرام ان پر کہ جن کی آ کھول بی نم نہیں ہے جاری برسوں کی آرزو تھی چیس مے ادر جھوستے رہیں مے بہال تکلف روانبیں ہے اسد در ہے سے حرم نہیں ہے (آحف شخراد ....فیل آباد)

اکیا ہوں جی اس بے درد ویا جی تہائی کا نم کمیں جے پاگل ند کردے کوئی ہوم ہموا تو اس جائے کہیں زندگ تو جھے کہیں رسوا ند کردے چاہتا ہوں کچھے کمیں رسوا ند کردے خواب کر ٹوٹے تو جھے تنا ند کردے کواب کر ٹوٹے تو جھے تنا ند کردے کیں کیسی کیسی جاہت ہموئی ہیں دل جی کیسی کیسی کیسی جاہت ہموئی ہیں دل جی دور ان دادیوں کی حمرائیوں جی اکما ند کردے میرے آنسو کھے ادای بل کردے میرے آنسو کھے ادای بل کردے میرے آنسو کھے ادای بل کردے میرے آنسو کھے کہیں برنام ند کردے میرے آنس پر آج مجی تی رہا ہوں سلیم میرے نالے کے کھے کہیں برنام ند کردے میرے نالے کی بیرانی برنام ند کردے میرے نالے کے کھے کہیں برنام ند کردے (سلیم بیک بیرانی .....کرائی)

عشق وفا کا کوئی ندہب نہیں ہوتا مردے بیں کمی دل دھڑکا نہیں ہوتا آگھ کا آگھ ہے تعلق کوئی کیا توڑے ول سے گزرا نور مجسم نہیں ہوتی کیوں چاک ہے واکن آبا ہے پھٹی ہوئی دعا کو سے رب نے پوچھا نہیں ہوتا دشیت کے طوفان میں چھڑ گئے کتے الحی دفا نونی سنتیوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جذبوں کی صدت سے چرائے بن کر جلے چھڑ کا صنم مجبوب نہیں ہوتا پھر کا صنم مجبوب نہیں ہوتا (وجیہہ جرسی ہوتا بیانی دل من جاتی ہے، آرام سوا بوجاتا ہے ہاں موت ای کو کہتے ہیں، ثم دل سے جدا ہوجاتا ہے مینا نے میں مان کے کہا ہیں، ثم دل سے جدا ہوجاتا ہے مینا نے میں ساتی کو تو پیتے ہیں، گم اور سوا ہوجاتا ہے کہ افل محبت جائے ہیں، یہ راز زبانہ کیا جائے ہیں میں کو بلا کر دیکھ تو لیں جنب ان کا تصور سائے ہو، مجدہ مجی روا ہوجاتا ہے تقدیر سے کھان بن کرلیں گردش کو بلا کر دیکھ تو لیں سفتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سارے بھی جدا ہوجاتا ہے سفتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سارے بھی جدا ہوجاتا ہے سفتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سارے بھی جدا ہوجاتا ہے

ہاری پکول پاشک لاکردہ چک دیے ہیں تو خم نہیں ہے
یہ باب سب خوب جانے ہیں کداشک موتی ہے کہنیں ہے
ہوئے جو بھار ہم مہمی تو ہر ایک اپنا پرایا خوش تھا
کفن دویول نے کے آیا جیسے ہمارے پیکر میں دم نہیں ہے
چمن میں کوئی شکوفہ بھوٹا نہ کوئی ختیے ہی گل بنا ہے
جورنج پھولوں کو ہے تو یہ ہے کہ ان کوکوئی الم نہیں ہے
ہورنج پھولوں کو ہے تو یہ ہے کہ ان کوکوئی الم نہیں ہے
ہمیں یہ دنیا کے تجربے نے مشاہے نے سکھادیا ہے

Dar Digest 216 August 2015

### محبت میں: کیہ ۱۰۰ ن کہلاؤگ (وکیہ ۱۰۰ ن....میاں چنوں)

روکے کس لئے ہو مرنے دو

اتنی عثق بی اُڑنے دو

دل کے آئے بی اُڑنے دو

زندگی کو مری کھر نے دو

رات بے سود مت گزرنے دو

پل مرابا وفا سے روز بڑاء

ال مرابا وفا سے روز بڑاء

زندگی تو آبڑ مئی انجرتے دو

زندگی تو آبڑ مئی انجرتے دو

ان کا دعدہ فریب برتا ہے

وہ کرتا ہے تو کر نے دو

پول بو تو کھے بھرنے دو

سيكون ديوانى ب راونى بيداجاكا كوئى سائے سے درتا ب اپنا مواہرى ميں جب جاند لگائے ب جذبات كا ميلة تما ميكولوں كى تمائش ميں اك شخص اكيلاتما جوڑاكوئى سانيوں كا يار بن كى بنرى تمى ياد بن كى بنرى تمى

(عامر طک .....راولپنڈی) مین مین زندگ خواب کی ہے صورت ش جبدددازے پراستگ ہو خواب بھی آب کی ہے صورت میں یافون کی تحقیق بھی ہو وشمنوں کا جو ایک لفکر ہے میں چیوڈ کرسب بچھ بھا تھی ہوں طقۂ احباب کی ہے صورت میں پرتم کو جب نہیں یاتی ہوں ایک چہرہ ہے جو نگا ہوں میں تی بحر کے دونے گئی ہوں جسے ماہتاب کی ہے صورت میں میں ایسی مجت کرتی ہوں اس طرح اس کا دکھے کر ہنا

مر نایب کی ہے مورت میں بیں اپنہوش وحوال شرہ کر دکھے آنکھوں کو پڑھ کے اے رانا اک دعدہ کرتی ہول تم سے درد سلاب کی ہے صورت میں کہ جب تک ..... (قدمیرانا ....داولینڈی) جم میں جان دی

> ہم جب ہی گھریر آتے ہو اور سب ہے باتنی کرتے ہو میں اوٹ ہے پردے کی جاناں بمن تم کود کیمتی رہتی ہوں اک تم ہے ملنے کی خاطر میں کمنی یاگل ہوتی ہوں

Dar Digest 217 August 2015

بيدونيا پحرسمي نهرماني

می دنیا کی ہرطافت ہے

ين ايخ فون يس نهاجا وس كى

جوتم نه لمے مرجاؤں کی

بب خوف وخطرتنها

لز جاؤں کی

*ذكيرين....* 

# بليدان

## شنراده جا ندزیب عبای-کرا چی

پنڈت نے منتر پڑھنا چاھا تو اجانك اس كى زيان بند ھوگئى اور پھر آئے فائا ایک دور پڑا تیز دھار خنجر زمین سے اوپر کو اٹھا اور اڑتا موا بڑی تیزی سے پنڈت کی طرف بڑھا اور چشم زدن میں پنڈت کی گردن دو حصوں میں بٹ گئی

خیروشر کی بہت ہی ول گریفیة جیر تاک ،خوفتاک ، دہشت ناک ،عجیب وغریب کہانی

شيكسيينو ن كباتفا "ونالك النج ہے اورہم سب اداکار ہیں جوباری باری اینا کردادادا كركي دنيات رفست بوحات بال

میر کی داستان حیات عام لوگوں سے بہت مختلف اورنا قابل يقين داقعات رين بيدادرا كريدواقعات خود جھ يرشد مع بوت توش بھي ان داستان يريفين ندو كمتا۔ میرانام آیان ہادرتعلق تی فی روزے محصل وینشرے چندکلومٹر کے فاصلے یالک گاؤں ساغری سے عصد ميرے والد محمد عارف أيك قناعت بسند انسان تھے اورعلاقے کے جا گیردار مظفر شامل کے مشی سے ان دنول ميرى عرص دن سال مى جمير عدالد كانتقال موا

والده عذرا خاتون ايك وس سالد مين كى مال ہونے کے یاوجودا کی خوبر داور اسارٹ خاتون تھیں وہ کہیں ہے بھی دس سالہ ہنے کی مان نہیں دکھائی و تی تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد کھرے معاشی فلام کی ذمدواری این برآ بری توجا گیردارمظفر کے کہنے برحد کی عل طازم ہولیکس مرچندماہ بعد ای حو کی کی جیست سے مُرْكِر بالأك بوكنين\_

م ذاں کے بی اوگوں کا کہناتھا کہ ان کی موت مل جا گردار كا باتھ ہے۔ "كين زبروست ك آ مے

زیروست کینیں جلتی جا گیردار کے خلاف آواز الحانے کی ہمت کی بی ندھی اور قانون اس کا زرخر پوتھا۔

عن است بي محرارا حمد كمررين فك فاريزان كى اكلوتى بني جور بھے سے سال دوسال تى تھوئى بوكى میرے دہاں آ کردیے سے اے کھیلنے کے لئے ساتھی ل مرابس كهاورخوبصورت لرك تفي بيااور جي نے مجھ ا جی حقیق اولاد کی طرح یالا اور گاؤی عی کے ایک کور تمنث مائی اسکول ساخری سے میٹرک کیا۔اور پھردید کے ایک کورنمنٹ کالے ہے بشکل انٹرتک تعلیم عامل کی اس کے بعد گاؤی کی میدند میل براسید آداره دوستول رضوان اورعاول کے ساتھ سارا دن مرفحشت کرتا رہتا۔ ہم متوں ووست فاا بالي اورشرم تق يورا كاوك بم تيول كى حركون ے بالان تھا۔ بھی کی مرفی چرالی اور کی سنسان مقام يرجا كرفتك تبنيون كي مدسة كب جلاكر بحوني اوركهاني-

اس كام كے لئے ہم نے كاوس بن ايك ريث باؤس مخب كرد كها تماجيان جاتے موسة كادى كے ربائتى ڈرتے تھاں قدیم ریٹ باؤس کے بارے ش مشہور تماكديهال بنول ادر بحوتول كالبيراب

ان مى دنوں مجھے دیو مالائى كہانياں يڑھنے كى لت لك كى كمانيان يرصح وقت ش خودكوان عى كمانيون كا

Dar Digest 218 August 2015

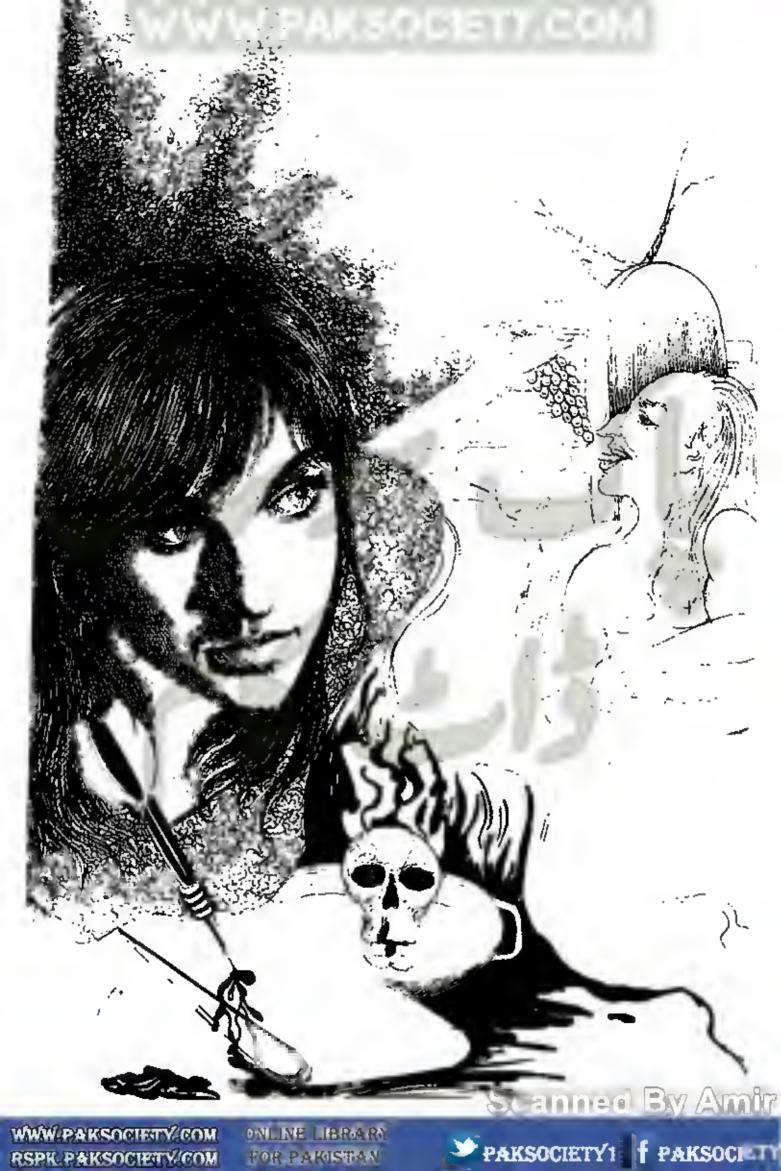

ایک کردار مجینے لگار میں اکٹر سوجہا تھا کہ کاش کوئی جادوگر مجینے لی جس کا چیلائ کر میں جادو سیکھوں یا کی جن کوشخیر کرلوں اور راتوں رات امیر بن جادک میں نے دینہ کہ اسال سے ماؤرائی علوم کی چند کہ میں خریدی اوراس سلیلے میں کائی کوشش کی حمر ناکام رہا رضوان اور عادل نے بہت مجھایا کہ افرانی علوم سیسنے کے رضوان اور عادل نے بہت مجھایا کہ افرانی علوم سیسنے کے لئے ان علوم سیسنے کے اہر کی رہنمائی ضروری ہان کی سمجھائی مرک مجھائی میں کائی میں اس کی سمجھائی میں ہوئی ہات میری مجھائی میں اس کی سمجھائی میں اس کی سمجھائی میں ہوئی ہات میری مجھائی میں ہوئی ہات میری سے میں آگئی ہیں۔

ان دنوں میری عرص میں یا اکیس سال تھی۔
میں ایک روز گھر ہے بغیر بتائے تکلا اور ماؤرائی علم کے ماہر کی تلاش میں سرگر دال ہوگیا۔ جھے گھر ہے رفتے ہوئے درسرا روز تھا۔ اور اب تک جھے اس سلسلے میں کوئی کامیا بی شدہ وئی تھی۔ میں دن بھر اوھر اوھر گھومتا رہتا اور دات کوئی نہ کوئی تھیں۔ تیسر نے دوز نہ کی مجد میں پڑ کے سوجاتا ،میر سے ساتھ چند کیڑ ہے اور مائی علوم سیکھنے کی چند کی جی تھیں۔ تیسر نے دوز میں ایک میں نے سوجا کیوں نہ دوبارہ خود بی بچھے میکن کوشش میں نے سوجا کیوں نہ دوبارہ خود بی بچھے میں کوشش کر دول ان کہا بول میں ایک کیا ہے جہ سیمنے کی کوشش کر دول ان کہا بول میں ایک کیا ہے جہ سیمنے کی کوشش کی سے جن میں سے ایک ایک کیا ہے جمہ تھے جن میں سے ایک ایک کیا جھے قدر ہے آ سان لگا۔
اس میں ہمزاد محرکر نے کے بہت سے محلیات درن اس میں ایک ایک کیا ہے جمہ تھے جن میں سے ایک ایک کیا راضروری تھا۔
اس میں ہے ایک ایک کیا راضروری تھا۔

شام ہوتے ہی میں دریائے جہلم کے کنارے جا بہنچااورسودی کے دوج می کتاب میں وکی گئی ہوایات کے مطابق دریا کے کنارے کے مطابق دریا کے کنارے بیٹے گیا۔ ایمی میں نے مل مشروع بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ ہو' کا نعرہ فضا میں کو بھا۔ میں نے آوادی سے ویکھا۔

وہ کوئی مجذوب تھا اس کا لباس میلا کچیلا ادرجگہ جگہ سے بیمنا ہوا تھا سر اور داڑھی کے بال جماز جمنکار کی طرح بڑے تھے اس کا حلیہ بہت ہی خشہ حال تھا۔

ده چلنا بوا برے ترب آیاادر افی انگاریل کی طرح دیکی بول بول کی طرح دیگی بول نگائیں جھ پرمرکوز کردیں پچھ دیر بعدات کے دیر میری ساعت کے دار اس کی پرجلال نموس آواز میری ساعت کے دارائی۔

المردر سادے کول علق کرتا ہے اپنی

امیدی اس سے وابست رکھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ باقی سب وحوکہ ہے فریب ہے۔"

یں اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس کے قدموں ہے لیٹ گیا۔" باباتی میں ہمزاد کونٹیر کرنا جا بہنا ہوں میری مدد کرو۔" میں مجھ چکاتھا کہ بظاہر دیوانہ لگنے دالا دہ خض کوئی نہ کوئی مقام رکھتاہے۔

"ب وقرف مت بن ان چیزوں میں بکونیں رکھا۔ دنیا کے چیچے بھا گئے والے کودنیا ٹھوکر ماردیتی ہے "مجذوب نے بجھے اپنے قد سوں سے الگ کرنا جایا۔

''میں کو میں جا نتاجب تک آپ میری مدد نیس کریں کے میں آپ کے ہیر نیس جھوڑوں گا۔' میں گریہ زاری کرتا ہوا بولا اوراس کے تدمون سے لیٹا رہا۔اس نے جھے سمجھانا جاہا محر میں اپنی بات پر قائم رہا۔

" فحیک ہے تو دنیائی جا ہتا ہے تو تیری مرضی کین ایک بات یادر کھنا کامیاب ہونے کے بعد دوسروں کے کام آتا اور کی کا ول مت دکھانا۔" اس نے جھے شانوں سے چڑ کرا تھایا دومیر اہاتھ تھام کرا یک طرف چلے گا۔

کانی در بعدہم آبادی سے دورایک پرانے قرستان میں جاہیے جووران اورسنسان می دارت کے گیارہ ہے اس در ایک جوریان اورسنسان می مہیب سنانا چیارہ ہے اس در ان اورسنسان قبرستان میں مہیب سنانا چیارہ ہوا تا کیے خوف سامحسوں ہوا اس نے مجھے قبرستان کے ایک وران کوشے میں بیضنے کی تاکید کی اور سخیر ہمزاد کے ایک وران مجھائے لگا کہ اس عمل کے دوران مجھائے کہ کہا ہوگا ا

پھر بھے وہیں بیٹے رہنے کا تاکید کرنے کے بعد ووقر سمان سے باہر نکل گیا۔ اس کی والہی بھی در بعد ہوئی اب اس کی والہی بھی در بعد ہوئی اب اس کے ہاتھ میں ایک بوئی ی بقل جس میں چنبیلی کا تیل ہوجو دھااور چراغ نظر آر ہاتھا۔ قبر سمان میں ہی بہت مخدوش حالت میں ایک خالی الا وارث جمونیز کی تھی ایک خالی الا وارث جمونیز کی تھی اور جمونیز کی تھی ایک خالی الا وارث جمونیز کی تھی کے ایک خالی اس نے بھے سے کہا۔ وہ بھی بی بی اس نے بھی ایک وظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے بھی ایک دظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے بھی ایک دفیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے بھی ایک دفیفہ دیرانے کو کہا میں نے وظیفہ دیرانے کھراس نے دکھے دکھیفہ دیرانے کھراس نے

Dar Digest 220 August 2015

میرے کردحسار قائم کیا۔ اب بھے چالیس روز اس کا بتایا ہوا دفلیفہ پر هناتھا میری پشت پر جنبلی کے تیل سے روثن کیا ہوا چرائی جل رہاتھا اور میری نظری اے سائے کے رگ گلوپر جی ہوئی تھیں اور میں مجذوب کا سکھایا ہوا دفلیفہ پڑھ رہاتھا، میر ے دکھیفہ شروع کرتے ہی مجذوب جاجاتھا۔

چندروز تک قبرستان کی ویرانی ادر براسرار ماحول نے میری محویت میں خلل ڈالا، میں شکستہ جمونیز کی میں تن خیا جیفار ہتا اس الدجیری دات میں کسی وی نفس کا نام دنشان تک موجود نہ تھا نہ کچھ کھانے کوتھا اور نہ کچھ ہیئے کواور پھرمجذوب بھی جاچکا تھا پروہ بچھے سےلے کے دوران کھونیشن آیا۔

تبرستان میں جُہے تیسراروز تھا کر ایک فض اپنے کی تبریز اور تھا کر ایک فض اپنے کا اور جھ پر آبک نظر دالی اور فاتحہ پڑھنے آیا اور جھ پر آبک نظر دالی اور فاتحہ پڑھ کر چلا گیا۔ تین یا جار تھنٹوں بعد وہ محض دوبارہ قبرستان میں واغل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کھانا اور پانی کی بوتل تھی۔ جواس نے جھے ہے گئی اور فنس سجھا تھا اور وائی اور فنس سجھا تھا دروائیں اور کی پنچا ہوا تحض سجھا تھا جوانسانوں سے دوراس دیرانے میں عماوت میں مشعول جوانسانوں سے دوراس دیرانے میں عماوت میں مشعول تھا جوانسانوں سے دوراس دیرانے میں عماوت میں مشعول دورائی دیرانے میں عماوت میں ایک دفعہ طرور کھانا اور یانی لاتا اور جھے تاطب کے بغیر آبک

طرف د که کرچلاجا تا۔

اب میراسایی متحرک ہو چکاتی او ادھرادھر ہاتا جلتا اور مجھے خوف زوہ کرنے کی کوشش کرتا ہعن اوقات رات کو قبرستان خوف تاک چیوں ہے کوئے المقامگر میں کوئی وہیان دیے بغیر دکھیفہ پڑھنے میں مشخول رہتا، دمویں روزنصف شب کے قریب جب میں اپنے سائے کرگ گلو پرنظری جمائے وظیفہ پڑھ رہاتھا کہ جھے چیوں کی آ واز سائی وی ہے آ واز مجھے ساسا لگ دی تھی میں نے ہے افقیار آ واز کی سے دیکھا اور خوف ہے لرزا تھا۔

میری نظروں کے سامنے میرے پتیا گزار احمد سے انہیں تین چارگزار احمد سے انہیں تین چارگئن پوٹس مردول نے گیرر کھاتھا اور پتیا گئر میر کی چیختے ہوئے کہ میر کی میر کی افسان مردول نے اپنے درانی ممانا خنول سے بتیا کی شدرگ کا ث ڈالی اور بھیا تک انداز میں چیختے ہوئے میری طرف دوڑے تو ڈر اور خوف سے میرا خون میں اخون خلک ہو جاتھا۔

قریب تھا کہ میں ڈرکر مصارے باہر نکل جاتا جھے مجذوب کی ہدایات یادا آگئیں اس نے کہاتھا کہ "جب تک میں مصار میں ہوں جھے کوئی بھی بلا نقصان نیں پہنچا سکتی اور اگر میں وقت سے پہلے مصارے ہاہر نکلا تو مارا جادی گا۔ "میں نے دو بارہ دفلیفہ پڑھتا شروع کردیا کچھ بی ویر بعد ماحول پر سکوت تھا گیا۔

چالیسویں روزشن اپنے سائے پرنظریں جمائے سعمول کے مطابق وظیفہ پڑھ رہاتھا کہ مرے سائے نے مجسم انسان کا روپ دھارلیا وہ ہو بہو میرا ہم شکل تھا اور حصارے باہر کمڑا غضب ناک نگاہوں ہے جھے وکھ رہاتھا ہیں نے جھے درایا دھرکایا مگر میں اس پرکان دھرے بغیر وظیفہ پڑھتارہا۔

رات کے آخری پیر جب میراج لیسی روز کامل پورا ہواتو ہمزاد کا چیرہ پرسکون ہو چکاتھا وہ میرے حصار کے قریب آ کر پولا ۔'' تم مجھے کیاجا ہے ہو؟'' میں زمین مرکز کا دوری صاردانہ میں مطالق

میں نے محدوب کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جواب دیا۔" میں تہمیں اپنے بس میں کرنا جا بتا ہوں۔"

Dar Digest 221 August 2015

د صندی وصند جھائی ہوئی ہے ۔ اہمزاد نے جواب دیا۔ "میں نے توریز ھا اور سناتھا کہ انسان کا ہمزاد بهت طاقتون وتا باس سے كوئى بھى چېرى اس مكت " من في المحور تي يوس كها-

" بہ بچ ہے محروہ مجذوب کوئی عام انسان نہیں \_ مادُرانَى تُوتُون كى بمى كوئى صدود موتى جن اورده نورانى قولوں سے دوری راتی ہیں۔"ہمزادنے جواب دیا۔

" مجمع دولت حائ عن راتول رات امير بنا جابتا موں تم اسلط من مرے لئے کیا کر عجة مو-" عى في إلى يرسول يرانى خواجش ظامرك-

" يه مرے لئے كوئى مشكل كام جيس وال ك لے حمیس شرحانا موگاتم مرف میرے کہنے پر مل کنا ويون عن امير موجاؤك "ممزادف جواب ويااور مجم أتحسين بندكرن وكهاتوش في أكسيس بندكين ادراس نے میرا ہا تھ تھام لیاس کے ساتھ بی میرے جم کو جماعا لگا، ہر مجے ایا محسوں ہوا جسے مس کی راعے کی طرح ہوا عمل ازر باہوں، اس کی بدایت کے مطابق میری آتکمیں بندھیں، کچھ بی در بی میرے یا دُل زہن پر الكاورش في المحص كلول دي من الك مؤك ك کنارے کمڑا تھا۔

" كون ي جك بي " من في وجماء " يراجي مر يا اورش حرب ے الحل برا كو الى منول من جبلم كا ح وي يكاتما وطلمال بالم محصايا لك رماتما كدي عن كوكى الف بلل طرزك كباني يزهد بامول سب يحمد خواب لكنا تغااييا محسوس بونا تفاكر جير الجمي آكه كطرك اور من بسر برسور بابول كا-

میں نے ہمزاو کے کہنے پرلاٹری کے کلمٹ خریدے، جوا کھیا او مری جیس ووں سے محرکش می حیران تما، پھر میں گاؤں لوٹ کیا جاتے وقت چھا چی اورفارید کے لئے کیرے اور مین تھے لے گیا تھا میں نے انیں بنایا کہ مجھے شمر میں جھی او کری ل کی ہے۔" چندروز بعد میں اسرار کرکے انہیں اے ساتھ

''کون؟'' ہمرادنے بوجیا۔ "اس کے کہ می حسب ضرورت و شوار اور مشکل كامول بين تم عدولول "

"كيا مجمع بردنت تهار بسامن ربا موكا؟" بمزادنے يوجيا۔

مبیں جب می مهیں ول میں یا بلند آ واز اے یا دکروں تو تم حاضر ہوجاتا۔" میں نے جواب دیا۔

"كما جمع بيد بحركها الطلاسكوعي" بمزاد

نے تو حیا۔

بيرب سي مشكل وال تفااكر بين اس بين جرك مانا توہمزاد کے باتھوں میں مارا جاتا کول کہ ہمزاد کی خوراک بوری کرنا تمی انسان بلکمی جن سے بس کی مجی بات بيس من البار على أفي وقاس الع المينان

النبيس المستحبين برروز مرف دوروثيال دول گا\_اگر <u>جھ</u>ميسر ۽ وغي آو-"

"تم تجھے كتاع مداينا يابندر كمومىج" بهمزادنے

"تمن سال " من نے جواب دیا۔ معاہرے ك بعد ش في مراوكو جانے كى اجازت وكى اورحصار

اب من اي حمن ال مجزوب سي ملناها بهناهما جس کی دو ہے بھے تخر ہزاد ش کا مالی حاصل ہوئی می عالیس روز کے مطبے کے دوران دہ مجدوب مجھے نظر میں آیاتھا میں اس کا شکریہ ادا کرے اے اپن کامیا بی ک خرسنانا جا بتا تھا، ارد كروكا بوراعلاقد جمان لينے كے با وجود جب مجمع دہ مجدوب نظر نبی آیاتو می نے ول بی ول می ہمزاد کو ایکارا تو وہ کمی جن کی طرح میرے سامنے ماضر موا" كياتم بنا كي موده مجذوب كمال ب؟ جس ے میری لما قات علد شروع کرنے سے مملے ہوئی تھی؟" من نے ہو جما۔

" عن ال ك بارك عن مجمد بتائے سے قاصر ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔اس کے جاروں طرف

Dar Digest 222 August 2015

کراپی لے آیا اور کرائے پرایک پوش علاقے میں بنگلہ

لے لیا میری ہرخواہش پوری ہودی تھی بنگلے میں بنگلے

فرنیچر سے لے کر ضروریات زندگ کی ویکر بیتی چزیں

آیکی تیس چپاچی اور فارین بی چیران سے کے الاگی آیان

اتی جلدی کسے دولت متدین گیا، میں ایپ لئے فارین کی

نگاہوں میں چپی پندیدگی بھانی چکاتھا۔ اور کی بات

ایکی کے دو فیصے بی پندیدگی میری زندگی کے شب وروز بری

ایک دوزنصف شب کے قریب میری آگوکل گئی میراول عجیب طرح سے دھڑک رہاتھااور ہے جینی ی محسوں ہوری تھی میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگرناکام رہا بلا خرجب کردیمیں جمل جمل کراکتا می تواٹھ کر کرے میں ٹھنے لگا پھر بھی جب کیفیت میں فرق ندآ باتو میں کمرے سے باہر نگلااور کوریڈورمیں آگیاا ہی جھے وہاں کھڑے ہوئے بچھ ہی ویر ہوئی تھی کہ اچا تک میں چونکا فارید کے کمرے کا درواز اکھی رہاتھا۔

میں نے و کھا فاریند کرے سے نکلی اورایک طرف چلے کی اس نے میری طرف و یکھا تی ہیں یا ٹاید اس کی نظر جمد پرلیس پڑی وہ آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہوئی مین میں کے نظر جمد پرلیس پڑی پہلے میں نے سوچا اے پہاروں چراپنا اراوہ بدل ویا، میں جاننا چا ہتا تھا کہ وات سے اس پیروہ کہاں جاری ہے۔ پراس کے چلے کا انداز بھی غیر معمولی کہاں جاری ہو گئی ہوئی تھی ایک رہا تھا کہ جیسے وہ نیز میں بیل رہی ہو۔

سب سے عیب بات اس کے یاوی جی جی می موجود نہ تھے دور بر بنہ پاوی چی رق جی جی د نے قد موں اس کا پیچیا کرنے لگا وہ کمر سے باہر کئل چی تی ادراب سزک کے کنارے جیل رق تھی رات کے ایک بیج سز کیں بھی سنسان تھی دمبر کا مبید تھا مخت سردی کے باعث کی کے آ دارہ کتے بھی کونے کھ دروں میں د کے سور ہے تھے ۔ جبکہ میں سردی سے شخر تا ہوا اس کا جی اکر رہا تھا اوردہ اس سب سے بے نیاز سڑک بر چیل ری تھی ڈر یہ تھا کہ کہیں گشت پر مامور کوئی ہوگیں ۔

موبائل ندآ پنچ الی صورت می قارینداور می وونوں مشکل میں پڑجاتے۔ ہوسکا تھارات کی تھانے کے لاک اب میں بسر کرنا پڑتی۔

ہم گرے کائی فاصلے پرایک ویران علاقے ش پہنچ ہے تھے کچھ بی دورایک قبرستان تھا اور میں آئی دیریش اس کی کیفیت سے انداز و لگاچکا تھا کہ وہ فیئرش چل ربی ہے میں نے بہتر کی سمجھا کہ اسے دوک دوں۔"فاریندرکو کہاں جاربی ہو؟"می نے اسے نگارا مگروہ بغیر جواب وسئے چلتی ربی، ایسا لگ رہاتھا کہ وہ ہری ہوچکی ہے۔

"فاریندوکو" میں اس ار جی پڑا گروہ رہے بیٹیر قبرستان کے قریب بیٹی چکی تھی میں نے آگے بیڑھ کرائی کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً جنجوڑ ڈالا۔"فاریند ہوٹی میں آؤٹم کبال جاری ہو؟ میقبرستان ہے ۔"وہ جواب میں پکھند بولی اور مزکر میری طرف دیکھا۔

وفع ہوجاؤیہال سے درندائی جان سے ہاتھ دمومیموے ۔" اس کے طق سے عیب ی غیرانانی غرابث نما آوازلكل اورش سشدرره كماس يربيل کہ میں کچھ کرنایا کچھ مجھتااس نے دوسرے ہاتھ کی میل ے جھے دھکاویا میں تغریباً اثنا ہوا ساجھے جاگرا۔اس طرح اما مک گرنے سے بڑے اگر اور مرمرے بدن على جمعاور تعليف كى شدت سے على با تعليار في برار على جران ويربيان فناكه فاريد جيى ازك انعام اللا کے جم می ای قوت کیاں ہے آگئی جوال نے أيك معمولي بي وهك ي جي كراد يا تعاد فاريد قبرستان می وائل ہو چکی تی میں نے اٹھ کردوبارہ اےرو کناطا یا اس بارفارینے فر کر مجھے زوردارتھررسید کیااس کا ہاتھ تنا كه بتنوز الحيثر يزت على مير الكان ساكي سائي كرف سكادر چكرے آ كے نيلا بون دانوں سے كرا كرزتى موجها تما اورخون بيني لكا تما \_ يجمع مدكوكي اورى چکرلگ ریافقا۔

اوسان بحال ہوتے تی میں نے ہمزاد کوطلب کیا۔ فارید کورد کورد کورد کورد کیاں جارہی ہے؟ "میں نے ہمزاد

Dar Digest 223 August 2015

کو تکم: یا فارین اس دوران کافی آ مے جا چکی جمزاد بلک جھکتے میں اس کے قریب جا پہنچا اور فارینے کے قدم دک مے اب وہ ایک مکہ ساکت کوئی تھی۔" اے م مر بہنجادد ۔ "میں نے فارینہ کے قریب کافئ کر کہا۔

ا جا تک ایک بیولد سا نمودار ہوا جس نے ایک ويوبيكل يحص كاروب دهارلياس كاخوف ناك جيره ويجمعة ى مراردال روال أرزانها\_

اس کا نگاروں کی مانند د کتی آئٹھوں ہے درندگی اورسفا کی جملک رہی تھی میں اس دہشت ناک جلول کو وكي كرخوف زوه بوج كاتها أيل زندكى عاسة موقوال الركى كوبول كريهال ع علي جادً" وو كمر كراتي مولى غیرانسانی آواز میں بولا ادر میں نے ہمزاد کی طرف ویکھا جس كى نظرين اس خوفتاك تلوق يرجى بمو كي تيس يا "كك كون مويم ؟" على بكلات موسة بولا جسب كدوه خوفاك صورت محفل آبت آبت قدم بدهانا مواميري طرف

ایمزاد کی موجود کی کے بلوجود میراخوف سے برا عال تما ناهيس ارز بري تحيس ادر ملحى بنده چكي تحى اس خوف تاک صورت تخص نے اپنا باتھ میری طرف بر هایا ى قاكى برادنے الل عالى كالرف اشار وكياتواس بلا كي من آك لك كل اورقبرستان ال كي خوف ناك جيول سرزافل كياى در بعدده را كاكى صورت من زين بريزاتما\_

اليكون تقاج الممل في مزادت يوجها-يدخوف ناك بدروح تقى جوفار بيذكواب ساته لے جانا جا ہی تھی ''ہمزادنے جواب دیا۔

ای وقت میری نظرفارید بریزی وه این حوای عن آ چکی آل اور سبی مولی نظروں سے ارد کردو کھے رہی تھی شایداے بحومیں آرہاتھا کہ وہ قبرستان میں کیے پنجی۔ "برعل يهال كيم الله على الأوفوف مرزق مولى

"مْ نينديس جلتي مولي يبال آمكي تمي " يس نے جواب دیا۔ مزاد اب تک اپنی جگ برموجود تھا۔ مقم

عاؤ کہیں بھہیں رکھ کرخوف زدونہ ہوجائے۔ میں نے ول وى ول من اعزاد كوتكم ويا، من جانياتها كدمند بولي بغيرميري أواز بمزادتك بكفي جائ كي-

"تمبارےعلادہ کوئی دوسرانہ بی مجھے دیکھ سکتا ہے اور مدی میری آوازین سکتاب میرادنے کمااور غائب ہوگیا۔

مس في خوف زوه فارينه كا باتحد تماما اور قبرستان ے باہر نکلنے کے لئے قدم آگے برحائے علی سے کہ نع فیک کردک گیا جارے سائے ایک دراز قد و بوبیکل مخص موجودتها ، ماتع برتشقدادر مطيعي مختف اقسام ك مالائمين، و يُحِيمة عي على تبحة كميا وه كوئي مندوساد حوب." كون يوتم ؟" على في يو جمار

عمل كالى كاميان سيوك رام ويال مول تمية میرارات کمونا کرے اچھائیں کیا۔ "دوائی انگادل کی طرح دہمی آ محمول سے بچھے کھورتے ہوئے بولا۔

"من في تمهاراكب راسته كونا كياب على تمهين جان تک نبیں۔ میں نے حرت سے کہا جبکہ فارینہ كرجه ع جيك جكامى -

میازگی اماؤس کی رات ایک غاص **کمز**ی میں پیدا ہوئی ہے۔ بدوح میرے تھم پراس الاک کومرے باس لاری می کدم آ محدم نے جمال (مزاد) کا فلق سے اس کا انت کرڈالا۔" رام دیال غمنب ناک کیج میں

"اس معصوم لڑکی نے تمہارا کمیا مگاڑا ہے؟" میں اس سے متاثر ہوئے بغیر یولا۔

" و بوی کے جنوں عن اس کی بلی دیے ہے ميرى شكتى بنس اضافه موجائ كالرقم اس لزكى كوبياتا چاہے ہوتواہے ہمزا وکومیرے حمالے کردد درنداس لڑگی کُوتو میں لے کر جاؤں گائی پر حمہیں بھی نہیں جموز وں گا۔'' ووتقرفه يمل بولا\_

واو بجاري زياده كير بمعمكي مت وواور شرافت ے بیاں سے نکل جاؤ'' میں نے مستحران انداز میں کیا اوررام دیال نے غصے سے میری طرف و یکھااور زیراب

Dar Digest 224 August 2015

كولى منترية صفالكار

اجا مک بی اہارے واکس سمت بہت سے چوئے جوئے کوں سے مشابہ جانور نمووار ہوئے اور خراتے ہوئے اور خراتے ہوئے اور خراتے ہوئے اور خراتے ہوئے اماری طرف کیاتی میں ایک جبکی میں جبکی میں جبکی میں جبکی میں جبکی میں آگ جبر کہ انجی ۔ قبر ستان خوف ناک چینوں سے کوننج اٹھا جبکہ فارید خوف ووہشت سے گرکر بے ہوتی ہو چیکی تی چی بی وی بعدوہ جانور جل کرفا کمتر ہو جی تھے۔

میرا جمزادمیرے قریب عی خمددار جو دکاتھا ادردام دیال کی قبرآ لودنگاجی ہم دونوں پرجی ہوئی تھیں کو یا دہ ہمزاد کو دیکھنے کی طاقت رکھاتھا، خلاف تو تع ہی کے ابعد اس نے کوئی انتقامی کارروائی خبیں کی اور بولائے موز کھ بیاتو نے اچھانبیں کیا، بہت جلد تو اس کا تیجہ دیکھ نے گا۔" اور اس کے ساتھ عی بلک جھیکتے ای نگاہوں کے سامٹے سے غائب ہوگیا۔

☆.....☆.....☆

شی فارید کو گھرا چکاتھا۔ پچاپی سب ہے فارید کواں خراسیے کرول میں سور ہے تھے۔ میں نے فارید کواں کے کمرے میں بغر براٹایا اور بوی شکل ہے ہوش میں لایا ووالب تک فوف ذور تحقی میں نے اسے بچھایا کہ اس واقعہ کا ذکر چیا اور پچی ہے ہیں کرے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں مام دیال بھاک چکا ہے ہیر کی آلی کے باوجو واس کا خوف میں میں ہوا کیاں ہے دوسرے دورا شعبے میں اسی واقعہ کو گئر دور گزر ہے ہے جہر دوبارہ اس سے سامنا واقعہ کو گئر دور گزر ہے ہے جہر دوبارہ اس سے سامنا میں ہوا تھا۔ فارید کا خوف بھی آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتا جارہا تھا۔

ہمزاد کی مدد سے میری دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جار باتھا میرا بینک بیلنس لاکھوں تک جا پہنچاتھا کاربھی خرید لی تھی اورمیرے دن چھر پی مفت کی دولت سے میری طالت و ہوانوں کی کی ہوچکی تھی میں مجذوب کی تھیمتیں بملاچکا تھاجب رو پید بیسہ بغیر کی محنت

کل د باہوتو انسان کی حالت د یوانوں کی کی ہوجاتی ہے است اس کی تد رئیس رہتی اور وہ اخلاقی طور پر پست ہوجاتا ہے، میرے ساتھ بھی کہی ہوا، میں نت نی چزیں خرید نے لگا میری ہردات عیش ونشاط میں گزرنے کی حسین وجیل لڑکیاں میرے قریب آنے لیس اور می زندگی کے ایک نظرے ہے آشتا ہوگیا۔ اپنی عمیا شیوں کے لئے میں نے ایک دوسرے علاقے میں ایک ایک ایک وائرے مان کی گھریر پڑاد ہتا اور ات کو گھریر پڑاد ہتا اور دات کو گھریں باتا۔

ایک شب میں ایک ہوئل میں جیٹا تھا کہ بری شاسائی ایک بند دنیمل ہے ہوئی میاں ہوئی تمررسیدہ جبکہ ان کی دوئر کیاں جو کہ خوبصور تی میں اپنا ٹائی ندر محق تھیں ایک کا نام شاددہ اوردوسری کا نام کا جل تھا خبر میں ہمزاد کی عدو سے ان سب سے بے تکلف ہوگیا اچھی کپ شپ دنی میر کی آدجہ کا جل پر مزکون رہی اور پھر میں کا جل سے دوبارہ میر کی آدجہ کا جل پر مزکون رہی اور پھر میں کا جل سے دوبارہ طنے کا وعدہ کر کے گاڑی میں جیٹھائی تھا کہ ہمزاد نمودار ہوا، یہ خلاف تو تع تھا دہ کہی بھی بغیر بلائے حاضر نیس ہوتا تھا یہ خلاف تو تع تھا دہ کہی بھی بغیر بلائے حاضر نیس ہوتا تھا یہ کیا ہوا خبریت تو ہے ؟" میں نے دھڑ کئے ول سے

"رام ویال اینا وار کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ تبہارے چا ور جگی اس دنیا میں ہیں رہے اور گا ہے۔ تبہارے واجب تم اور فارین کی اس وقت ہواجب تم افران ہاری کا قال نے جمعے ہوگل میں طلب کیا تھا وہ شیطان ہاری کا آل کوتا تل سے فاکرہ افرا گیا۔ "ہمزاد نے جواب دیا اور میری آ تھوں کے سامنے الد میراسا تھا گیا۔

میں نہ جانے کس طرح کھر پہنچا۔ چوکیدارکور ٹیدور میں ہے ہوش پڑ اتھااس کے سر پر شاید کی بھاری چیڑ ہے وار کیا گیا تھا کیونک اس کے سرے خون بہدر ہاتھا بچا کی لاش ان کے کمرے کے نرش پر پڑی تھی۔ اس ہے پچھ فاصلے پر چچی کا ہے میں وحرکت جسم بھی پڑاتھا دولوں کے فاصلے پر چچی کا ہے میں وحرکت جسم بھی پڑاتھا دولوں کے جسموں پر نیخر کے زخموں کے نشان متھے فرش ان کے خون سے سرخ ہور ہاتھا میں چیخ ا ہوا چھا کی لاش ہے لیٹ گیا اور دھاڑیں مار مارکردونے لگا ہمڑاد میرے قریب ہی

Dar Digest 225 August 2015

شرمندہ تعبیر کھڑ اتھا۔ حالانکہ اس سانحہ یں اس کی عقلت کا انہم میری ہے وق فی کا ہاتھ تھا۔ نہیں اس عقلت میں طلب کرتا اور نہ دام ریال ہماری اس عقلت سے فائدہ الشانا۔ میں رویے دائے۔

ای وقت میری نظر کیا کے بے جان جم کے قریب پڑے نیجر پر پڑی جوخون آلووتھا عالبان جم کے قریب پڑے نیجر سے ان وقع عالبان جم کے ان وونوں کو موت کے کھائ اٹادا کیا تھا ہی نے لیک کر خون آلودو هار کود کی کر بذیان بہنے لیک رکھائیا اور جم کی خون آلود و هار کود کی کر بذیان بہنے اور ساتھ ہی ساتھ روتا جارہا تھا میری آ ہوزاری کے دوران اور ساتھ ہی ساتھ روتا جارہا تھا میں خت و نی صد ہے دوجار امراد عائب ہو چکا تھا میں سخت و نی صد ہے دوجار تھا، مال باب کے بعد میرے آخری رہے آخری رہے کو تھی وہ ظالم جماری شم کر چکا تھا، نہ جانے کئی دیر بی جمعے کچھ ہوش جماری شمار

اجا تک قدموں کی جاپ سائی وی بی نے سراف کرد کھا، وہ نصف درجن پولیس المکار سے سان کے سراف کرد کھا، وہ نصف درجن پولیس المکار سے سان کے سماتھ مماراج کیدار بھی مقامراخون بی دوبالباس اور ہاتھ میں خون آلون نجر مجھے مقارک بناد ہے ہے۔

"تم نے انہیں قتل کیوں کیااوران کی بٹی کواٹوا کرکے کہاں رکھا ہے ....؟" انسپکٹر کے الفاظ میری ساعت ہے بم کی طرح کرائے۔

"برکیا بواس بریرے بھااور جا تی تض بعلا میں انہیں کیے مارسکتا ہول اور جس وقت ان کا قب ہوامیں قلال ہوئل می تھا۔ "می ہزیانی کیج میں جی پڑا۔

" محرتمبارے طازم کابیان ہے کان میاں ہوی کے آت میاں ہوی کے آت میں تمبارا ہاتھ ہے۔ " انسکار کے الفاظ من کر جھے ایسا لگا جیسے دیمن میں میں کی ہو اور ش اس بی سا چکا موں میں سے جرت سے اپنے طازم عزیز کی طرف و کھا۔ " ہال میری آ تھول کے سانے آیان صاحب کھر شی داخل ہوئے اورا پنے چھااور چکی والی کرنے کے بعد میر سے مریکی بھادی جز سے دار کیا۔ "عزیز نے کہا درش جرت سے اسے دیکھنے لگا۔

ميرى سجه من نيس آرباتها كدعزيز جي برجونا

الزام كون لكار باب ال وقت مير ب سوچنه بجينے كى ملاحيت مقفو و موجكي تلى مل عزيز پر جميت پرااورات كريان سے بكرليا۔ " و ليل نمك حرام جملے پر جمونا الزام لكاتے ہوئے تجمع شرم نہيں آئی۔ " سپاہيوں نے جملے تحصد كرائی ہے الگ كيا اور مير ب چينے چلانے كى يرواہ كے بغير جملے تفكوى ببنا دى۔

" بین اور تولی کی انشیں الوار توں کی انشیں الوار توں کی طرح پڑی گی انشیں الوار توں کی طرح پڑی گی انشیں الوار توں کر ہے ہوئے بیا ہے گئے میری ایک نے ہوں نے میری ایک نے میری ایک نے میری ایک نے میں اور دائفلوں کے بول سے بیٹھے مارٹا شروع کرویا اور پی سیائی کی رائفل کا بٹ میر سے سر پرانگا اور پی موثر وجواس سے عاری ہو گیا ۔۔

موثر وجواس سے عاری ہو گیا ۔۔

جمعے ہوش آیاتو ہل پولیس آشیشن کے لاک آپ میں موجود تھا جمھے کچھ فاصلے پروئی السیئر جس نے جمعے گرفتار کیاتھا دوسیا ہیوں سمیت موجود تھا ہی کراہے ہوئے افعا اورد بوارے فیک نگا کر بیٹی گیا۔ ان ظالموں نے جمعے اس قدر بے رحی ہے مارا بیٹا تھا کہ میر الورا بدن اب تک دکھ رہاتھا۔ 'ہاں کیا خیال ہے تہا را دماغ ٹھ کا نے آیا کہ ٹیس۔ ''السیکڑنے میرے پہلو میں لات رسید کرتے ہوئے کیا۔

"میں نے کہا نان کریے بھے پر جمونا الزام ہے۔" میں کراہتے ہوئے بولالہ

خوش سمتی سے لاک اپ میں میرے علاوہ کوئی

Dar Digest 226 August 2015

ودمرا طرم نبین تھا اور میرا ذون بنی کام کرنے لگا تھا میں اگرچا ہتاتو ہولیس الحکارول کے سامنے ہی ہمزاد کو طلب کرکے انہیں سیق سکھا سکتا تھا نینن بید مناسب نہ ہوتا اوراس طرب میں ہرایک کی نظر میں بھی آ جاتا۔ ہیں نے گھرور بعد ہمزاد کو طلب کیا ووقع جرمی میرے سامنے ساخرہ و کیا۔ اس کی آ تھول میں غصاور مانوی کے مطابع تاثر است سے اوراس نے فارید کے ساتھ کیا بھاری کہاں ہے اوروہ مردود پھاری کہاں ہے اوراس نے فارید کے ساتھ کیا کیا ہے ۔

رام دیال کے اطراف جیب ی دحند چھائی ہوئی ہے جس نے تمہارے علم کے بغیر بی اے ڈھونڈ نے ی کوشش کی لیکن اس کے ادر میر ہے درمیان ان دیکھی دیوار حاکل ہے اس لئے جس اس کی کھوج میں لگا سکا ۔ لیکن تم فکر مت کرد بالا فراجس اس کا سراغ لگائی لوں گا'' ہمزاد نے جوار دیا۔

" من آئی ناکای کاظهار کرد ہے ہوجالاتکہ ہمزاد کی طاقت لامحدود ہوتی ہے۔ " بیس اشتعال بیس، گیا۔ " بیتم کسی باتیس کرد ہے ہو باد رائی قوتوں کی بھی پچھ حدود ہوتی ہیں اور ہر سر پر سواسیر موجود ہے اگر ایسانہ ہوتو یہ نیاجہنم بن جاسے ہے "ہمزاد نے جواب دیا۔

"اب جھے ان آئی سلافون کے بیجے سے تکالو مے بھی ایونی یا تمی کرتے رہو گے ہیں منے بیزار کن میری کہا۔

"بیرے کے کوئی مشکل کا مہیں۔ بہزادنے الاک اپ کے دروازے پر کھے تانے کی طرف اشارہ کیا اور تالا کھل گیا ہے کی طرف اشارہ کیا اور تالا کھل گیا ہی خود بخود کھل کور ابوائی تھا کہ در دازہ بھی خود بخود کھل کیا۔ بہال دوستری کھڑے ہے اپنے سامنے دیکھ کران کے دوستری کھڑے ہے اپنے سامنے دیکھ کران کے مذہبرت سے کھلے کے کھلے دہ کئے۔ انہوں نے رانقلوں کا درخ میری طرف کیا اوروہ وولوں کی جمزاد نے آئی سے ان کی طرح ساکت کو کھڑے ۔ اس کم یا اوروہ وولوں کی جمعے کی طرح ساکت کو کھڑے ۔ اس کم یا آسانی ہو لیس اسٹیشن سے باہر تکل جاؤ میں نے کھود ہے گئے یہاں موجود ہرخمی کو ساکت میں نے کھود ہے گئے یہاں موجود ہرخمی کو ساکت

کردیا ہے۔ 'ہمزاد نے کہا اور بی اس کے ہمراہ ساکت کھڑے سیا ہیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا پولیس اشیشن سے باہرنگل میں۔

دہاں سے میں سیدھا گھر گیا نفذی اور زبورات
سینے اور فورا دہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے معدم تھا شہر مجرک
پولیس میر سے فرار کی خبر سنتے تی میری تلاش میں سرگرداں
ہوجائے گی اس لئے میں جنداز جندای شہر سے دور جا؟
چاہتا تھا۔ میں نے بہتر میں جنا کہ ادھرادھر بھٹلنے کے
جائے گاؤں چلا جاؤں، خوش ستی سے بنا کی رکاوٹ
کے شریڑ میں میں ہوار ہوگئے۔

جب میں دینے معدود میں داخل ہواتو دات کے ہے۔
ول ن رہے تھے ساخری کے گلی کو ہے دات کے ہے۔
سنسان تھے۔ میں بجائے گھر جانے کے ویران دیست
ہاؤٹ میں گید پورا ریست ہاؤٹ کردہ غیار سے اٹا
پڑاتھا۔ میں کور فیدورے ہوتا ہوا ایک کرے میں داخل
ہوف جہاں برمول پرانا بیڈ پڑا تھا۔ میں نے بیڈ پر پزے
میٹرک کوجھاڑا اورا تدجیرے میں ہی اس پردراز ہوگیا
اگر میں پہلے والا آیان ہوتا تو تنہا بھی بھی اس دیست
ہاؤٹ میں دات نہ بسر کرتا لیکن ہمزاد جسی ماؤران قوت
ہاؤٹ میں دات نہ بسر کرتا لیکن ہمزاد جسی ماؤران قوت
کی وجہ سے جھے حوصلہ تھا۔ طویل سنرے کافی تھک چکا تھا
اس لئے جندی فید آگئی۔

منع جلدی آنکی کل آب در آبی چشر تھا۔ دہاں نہایا کے قریب بی پانی کا آبک قدرتی چشر تھا۔ دہاں نہایا اور بسٹ ہادک جی اوٹ آبانا شے جسے معمولی کام ک لئے بمزاد کو زحمت دینا ہوئی۔ کیونکہ نی الحال جی گادک میں کی کنظر جی نہیں آتا جا ہتا تھا مردست ریسٹ ہاوس میرے لئے بہترین محمکانہ تھا کیونکہ سافری کے دہائش فروال تی الحال دو پوش تھا۔ فادینہ کے بارے جی سوج موج کرول جیٹے دہائم کی درام دیال نے اس کے ساتھ کیا موج کرول جیٹے دہائم کی درام دیال نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔

میٹے بیٹے اچا کک ایک خیال کوندے کی طرح میرے فائن میں لیکا میں بھین سے منتا جلا آر ماتھا کہ

Dar Digest 227 August 2015

میری ماں و ملی کی مجت ہے گر کر قدرتی طور پڑیس مری محمی بلک اے کرایا گیا تھا۔ " کیوں نداس سلسلے میں ہمزاد سے معلومات حاصل کروں۔" میں نے فورا بی ہمزاد کوظلب کیا۔" میں جانا چاہتا ہوں کہ برسوں ہملے میری ماں عذرا خالون حو لی کی جہت ہے کیے گری تھیں؟" میں نے مضطرب البج میں ہو چھا۔

ہمزاد نے بولفائروع کیا۔ ' عذرا فاتون گا دُل کُ حسین ترین فورت تھی۔ جا کیروارمتلفر کی ٹروع سے تی
اس پرنظر تھی کیکن دوائی پراپ ہاتھائی طرح ساف کر؟
جاہتا تھا کہ کمی کوکانوں کان جُرنہ ہوتمبارے باپ کے
انتقال کے بعدائی نے عذرا فاتون کو دو لی میں طاز مت
کی چیش کش کی جے معاثی مجوری کی وجہ سے اس نے
تبول کرلیااؤر مظفر مناسب موقع کی تاک جی دیے تھا۔
نے اپنے شیطالی مقصد کے حصول کے لئے جو کی کے
نے اپنے شیطالی مقصد کے حصول کے لئے جو کی کے
مطابق خیروین کواہا ٹریک راز بنالیا ایک شام
معور ہے کے مطابق خیروین کواہا ٹریک راز بنالیا ایک شام
حیت برموجود کر سے کی صفائی کا تھی دیا۔

ده حو لی کی بالائی جہت پر پہنی ادراہی کمرے کی مفائی کا آغاز کیابی تھا کہ خیردین ادر مظفران یا باک عزائم کی منجیل کے لئے کمرے میں داخل ہو گئے عذرا فاتون نے مظفر کی آخصوں میں حوک دکیار مجائنا چاہا کم ان ووقوں نے اسے بے دست دیا کردیا، خیروین کمرے ان ووقوں نے اسے بے دست دیا کردیا، خیروین کمرے باہرنگل کیا اور مظفر اپنے تا پاک عزائم کی تحمیل کے بعد کمرے سے نکلا۔ عذرا خاتون غیرت میند عودت تھی اسے معلوم تھا کہ مظفر کے خلاف زیان کو لئے کی صورت میں اس کا تو کچونیں بگڑے فلاف زیان کو لئے کی صورت میں اس کا تو کچونیں بگڑے فلاف زیان کو جو بدتام ہوگی اس خورکشی کرئے۔

نولیس کا مندجا کیرداری دولت اورگاول والول کا منداس کے خوف نے ہند کردیا اس واقعہ کوحادث قرار و ب دیا گیا۔"

مال کاوردناک موت کی کہانی من کرمیرے سینے می آتش انقام کے شعلے جزک اشمے ، رام ویال تو میری

دستری سے باہر تھا لیکن میری مال کا قاتل مظفر میرے ہی علاقے میں میری نظروں کے سامنے تھا۔ مظفر اپنی شاندار جو لی میں شان و دوکت سے رہتا تھا اس کی دو بیٹیاں سائمہ اور دخسانہ میں اور صرف ایک بی بیٹا جسل تھا جوایب ناریل تھا اکثر اے خطر ناک دورے پڑتے تھے۔

"مں اپنی مال کے قاتل کو عرب ناک سز ادوں گا آج رات اس کی دونوں بیٹیوں کو و بلی سے افغا کر لے آؤ تاکرا ہے تھی پر چلے کہ بھن بینی کی عزت کیا ہوتی ہے؟" انقام کے جذبے نے جھے اس وقت اندھا کردیا تھا۔

"بیمرے لئے کوئی مشکل کام نیس کین بہتر ہی مظفر ہوگا کہ انتقام کے چکر میں مت پڑو، ویے ہی مظفر کوئی مشکل کام نیس کی بہتر ہی مظفر کوئی در انتقام کے چکر میں مت پڑو، ویے ہی مظفر ہاں کا میٹا اس کی دولت وجائیداوکا وارث پاگلوں کی طرح زندگی بسر کردہا ہے اور تمہاری ماں کا دوسرا مجرم جند مال میلے سائی کا شخص حرج کا ہے۔"

اس کا شار و نیخی خیروین کی طرف تھا۔ ' مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت بیس جیسا کہا ہے ویسا کرو۔' جس نے ہمزاد کو تحت توروں سے گھورا۔ نصف شب کے تریب ریسٹ ہاؤس کے کرے جس مظفر کی دونوں بیٹیاں موجود تھی دونوں ہی جسن د جوانی جس میکا تھیں ہمزاد آئیں جیڑے کرے جس جھوڑ

"م كون مواورتم بهال كيم ينجيل "رخساند في بكلات موك خوف دوه ليج من يو چما

"میں تمہارے باب مظفر کے قلم کا شکار ہوں۔ اس نے برسوں پہلے جوظلم میری ماں کے ساتھ کیاتھا وہ اب تم دونوں کوسہنا پڑے گاتا کدوہ تمہیں ویکھ کرساری زندگی روتار ہے۔"میں نے جواب دیا۔

Dar Digest 228 August 2015

"لین اس می عارا کیا تصورے جو کیا عادے باپ نے کیا۔"صائمہ نے ممتال ان کے چرے خوف وہراس سے زرد پڑ کیا تھے۔

ی کیوں تو برموں پر انی اس رات کو یاد کر کے بچھے
اب بھی پشیانی کا احماس ہوتا ہے جرم ان کے باپ نے
کیا تھا اور مرا بیٹیوں کو لی تھی۔ وہ دونوں اعمرے کرے
میں کرتی پر تی ادھرادھر بھا گ رہی تھیں اور میں کی وحثی
جانور کی طرح ان پر جھیٹ رہا تھا وہ اپنے بچاؤ کے لئے
زبر دست مزاحت کرری تھیں ای کش کمش کے دوران
میں نے ایک کو دوج لیا دور سے دھکیلا اور وہ لڑ کھڑ اتی ہوئی
میں نے ایک کو دوج ہا تھا اور وہ لڑ کھڑ اتی ہوئی
دیور سے جا اگر ائی اور ایک طرف کر پڑی کمروان کی
دیور سے جا گر ائی اور ایک طرف کر پڑی کمروان کی
دیور سے کو بی دہا تھا اور میرے جذب انتظام کو سکین ال
دی کی وہ دونوں میرے اعمرے انتظام کا شکار ہو چکی تھیں
ادرا یک طرف بھر کی بڑی سسک دی تھیں۔
ادرا یک طرف بھر کی بڑی سسک دی تھیں۔

رات كي قين في حكي تقى بن ال دونول سكت وجود كر قريب بيد مده برا الفا كرام الله وقل كرافه وجود كر قريب بيد مده برا الفا كرام الله المواء ريست باؤس كي بابر بهت سے افراد كي افراد كي اور شور كرنے كى آ وازي آرى تي س اى ليم ايك المارى جركم آ واز كوفى "دو ورا تعشش اس ليما ندر سيد باريول كواس نے ميل قيد كر ركھا ہے۔"

اس آواز کوسنتے تی جی جہاں کا تہاں کورارہ گیا۔ بیمیر سے ازلی و تمن مرام دیال کی آواز تھی =

"وروازه او الراغد جا الحسو" ایک دوسری آداز سائی دی معطفر تها محرد دوازے بر ضریب النظیس میں سائی دی معطفر تها محرد دوازے بر ضریب النظیس میں حلوں کونسہ پائے گا ایک باروہ اعدد اخل ہوجائے تو مرا بحت کا ایک باروہ اعدد اخل ہوجائے تو مرا بحت کا ایک باروہ اعدد اخل ہوجائے تو مرا میری تھرا ہم نہ کا ایک باروہ اعدد اخل میں جادوں طرف سے میری تھرا ہم نہ کا میا اصاف ہوگیا میں جادوں طرف سے اللے خون کے بیاسے وشمنوں میں کمر چکا تھا اور بار بار بار کا رف کے باوجود امراد حاضر نہیں ہوا تھا۔ میں کمر سے باہر نکل اور کور فیدور میں جما کی ہوا تر سے کی طرف بوجود اس اللہ اور کور فیدور میں جما کی ہوا تر سے کی طرف بوجود اس میں کمر حافر اور بہت سے افراد ہوا کے بوجود اس میں کمر اور بہت سے افراد ہوا کے بوجود اس میں کمر اور بہت سے افراد ہوا کے بوجود اس میں کمر اور بہت سے افراد ہوا کے بوجود اس کی اور بہت سے افراد ہوا کے

ہوئے کوریڈورش واخل ہو گئے ،ان ش سب سے آ کے رام دیال اورمظفر ستے۔

میں جان بچانے کے لئے تھت پرموجود آیک کرے میں جا کھسا۔ اور کمرے کا دردازہ اندرے متعقل کردیا میری جان کے تمن چیت پر کافئ چکے تھے۔ ریٹ ہاؤس ان کی لاکاروں سے کونٹج رہاتھا اورساتھ میں مام دیال کی گونج وارآ داز سائی دے دہی گئی۔

"اوردا كمشش آج تيرا بچا نامكن بحولي كوارول اطراف بير بيرموجود إلى اب تيراامزاد بمي تخفيس بحاسكا."

من كرك من جين كي حكه ومورد رباتها محرمر التي كونى جائ الأنبيس في ادهرمر دوشن اس كرے كے دروازے يرطيع آنمائى كردے تے جس ين المن رويش تعاكر المراد الدواز وكي بحل المع توث سكاتفا من بالتي طرف موجود كركي كي طرف بزها اور کھڑی کے بیٹ کول ویتے کھڑی کے آ کے ووائث کا جهجاتها اورتقريا بجيس فت ينح ريسك باذس كالعاطرها یں کھڑ کی برج حاتی تھی کہ تمرے کا دردازہ نوٹ کیا تو رام دیال اورمظفر سیت آئد نوافراد کرے می وافل ہوے ان میں سے مجھ کے ہاتھوں میں راتفلیس اور مجھ كلبائرى تفاع موئ تصر سوجے كا وقت نبيل تما مي مابداري ش كورا چيس ف ينجد كيدر إقعا ميري مثال اس فاخته كي طرح في جودرخت ريم في عادر فيح شكاري راتفل سے نشانہ باند مے کورا ہے اور درخت کے ارد کرد فضاعي عقاب برداز كررباب أكريس وجي كحرار بتاتو میرے وعن میرے جم کے تخزے کردیتے اورا کر کودتا تز تأكليس بازونوث جائع اوروشن لاز مأ مجصه ويوج ليت اس مورت من بھی موت تھی۔

یں چھجے سے لنگ گیا اس طرح فاصلہ محض پندرہ فٹ رہ گیا تھا۔" پکڑو' رام دیال کی آ واز سائی دی پھرکوئی کھڑک میں چڑ مااور میں بلاخوف دخطر بنچ کود گیا۔ بنچ کودنے سے میری کلائیاں اور کھنے ذخی ہوئے میں ہمت کرے لڑکھڑا تا ہوا اصافے میں دوڑا، بارش بدستور بری

Dar Digest 229 August 2015

ری تھی کھی فضاص آئے ہی جی کھوں بی بھیگ گیا۔
بی احاطے کی دیوار پھلانگ کر چنداقدم ہی آگے گیا تھا کہ
بارش کے باعث ہونے والے کچڑ بی بھسل کر گرایا۔
دوبارہ اٹھنے کی کوشش کے دوران جی تھا اور اکھی کا دستہ
چکے تھے ایک کا باتھ حرکت بی آیا اور داکھل کا دستہ
بیرے سر پر پڑا تو تگاہوں کے سامنے سورج ساطلوع
بوا۔ ذہمن پر دھندی چھانے گی بی نے ڈو ہے ہوئے
دائی سے دیکھادوسرے دوافراد رائھوں کی ثال بیری کیٹی
سے لگا کر ٹر مگر د بارے تھے، بی نے ڈو ہے ہوئے دہمن
سے دل کی گھرائیوں سے اللہ کو لکرا۔

ال آ خری کی میں میں ہم اوکو بھول کرخالق حقیق کی میں ہم اوکو بھول کرخالق حقیق کی گئی ہم اوکو بھول کرخالق حقیق کو انسان کو آخری وقت میں اللہ ضروریا وا تا ہے۔ اور پھر میراذ ہن تاریکیوں میں ڈوین لگا۔

☆.....☆.....☆

بھرنہ جانے کتنے دنوں بعدایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ''ڈاکٹراس نے بلکس جم کئی ہیں۔

یہ جملیانگلش بیں کہا گیا تھا بیں نے آ ہست آ ہستہ آ تکھیں کھول دیں بہلے دھند لے دھند لے فتوش دکھا کی

دئے بچرد بر بعد صاف دکھائی دیے نگا۔ یہ کسی اسپتال کا کمرہ تھا۔میرے قریب علی ایک نزس کھڑی تھی جوشکل دصورت سے انگریز دکھائی وے دی تھی۔

بھے مب کھا چھا کھی طرح یادتھا۔ ہمزاوکا تسخیر کناہ رام دیال کا فارینہ کوانوا کتا میرے کیا چھا کول کرنا، اور پھر میراسا فری پہنچ اسا تر اور خسانہ پر سم ڈھانا اور پھر جھے دیسٹ ہاؤس میں گھیر لیا گیا تھا ہمزاو بھی میری مدو کرنے سے قاصر تھا اور پھر بھے منظفر کے کارندوں نے گھیر لیا تھا اور شدید ترین چوٹ سے میں ہوتی وحواس کھو بیٹھا تھا۔

"کیا سوج رہے ہو؟ کہیں تہاری یادواشت تومتا ترنبیں ہوئی ایسے کیمز میں اکثرابیا ہوجاتا ہے۔" ڈاکٹرروال انگلش میں بات چیت کردہاتھا جو بری مشکل ہے میری بجھیس آرادگائی۔

'' ڈاکٹر صاحب میرا نام آیان ہے اور تعلق ضلح جہلم دینہ کے قریب ایک دیبات ساغری سے ہے میرے دشمنوں نے مجھ پر چنددن پہلے حملہ کیا تھا اور میں ہے ہوئی ہوگیا تھا دیسے مجھے اس استثال میں کون لایا ہے

Dar Digest 230 August 2015-

اور میں کتنے دنوں بعد ہوش میں آیا ہوں شایہ بیکرا چی کا کوئی اسپتال ہے؟ "میں نے ٹوٹی پھوٹی انگش میں بولا۔ "جہلم سماغری مکراچی ۔" وہ استعجاب انگیز

مرائی میں دو اسجاب المیر مرائی میں دو اسجاب المیر جرت سے بولا پر تدر سے تو افسان مر پر لکنے دول چوٹ سے کہا۔ "تم سر پر لکنے دول چوٹ کے مصادر پورے دوسال بعد ہوئی میں آئے ہوا در بیان کا ایک اسپتال ہے جہیں یہاں میں میری نے ایڈمٹ کردایا تھا اور ہاں میرا نام ڈاکٹر اسمتھ ہے اور یہ سمٹر جوئی ہیں۔" داکٹر اسمتھ ہے اور یہ سمٹر جوئی ہیں۔" داکٹر اسمتھ سے اور یہ سمٹر جوئی ہیں۔" دار میں مشدردہ گیا۔

مویا مجھے 2سال بعدوش آیاتھا۔ کیکن میں پاکستان سے لندن کیمے کہنچااور میری کون ہے؟"سوچ کاایک نیادد کھل دیکاتھا۔

وَاكِمْ رَبِ كُومِيرِ عِلا الله عِلى بِدِايات كركم جاچكاففا رَبِ فِي مَحْدِد بِعد جَمْعَ وَربِ لِكَا فَي اور كرك على بابرنكل كي م كودير بعد جب عن أصحبين موند على البنا بواقها كداكي بانوس آ واز ميرى ساعت على الرائي "" البنا بواقها كداكي بانوس آ واز ميرى ساعت على الرائي ""

میں نے آنکھیں کھول دیں ہمزاد میرے قریب ۱۶موجود تھا۔

"من بهال كيم الله على على الورد اكثر كهدم الحاكد المحدد ومال بعد موثل آيا بها" من في مضطرب ليج من المراد ال

" ذاكری كهرا بے تم ناقام كے چكری المافت كے جكری المافت ما المافق المافق

بندش كا جال جيادياس لئے من تهارے باربار يكارے كے باد جور بيث باؤس من وافل ند موسكا-

کین بہتر یہ ہوا کہ تم ریسٹ ہاؤی ہے کی طرق باہر پہنے گئے، ٹس جب تک پہنچا تم ب ہوت ہو چکے تے اوروہ تہیں جان ہے مارنے بی والے تھے کہ یں نے تہیں چٹم زون میں وہاں سے عالمب کیا اور کھوں دور نکل کما۔

میں نے تہیں چدی منٹوں میں اس ملک میں اس ملک میں اپنجاویا۔ اب مسئلہ جیس کی اجھا ستال میں خطل کرنے کا تھا۔ اس کے لئے کسی مقائی خص کی مرورت میں۔ ایک رواز راکس کی عقبی نشست بروال ویا۔ یہ سی میری کی گاڑی تھی جوامیر ترین خص کی اکلوتی میں ہے۔ کچھ بی وریش وہ شاینگ سینٹرے باہرتگی اور گاڑی میں جیٹھتے ہی تہیں و کیا شائی کر سششدروہ گئی۔ میرے لئے اس کے ول وو ماغ برقابض ہونا مشکل رقما۔ اس نے تی سیس اس استال میں برقابض ہونا مشکل رقما۔ اس نے تی سیس اس استبال میں ایک میں جیٹھتے اس میں اس بیتال میں برقابض ہونا مشکل رقما۔ اس نے تی سیس اس استبال میں ایک میں مواویا۔

کیدوزو می اس کے دماغ کواہے قابو می کے دہائے کواہے قابو می کے دہائے کی اس کے دماغ کواہے قابو می کے دہائے کی ان کے دہائے کی اور دہ تم ہے دردہ تم ہے

Dar Digest 231 August 2015

مناثریمی ہوچکی تھی۔ بچھاسے میں نے بھی تمہاری طرف داغب كياتفا ادر بال واكثر المحدية في استفون براطلاع وے دی ہے كرتم ہوش من آ ميكے بوبلكہ وواس استال مل کی چی ہواور تم سے ملنے کوب تاب ہے۔ امراد نے کہااور کرے کا وروازہ کھلا۔

ایک نوجوان ووشیزہ اندرواخل ہوئی میںنے اے ایک نظر و یکھا اور و کھارہ کیا۔ انتبال خوبصورت اوردرمیانے قدوقامت کی اس لزکی کاجم جیے سانچ من و حلا مواقعا مجھائي طرف اس طرح و يكتا ياكردوو مسكرال اورقريب رهى كرى يريني في "ميرانام ميرى ب \_ مجمع جي ى اطلاع لى كدتم موش عن آ عك موتو عن تم ے ملے چلی آئی اہتم اپ بارے میں ماؤتم کون ہو اور تبارے ساتھ کیا حادث پی آیا تھا .....؟'

ال كي أواز بعي ال كي الحرج خوبصورت يحى -"اوہ توتم میری ہو۔" میں نے علمرے ہوئے ليح من أنكش من جواب ويا أكرجه من الكش بول اور مجد سكنا تعاليكن اس عن كرامركى كاني علطيان موتى تحيل ميري بات كامطلب مجد كروه كملكمان كريس مرا تام ميرى ب،ابتم ماؤتم كون او؟"ال في ايناموال

" بيرا نام آيان إاور من پاكستان مول مجھ سرف اتناباد ے كر كھى امعلوم افراد نے مجھ محمل كرديا تھا اور على بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود كواس امیتال کے بستر پر پایا۔ان کے علاوہ مجھے کھ یاؤمیں ۔ "اوگاذیبه بها موا، جسب تمهین اسپتال منتقل كيا كيا تو حمبارے باس كى بحى متم كى كوكى وستاويز تبیں کی جس ہے انداز و ہوتا کہتم کون ہوا دراس ملک میں كيية ير المراكم المراؤمت فدا بمركر الله ال

ہاراس نے اردو میں جواب و بااور میں ونک رہ کیا۔ "تمبارى اردد بهت ماف بايمالكماب جي ر تبهاری ماوری زبان مو- می جیرت سے بولا۔ میں نے ونیا میں بولی جانے والی بہت ی زبانیں سیکھر کمی ہیں۔"اب وہ جھے اردوش بی بات

کردی گی۔ "أكب بات كهون أكر براند لكي تو؟" من في اں کی جیل جیسی آتھوں میں جما کتے ہوئے کہا۔ "مولوكميا كبناجا بيج بو؟"

"متم بهت بلکه بهت ای زیاده خوبصورت مو- اوه ايك بار يحركمنكملا كريلى يا شكريداس من برا النف والى کون ی بات ہے بیمشرق نبیل مغرب ہے بہال کمی غاتون كي تعريف كوسعيوب نبين سمجما جاتا . ويسيم مجي كمي ے کم نبیں ۔" ہارے درمیان کم در ای متم کی یا تیں

ای وقت دوبولیس اضران اندروانل موے۔ انہول نے جھے سے بو چھ کھ کی ۔ میں نے انہیر ، وی جوابات وسيت جوهل ميري كواسية بارسدهن بتايكا تما انہوں نے میری سے معافی بھی کیا تھا شایدوہ اسے جانے بھی تھے ویسے بھی ارب تی باب کی بٹی تھی جھے تھیتش کے بعدوہ رخصت ہو گئے۔

ای روز میرے ی لُ ایکین سمیت بہت ہے دومر \_ شيد بحى موسة فزوتحراني سيت مناسب علان معالجے سے میری عالت على بہترى آ لى منى۔ اس دوران میری بھی جھے سے الخے آ آل رس وہ بڑی ہس کھ اور مناص الزكاتى - جوجلدى بھے سے كل ال كئ تمى - جھے جرساس بات رجی تھی کہ ایک ایار تفیش کے بعد اولیس یا کسی دوم ے قانون مافذ كرنے والے اوارے نے مجورے رابطنیس کیا تھا۔ میری کے ذیری سرگورڈن بھی استال عن بھے سے النے تھے۔

جب بھی می جہا ہوتا تو بوریت سے بھنے کے لتے ہمراد کوطلب کرلینا اوراس سے مخلف نوعیت کے موضوع ير كفتكوكنا ـ رام ديال كے بارے عمل اس نے بناياتها كرد حال سال عرص من محمن جايون اورتبيا ےاس کی شکتی میں کئ گناہ اضافہ موج کا ہے۔ شکتی میں اضافے کے بعداس نے اسے جارول طرف موجود حصار ختم كردياتها أس طرح وه بمزاد كي نظرون مي آ می تماادراس وقت وہ اغریا کے ایک ممالی علاقے

Dar Digest 232 August 2015

رام گڑھ میں موجود تھا۔ فاریند کودہ انوا کرکے رام گڑھ
لے گیا تھا جبال کالی کے چنوں میں اس نے اس کی بلی
دے دی تھی۔ ' مید شنتے بی میں بھڑک اٹھا لیکن ٹی الحال
تو میں اپنی ٹاکوں پر کھڑا بھی ٹیس بوسک تھا۔ اس نے دل
بی دل میں کڑھنے کے علادہ کوئی جارہ نیس تھا۔

آخریا بین ماہ بعد میں اپنی ناگوں پر کھڑا ہو چکاتھا اسپتال ہے ڈسچارج ہوتے ہی میرن جھے اپنے کھرلے گ۔ س کے کل نما گھر میں در جنوں کے قریب طازم تھے۔ دستے وکر بیش کیراج میں کئی اقسام کی قیمتی گاڑیاں موجود تھیں۔سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ ادر جم سمیت دنیا کی برسہولت موجود تھی جھے دہنے کے لئے جو کمرہ دیا گیادہ مجی کم شاندار ندتھا۔

میں نہا کر باہر نکا تو آیک ملازم ڈینم کی پینے
اور باف آسین کی شرف لا چکاتھا۔ میں لہاس تبدیل
کرکے مشای تھا کہ آیک دومر آبادر دی طازم ٹرال دھکیا
موا اندرداخل ہواءاس نے مودب انداز میں کائی اورد مگر
لواز مات نیمل پر سجائے اور کمرے سے باہرنگل کیا کچھور بعد میرف اندوداخل ہوئی اور میرے سامنے جوئے پر بیٹے

ادر بال پہلے والی بوس کہائی مت دہرانا ک کی اسکین ادر بال پہلے والی بوس کہائی مت دہرانا ک کی اسکین ادر کیر میڈیکل رپورٹس سے نابت ہوچکا ہے کہ تمہاری وائی حالت بہتر ہے۔ تم یادداشت کھوجانے کا ڈھونگ کردہ ہو۔ لولیس آئی آ منائی سے تمہارا بیجیا نہیں چھوڑتی میرے کہتے پردہ بیجیے ہت گئے۔ تمہارے لئے بہتر ہی ہے کہ بی بولونا کہ بی تمہارا دفاع کرسکول ۔ وو

" دیلے تم بناؤ تم ہوكون؟ پوليس نے كيے اتى آسانى سے تہارى بات مان لى " بس نے اسے شك آسانى سے تاہوں سے ديكھا۔

در میں اسکاف لینڈکی اسٹیش ایجنٹ ہوں۔ اس نے جواب دیا اور می جرت سے اچھل مڑا۔ اورائی روادادساڈال، جے دو جرت وہ دلیسی سے سنی ری۔

مجرة قابل يعين نكابول سے ميرى طرف و يَمها اور بنس پڑى : "كُناب تم است معاشرے كى كوئى و يو مالائى كهائى سارے يو \_ مى اس الف ليكى داستان سے بيلنے دالى مبين !

" بر تمر ته بین نیس تو میں اپن سیائی کا ثبوت وے سکن بول !

ده کیے؟ اس نے استفسار کیا۔ ابھی تم خود بخو دی کیے۔ اس نے استفسار کیا۔ ابھی تم خود بخو دی کے لیے اور بھے Kiss بھی کردگی۔ ایس

"امپاسل مغرنی سواشرے میں دہنے کے بادجود آج تک میں نے کوئی ہوائے فرینڈ نہیں بنایا اور شدی کی کوفریب آنے دیا۔ میں نے عہد کر رکھاہے کہ شادی اے پہلے کسی کافریب نہیں آنے دوں گی۔ میں جن بھوت یا بادرائی قوتوں پر بھین نہیں رکھتی تم درون مکوئی کردہ

ادهر مزاد نے اس کے ایمن کوآ زاد کردیا اوردہ کسمسا کرمیری آ خوش سے باہر نکل گئی، اب وہ بھٹی بھٹی فلا میں کا ہوں کے ایمن کا اور کسمسا کرمیری افر فسر نے دوشیزہ کی طرح شرباری تھی۔" تا قابل لیقین تم کوئی جادد کر ہویا میل ہمتی کے ملم میں مہارت رکھتے ہو۔" ہیں کی بات من کر شدہ مسکرایا۔

"اب ش جہیں تمہارے امنی کے بارے ش بنا تا عول میں نے کہا ادر اعزاد نے بولنا شروع کیا۔ جھے

Dar Digest 233 August 2015

معلوم تما كه بمزادى آ واز صرف شى بى من سكا بول " ت تبدارى مال سز مارگر يك كينم كموذى مرض سے آئ كسيارى مال قبل و فات يا كئيس مركو و دائة سے بہت بيانه كرتے ہيں انہوں نے اس خيال سے دومرى شادى نہيں كى كر كہيں سو تملى مال تم سے براسلوك مذكر ہے تم نے مارش آ رث كى تربيت جايان سے حاصل كى تعليم كمش كرتے بى تم الله كيا جو ظاہر ہے جھے بمزاد ماريا تھا۔

" تم فی کانی می جوخوبصورت کمری پرین رکھی اس میں جیمولی کی ڈیوائس نصب ہے جس میں اس وقت اماری با تیں دیکارڈ ہوری ہیں۔ نیکن آیک بات اور ضرور تمباری و بیسی کاسب ہے گی جاہوت چیک کراو ہماری اب تک کی گفتگو کا آیک لفظ بھی ریکارڈ شیس ہوا!" ماری اب تک کی گفتگو کا آیک لفظ بھی ریکارڈ شیس ہوا!" اس نے آئی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی گھڑی میں نصب تعماسا بنن دبایا اورائیک بار پھر تا تائی کھڑی ہے گئی تاریک ہے۔ ان کھر تا تائی کھر تا تائیں کے ان کا تائی کھر تا تائی کھر تائی کھر تا تائی کھر تائی کھر تا تائی کھر ت

"ابھی کھوون میں مہیں تہارے ملک میں ہوں تہمیں خود بی جھ پر لیقین آجائے گا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"قر کیاتم چلے جاؤے۔۔۔۔۔؟"وہ چکی۔ اُواور کیا جس ساری زندگی بہاں آو بیس دہ سکآ۔ میرا اپناوطن ہے جس کی مٹی کی سوندھی سوندی خوشبو مجھے اپنی جان ہے بھی بیاری ہے اور پھرمیرا از کی دشمن رام ویال اور مظفر زندہ ہے جیں۔" میں نے کہا۔ اور محسوں کیا کرمیر ہے جانے کائن کرلی بحرکے لئے اس کے چہرے کا رنگ از گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی خوبصور تی ہے اپنے چہرے کے تاثرات چھیا ئے اور مسکرادی۔

مرگورڈن آکٹر کاروباری مصروفیت کے ہاعث گھرے باہر بی رہتے تھے۔ اس لئے میری اوران کی ملاقاتیں کم بی ہوتی تھیں، میں جان چکاتھا کہ میری مجھے پیند کرنے کی ہے لیکن اس کا ظہار نہیں کرتی اس نے مجھے مختلف اقسام کا اسلحہ چلانے کی تربیت بھی دیتا شرد گ

کردی متمی، یکھ ہی دنوں میں میرا نشانہ بہتر ہونے لگا۔ پھراصراد کرکے جمعے مارش آدٹ کی تربیت و پینے لگا۔

وہ واقعی مارش آرٹ کی ماہرتھی۔ جھے وہیں رہتے ہوئے کی ماہ گزر چکے تھے کی بار جانا چاہا گر ہمزاد نے روک ویا اور کہا کہ حالات موافق نہیں ۔ 'اس لئے میں وہیں رکا رہا۔ اس طویل عرصے میں خاصی بے تکلفی کے باوجود میری نے بھے نے خاصا فاصلا کو دکھا تھا ، میں میری باوجود میری نے بھے نے خاصا فاصلا کو دکھا تھا ، میں میری کے مارش آرٹ کی انھی خاصی تربیت لے چکا تھا گر بھی کیمار ہونے والی آزمائش فائٹ میں اسے زیر کرنا میرے لئے ناممکن تھا۔

آیک روز آخری کی غرض سے بچھے دہ ایک گلب میں لے گی ریکلب صرف امراء کے لئے مخصوص تھا۔ اپ کائی کے لوگ یہاں جوابھی کھیلتے تھے۔" کیا خیال ہے بازی کھیلوگ۔" میں نے سرگوشی کی۔

"بنیس میں ہارجاؤں کی کیونکہ میں نے آج تک جوانیس کھیلا۔"میری نے جواب دیا۔

"اور برالیتن برگران تم منرور جیتوگ " میں نے کہااوراس نے میر سامرار پر کھیلنا شردع کر دیا۔

من نے ہمزاد کو پکار کراس بارے میں ہدایات دے چکاتھا۔ بھلا ہمزاد کے ہوتے ہوئے میری ہے کون جیت سکا تھا۔ پھردہ جیتی چلی کیم اس کلب میں موجود تمام افراد اے مسلسل جیتنا دکھ کر باری باری کھیلنے گے اور ہارتے چلے گئے۔ جب ہم کلب سے رفصت ہوئے تولا کھوں کی رقم ایک پر نیف کیس میں بتدمیری کے ہاتھ میں تقریری کے ہاتھ ہاتھ کیس میں بتدمیری کے ہاتھ میں تحقی ۔ وہ ادب پتی باب کی ادلاد تھی لاکھوں دو ہے کی اس کے لئے کوئی اہمیت نہ تھی لیکن جیت کی رقم لا کھ ہویا دی رو بے انسان کومرور کرد تی ہے۔

" تم تو كمال كانسان بواب تو تحصة تمك و د كلنے لكا ب- تم انسان كود ماغ يرقابض بوكراس سے ائى مرضى كے بہت كام لے كتے ہو " ميرى نے رازدأس آگے بوھاتے ہوئے كہا۔

"البته جھے تم ے بات كرتے ہوئے ڈرلگنات

Dar Digest 234 August 2015

كيوتكدتم بارشل أرث كي ماهر بهواور ادر بهت خوبصورت بجي ہو تمہیں و کیمنا ہوں او ول بے اختیار وهر کے لگتا ہے۔" "بوزيه مي عشق ومحبت جيسي نضوليات عي أبير يزتي-"وهاترالَ.

" جموف بولتے ونت تمہاری آسمسیں تمہارے لیوں کا ساتھ نیس وے رہیں۔" عی نے اس کی نرم کداڑ مقبل براینا با تعد کتے ہوئے کہا۔

"اوہوبری خوش میں ہے ساحب کو۔"اس نے معن خير ملج عن كها ااور احاكك يريك برياون كا وباؤ بر حادیا۔ مرک نا روں کی جرج اہت ہے کون کا کھی آ کے ایک دین آ وی ترجی اس طرح کوری تنی کدهاراراسته مسدود ہو چکاتھا۔خطرے کو بھانیے بی میری نے ایپ شولڈر بیک می سے بعل تکالا اور کاڑی سے ما ہرنگل گئی .... على في اللي كالقليدكى - بمعتاط المراز سعوين كى طرف يوه ادراندرجمانكا وين حالي حمى "خبروار يعل بيك كرباته سرے بلدكراو" ايك غرال مولى آ دازسنال دی۔

میں نے مڑ کرو یکھا ہاری بیشت بر دوسیاہ فام موجود تح جن کے باتھوں میں رائقلیں موجود تھی ایک نے رائقل کی نال میری کی کہلی سے لگار تھی تھی جیکہ ودمر مدن في محص كن بواستدير الدكها تما "دينو يدل جلدی کرد بھیاراد کول کے اتھ مں ایجھیں لکتے۔" اے کن بوائنٹ پر لیٹے واسلے نے کہااور میری نے بعل ايك طرف مجيك كرباته مرس بالمذكر لئے۔

"اے ہیرو ای طرح کمزے رہو لمنا جانا مت." ووسرے رانقل بردار نے مجھ سے کہا اورا لئے قدموں رواز رائس تک مما درواز و کھولا اورقم سے بحرا بريف كيس الفاكروين بمرار كمفالك

عمل نے ہمزاد کو پکارا ادھر دوسرے سیاہ فام نے میری کوعام لاکی مجھ کراس سے دست درازی کرنامای \_ وليے بھى بميں نہا و كھ كروہ شير ہو گئے سے ميرى برتى سرعت سے رونی اوراس کی رائفل پر اتھ والے ہوئے بيك كك ال في سين يررسيدكي ده يجي كي طرف الز كمزايا

اور را تفل اس ك ما تحول سے تكل كن ميرى فضا مي الحجلي اور قلابازی کھاکرسی سے کے طرح محوی بب بب کی آ واز کے ساتھ ہے ور یے کی گنس اس سیاہ فارم کے جم مِرْكَيْسِ و و چَكرا تا بواگراا درگركرا نفائل نفا كه بيري انجيل كر أيك ياؤل مرهوى تنمن جاركس اس ساه فام كى كنيني برنگیس اورده زمین برگرکر به بوش بوگیا به محول کا تکمیل

ادهروه بسرے سیاہ فام ہے جمزاد کے نادیدہ ہاتھ راتفل چین می شے تھے اب رائقل کا کندہ اس کے جسم کے مخلف حصول بربرس ربانها اليري مشتشدر كمزى بيمظر و کھے رہی تھی اے مرف وانفل نظرا رہی تھی۔ رائفل چلانے والا میں کے ای ورس وہ ساہ فام بھی نے گر کر ماكت ہوچكا تماميرى نے اسے ڈيار تمنث كوكال كرے واقعة كى ريورك كى \_ ان دوول في بوش ساه فامول كوراست مل لےليا كيا۔ اور على ميرى كے ساتھ اس کے کھر لوٹ کیا۔

اس روز رات کوش نے خواب میں چیا چی اورفارینه کودیکھا وہ ایک صحرامی پریشان حال کھڑے تے بھا چی کے جسم مے مختلف حصول سے خون بہدر ہاتھا جب كدفاريدكى كى مونى شدك سے خون بهدر اتھا- چيا كبررب ي من آيان تم مين جول كرونيا كى رتكينون م كويشے ہو"ال ك ساتھ بى ميرى آ كھ كال كى اورمنظرنا ہوں کے سامنے سے عائب ہوگیا۔

مس نے کمڑی میں وقت ویکھارات کے تین ج رب سے پھر میں نے دات جائے ہوئے گزاری اب مجھے بیاں سے جانا تھا۔این وطن جہال میرے پین کی ادي سي ميں جمال مير ايند منول مي كے ليج سور ب

می ناشتر کے بی میں نے اپنی اس خواہش كااظهارمرى سے كيا مرب جانے كائن كروه يريشان موكى أس في محصره كناجا بالحرميرا أراده الل تعاراب مستلة صرف كاغذات كالتعاجوميرك كي وولت اوراثر ورسوخ ے جلد بی عل ہوگیا اورایک نے نام سے میرے

Dar Digest 235 August 2015

کاغذات بن گئے بالا آخر ود دن آپنی جد میں اس ایک اس میں اس ایک بالا آخر ود دن آپنی جدری آئی اس ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک آسکیس نم تعین میری کوالوداع کہ کر جس چندلدم بی آگا تکمیس نم تعین میری کوالوداع کہ کر جس چندلدم بی آگا یان رویا آگی دی۔ آپان رویا تھا کہ اس کی آورائی ہوئی آئی اور جھ سے لیت کی ۔ اور دو نے کی وورورائی کی اورائی کے آسو میر سے کی ۔ اور دون تو ت میں سے اسے پوری توت سے کر بیان کو بھور ہے ہے جس سے اسے پوری توت سے بینے اور اس کے آسو میں سے متعمد جس کا میاب ہوگی اور اندو رہا تو تم سے ضرور طوں متعمد جس کا میاب ہوگی اور زندو رہا تو تم سے ضرور طوں متعمد جس کا میاب ہوگی اور زندو رہا تو تم سے ضرور طوں متعمد جس کا میاب ہوگی اور زندو رہا تو تم سے ضرور طوں متعمد جس کا میاب ہوگی اور زندو رہا تو تم سے ضرور طوں

"میں تمباری کامیانی کے لئے وعا کروں گی۔
اکٹین جھے بھولنا مت۔" آئی نے روتے ہوئے کہااور بھی
پر بیسوں کی بوچھاڑ کرون ۔ وقت کم تھا میں نے اے
بشکل خود سے جدا کیاادر آ کے بڑھ گیا چھ در بعد میں
پاکتان جانے والے طیارے میں بیٹھا تھا اور جہاز اپنی
مزل کی طرف روال دوال تھا۔ اور میں سوچوں میں گم

یں ہمزاد جیسی ماؤرائی طاقت کوحاصل کر لینے کے باوجودرام دیال کا کہ بھی نہیں بگاڑ سکی تھا بقول ہمزاد کے مرام دیال کی تھتی میں بے بناہ اضافہ ہو چکا تھا۔'

ول و يى جادر القا كدانجام سے بيدواد بوكر رام ديال سے كراجاوك كيكن يه بهادرى نيس بدوق فى بولى -

جہاز کو وہ از ہوے ندجانے کتی در ہو گا تھ کہ جہاز کو اچا کہ ایک شدید جماکا لگا اوردہ بری طرح زمری کا کا اوردہ بری طرح زمری کا کا اوردہ بری طرح کر کا کا اوردہ بری طرح کئیں بہت ہے اپنی سیٹوں ہے کر گئے۔ جیب ی افراتفری بھل جی تھی۔ سلسلہ یہیں پرد کا نہیں جہاز بری طرح ڈ گمگار ہا تھا۔ ای دفت الپیکر پر جہاز کے مملے کی جانب ہے اعلان کیا گیا۔ "جہاز شدید طوفانی جھڑوں میں گھرچکا ہے۔ برطرف دھندی دھند چھائی ہوئی ہے میں گھرچکا ہے۔ برطرف دھندی دھند چھائی ہوئی ہے اور پاکمٹ کو کچھ نظر بیں آرہا جہاز مسافروں ہے درخواست ہے کہ اپنے اپنے اپنے خبی طریقے سے جہاز کی درخواست ہے کہ اپنے اپنے اپنے خبی طریقے سے جہاز کی

سلائتی کے بنے وعاکریں اور حفاظتی بیلنس باندھ نیں۔ اس اعلان سے مزید افراتفری مجیل کی بہت سے مزورول مسافر توروف نگ کئے ہتے۔ ہرایک چرے پرخوف وہراس جھاچکا تھا۔ جہاز بری طرح المگا رہاتھا ایسے لگ رہاتھا کہ کی ایسے لگ ایسے لگا رہاتھا کہ کی ایسے لگ ایسے لگا دیا ہے ایسے اس مصیبات کی ایسی میں ہمزاد کو بھول کر الشد کو بھارے لگا ۔ اور کا نہتے ہاتھ دعا کے لئے بلند کرو ہے۔

ایک بار پھر جہازی انظامیدی طرف سے اعلان ہوا ۔ جہاز اجباز طوفان سے نکل کیا ہے اب پالمث کوصاف وکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال آپ کی دعاؤں اور خدا کی رحمت کی اوجہ سے جہاز طوفان سے نکل چکا ہے کی اوجہ سے جہاز طوفان سے نکل چکا ہے لیک دحماد اس حداد اس حب بھٹک کر بھارت کی صدود میں واخل ہو چکا ہے لہذا ہمیں جہاز ایم میں ایم کی وائد ہوں جہاز کی کمل جائی میں ایم کی وائد ہوں جہاز کی کمل جائی میں ایم کی وائد ہوں گے ۔ "

کی ویربعد جہاز انڈین ائیر پورٹ پرلینڈ کر چکاتی ہے۔

کر چکاتی ہے سب تقدیر کے کھیل ہیں جنہیں کوئی نہیں ہی سکتا۔ انسان بنے اور مقدیر کے کھیل ہیں جنہیں کوئی نہیں ہی متعدو سوالات اور وسوے میرے ذہان ہی تھے ہی متعدو سوالات اور وسوے میرے ذہان ہی تھے ہی متعدل کرانڈ یا ہینے چکاتیا۔ جہاں بقول ہمزاو کے میرااز لی وشن رام ویال موجود تھا۔ ائیر بورٹ سے ہمیں ایک فائع اسار موثل میں بہنچاویا گیا۔ جہاز کے کمل چیک اپ کے لیے تین روز کا وقت ویا گیا۔ جہاز کی انتظامیہ کے میروتھا۔

کے لئے تین روز کا وقت ویا گیا تھا ہوئل میں مسافروں کے قیام وطعام کا خرچہ جہاز کی انتظامیہ کے میروتھا۔

طوفان میں خوف زوہ ہوجانے والے مسافراب چک

Dar Digest 236 August 2015

شی داخل ہوگیادل جاہ رہاتھا کہ ہمزادکو ظلب کر کے دام دیال کے بارے ش بوچھوں کہ دواس وقت کہاں ہے بھریہ موج کراپنا ارادہ بدل دیا کہ جب ش اس کا بچھ بگاڑ نہیں سکا تو بھراس کے بارے شی جانا ہے فضول تھا۔ شام کک کرے شی بزار یا بھراکٹا کر کرے ہول کے داخلی دروازے سے بیسے بی باہر فکا۔ ہول کے داخلی دروازے سے بیسے بی باہر فکا۔

ایک معرساد اوا چا تک میرے سامنے آگیال کے سراورداؤی کے بالوں کے ساتھ ساتھ ہوئی ہی سفید تھیں کرت مرکے باد جودائی صحت قابل رشک می۔ اس کی انگاروں کی مائند دہتی آئیمیں جھے پرمرکوز تھیں۔ جھے اپنی طرف دیکتا پاکر دہ گونج وار آداز بنی ہولا۔ پاکستش کواس کے سنسار بی بین ہیجا گیا کہ دہ ہر شکتی پرا آزار ہے ہور تہادے تم جیار (ہمزاد) کی جس شکتی پرا آزار ہے ہور تہادے کا مہیں آنے والی اس سسار بھی ایک سے بڑھ کرایک شکتی ہوان شکتیوں سے بھی بڑی شکتی ایٹور کی ہے۔ تمہیں چا ہے تھا کہ ہمزاد کی طرح میں بڑھے۔ "اس کی کڑوی سلی با تھی کسی تازیانے کی طرح میر میں میر پر بڑری تھی اورا حساس شرمندگی کی طرح میر میر میر بر بڑری تھی اورا حساس شرمندگی سے میر ابرا حال تھا۔

"بارام دیال نے بھے پریہت ظلم دھائے ہیں۔" ابھی میں۔ اتاق کماقا کرال نے جھنے چپ رہے اتاق کماقا کرال نے جھنے چپ رہے کا شارہ کیا ۔" بھے معلوم ہے۔ سب جانا ہوں اوروہ بھی جانا ہوں جہتے ہوار بھی جانا میں تم سوار سے اس پہلی اس کے بیروں نے حملہ کیاتھا مرمہیں بھوان نے بچالیا خرجوہ وا اے بھول جاؤ اورمیرے ماتھ جلوم شائت رہوئے۔"

ورہوئے مرصد ہوگیا اب میں دہاں جاتاجا ہتا ہوں۔ "میں نے جواب دیا۔ اس کے اس انکشاف نے جھے خوف ذوہ کردیا تھا کہ جس جباز میں سوار تھا اے جاد کرنے کی رام دیال نے کوشش کی تھی۔

" تمہاری مرضی لیکن جب تم اے بجور ہوجاؤ کہ تمہیں کوئی راہ نہ وکھائی دے قورام گڑھ کے مجاڑی علاقے میں چلنے آناویں میراا -تھان ہے۔" سادھونے کہااور تیزی ہے ایک ست بڑھ گیا۔

یس کے دریمزک پرٹملا آما پھرائے کرے ہیں آکر ہمزاد کوظلب کیا اوراس سے سادھو کے بارے ہی پوچھا۔" اس کا نام بھگوان داس سے ادروہ بہت بڑا پہاری ہے وہ اتنا شکق شالی ہے کہ اگر تمہارا ساتھ دے تو تم باآسانی رام دیال سے نمٹ سکتے ہو۔" ہمزادنے جواب ا

رات آ تھ بجے کے قریب شی دربارہ ہوگی ہے باہر نکلا اور ایک شیسی شی بیٹی کروبال کے ختلف مقامات پر کھو سے لگا تقریباً دو کھنے بعد شیسی ڈرائیور کوائے ہوئی جائے کا تھم دیا اس وقت شیسی ایک نسبتا سنسان سرک ہے گزرر ہی تھی کہ ایک نسوانی جی سنائی دی۔ ' دشیسی ددکو ۔' شیسی ددکو ۔' شیسی درکو ۔' شیسی درکو ۔' شیسی درکو ۔' شیسی درکھے ۔' شیسی نے ڈرائیور سے کہا اور آیک طرف شیسی کے درکھے ہی اتر آیا۔

کی فاصلے پر ایک ہندا کارڈ کھڑی تھی اس کے سامنے ایک بڑے فاصلے پر ایک ہندا کارڈ کھڑی تھی اس کے سامنے ایک بڑے تھی جس نے بنڈ ااکارڈ کا راستہ مسدود کرد کھاتھا تھی گئیسی ہے اثر کر متلاقی نظروں سے ادھرادھرد کیمنے لگا کہ لڑگی کی چین کہاں سے سائی دی تھی کاراور جیپ دونوں کی تمام نشستیں خالی تھی ہے۔ سائی دی تھی کاراور جیپ دونوں کی تمام نشستیں خالی تھی ہے۔ سائی دی تھی کاراور جیپ دونوں کی تمام نشستیں خالی تھی ہے۔ سائی دی تھی کاراور جیپ دونوں کی تمام نشستیں خالی تھی ہے۔

"ماحب برائے مجادے شرمت بردخواوتواہ مصیبت میں برجاد کے۔" کیکی ڈرائیور بولا۔

ای دفت ایک دوسری تیخ سائل دی بدیجین ایک جہاڑی کی آر سے ابھرری تیخ سائل دی بدیجین ایک جہاڑی کی آر سے ابھرری تیس میں انجام سے بے پرداہ مورت افراد ایک لڑی کو دبوسیے ہوئے تیے میں نے ان میں سے ایک کور بیان سے پکڑ کرا تھایا اورز وروار کھونسہ میں سے ایک کور بیان سے پکڑ کرا تھایا اورز وروار کھونسہ اس کے جز سے پردسید کیاوہ لڑکھڑ اتا ہوا ایک طرف کرا۔ ورسر انجھی لڑی کوچھوڑ کرا تھا اورا کی ایک میل شاہر انہا ہوا کہ کا اور وروار تھوک کرا۔ ورسر انجھی لڑی کوچھوڑ کرا تھا اورا کی بیلٹ میں افر سا پھل ورسر انجھی اور دروار تھوک

Dar Digest 237 August 2015

اس کے پیفل والے ہاتھ پر ہاری پیفل اس کے ہاتھوں

ے نگل کرایک طرف جا گراای وقت ہری نظر جھاڑ ہوں

وہ کا جل تھی وہ کی جا ہے جہ سے پاکستان کے

وہ کا جل تھی وہ کی جا گا تات ہوئی تھی ، کا جل کو دیکھے

ایک ہوٹل میں پرسول پہلے طاقات ہوئی تھی ، کا جل کو دیکھے

کر میں چند کھوں کے لئے ان برمعاشوں سے عافل

ہو چکا تھا میری ای ففلت سے نیچ کرنے والے فض نے

وہ کا تھا میری ای ففلت سے نیچ کرنے والے فض نے

وہ کا تھا میری ای ففلت سے نیچ کرنے والے فض نے

وہ کہ اور ان میں اس کے ایم پری چھٹی میں نے جھے ہروات

خرداد کیا اور میں کی کی طرح ترب کرتر چھا ہوا خرمیر سے

خرداد کیا اور میں کی کی طرح ترب کرتر چھا ہوا خرمیر سے

خرواد کیا اور میں کی کی طرح ترب کرتر چھا ہوا خرمیر سے

خرواد کیا اور میں کی کی طرح ترب کرتے چھا ہوا خرمیر سے

خرواد کیا اور میں کی کی طرح ترب کرتے چھا ہوا کو گا کر نیچ

میں نے وہ وہ ایک اشاء میں دومرا جھے پر پہت سے حملہ آ در ہوا

میں نے وہ طرا بیک لک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک لک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کی ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کک ماری ایمی وہ سنجا پھی نہ تھا کہ

میں نے وہ طرا بیک کے جرے پر سید کردیا۔

میری کا سکھایا ہوا مارش آرٹ اس تھن مرسلے ش میرے بنے کام آر ہا تھادہ دونوں باآسانی جھے سے پٹ رہے تھاس کے میں نے ہمزاد کو زخمت نددی کچھے اس در میں، میں نے ان کا حشر خراب کردیا ایک ہے ہوش ہوگیا اور دومرا جان بچانے کے لئے بھاگ لکا اور کا جل دوڑتی ہوئی آئی اور جھے سے لیٹ کرسکے لگی۔

"حوصلہ رکھو میں ہول ناں ادیکھو ایک تقیر کچوے کی طرح بے اس پڑا ہے اور ووسرا ہواک گیا۔" میں نے اس کی پشت سہلا تے ہوئے کہا اس کے آتھیں جسم کی حرادت سے میرے بدن میں چیو ٹیمال کی رینگنے گئی تھیں ٹیکسی ڈرائیور جھے ان بدمعاشوں سے لڑتا دیکھ کر خوف کے مادے ہوائی چکا تھا۔" چپاوٹہ میں گھر چھوڈ دوں پھر جھے ہوئی بھی جانا ہے۔" میں نے کہا اور اس کے ہمراہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔" تم انڈیا کہ آئے؟" اس نے گاڑی اسادت کرتے ہوئے کہا۔

"کلی ی پنجابوں تمباری استاری تی ش نے سوچاتم تو پاکستان آو کی نیس میں ہی تم سے ملفائد یا پہنچ جاؤں۔" میں نے اسے متاثر کرنے کے لئے جموث جاؤں۔" میں نے اسے متاثر کرنے کے لئے جموث

بولا۔ اور اس کی خاطر خواہ اثر ہوا کا جل کا چھر اکھیں اٹھا۔ کچی بات تو بیتی کدیمی فطر فاہر جائی خابت ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں میر کی ذیر کی جس آئیں اور جائی کئیں اور جس نے مڑکر بھی نیس و یکھا اب سوچتا ہوں تو میر اضمیر نجھے طلامت کرتا ہے۔

گاڑی سنسان سڑک سے دور آ چکی تھی۔" بیکون تے اور تمہیں کیے کمرلیا؟" میں نے پوچھا۔

" گرر بور ہوری تھی اکلی بی الانک ڈرائے پرنکل کمڑی ہوئی کہ اس سنمان سڑک پرے گزرتے ہوئے انہوں نے جمعے گیرلیا وہ تو بھوان کی کریاہے کہ تہاری وجہ سے میری عزت اور جان نے گئی۔ " ہم ہوئی تک بھی تھے اسے گرسے لطا کائی ویر ہو چکی تھی اس لئے کل ملنے کا وعدہ کر کے قصے ہوئی کے پارکٹ ایریا تک جھوڈ کروایس لوٹ گی۔

دوسرے دوز علی منع الفیائی تھا کہ وہ میرے دوم عمل بھی گئی گن اور آتے ہی میرے کھے کا باری گئی دہ میری زندگی علی آنے والی لا کیوں عمل سب سے زیاوہ پر جوش تھی ہم تمن مصفے تک کرے عمل بند رہے اورا یک دوسرے سے سراب ہوتے رہے۔ ویسے مجمی آج میراانڈیا عمل آخری ون تھا۔

دومرے روز جارے جہاز کو بہال سے روانہ موجانا تھا ایمن کا جل کوانے جانے کا بتا کرافردہ نہیں کرناچا بتا تھا اور یہ آخری دوز اس کی سنگت می گزار نا چاہتا تھا اس کے کھانا کھا کریں اے لے کر ہول سے باہر لکلا جہاں کا جل کی گاڑی موجود تھی۔ ان کہاں چلنے کا ارادہ ہے ۔۔۔۔؟ کا جل نے گاڑی اشارث کرتے ہوئے ہے۔۔۔۔۔؟ کا جل نے گاڑی اشارث کرتے ہوئے ہے۔۔۔۔۔۔؟ کا جل نے گاڑی اشارث کرتے ہوئے ہے۔۔۔۔۔۔۔

"جہاں تم لے چلو" میں نے اس کے گال رچنکی بحری اورو اکھلکھلا کرہنس بڑی وہ بالکل میری کی طرح بنستی ہی ہاری گاڑی اس دخت شہر کی معروف ترین مزک ہے گزردی تھی جب ایک کرولا ہمارے تریب سے گزری اور میں جبرت ہے جمل بڑا۔

ذرائيونگ سيت ير بجاري رام ديال موجودتما جبكه

Dar Digest 238 August 2015

اس کے برابرفارید بیٹی تھی تھی میرے پیا کی بھی فارید کین ہمزاد نے تو کہا تھا کہ 'فارید مریکی ہے رام دیال نے اے کی چڑھادیا ہے یہ کیا چکرہے ....؟ 'میں موسی میں بڑگیا۔

"كياسوي ربي وا"كاجل في محا-" كك كونيس م ايها كروبم سے أے جوكرولا جارى باس كاليحياكون من بذيالي ليحيس بول -"مرکوں ....؟"اس نے ترت سے بو تھا۔ " بيونت موال وجواب كانبيس سينه موكرونت مرے اتھ سے لکل جائے تم اس کا تعاقب کو اس حمهیں جاتا ہوں۔" کاجل خاموثی سے کرولا کا چھا كرف في كرولا مختلف مركول سے موتى مولى مضافات مں داخل ہو چکی تھی۔ کا جل ایک مخلص لڑکی تھی میں نے اے اٹی روواد مناڈالی اے اٹی کھائی ساتے وقت من في ميري اور ويكر حسين لؤكول كي تنكت من كزار علحات مدف كرؤال تحدده فيرت عيرى كماني سنى رى جريونى "آيان على م عديد اكرلى ہول میں نے ای بریم سے کا دن اپنا سب چھ تمبارے حوالے کردیا ہے۔اب تمہاری خاطر جان بھی دین بڑے تو چنچین ایون کی "

نہ جائے گئی در ہوگئی مورج و مل گیا اور شام کے سائے سیلنے کے مردام دیال کی گاڑی کہیں رکنے کے بائے چائے گئی جاری گاڑی کہیں رکنے کے بجائے چائی جاری گائی کا جی اسلامے گاڑی کا چیا کردہی تھی ہیں لئے وہ اپنے تعاقب سے باخرنہ ہور کا تھا۔

اب ہم بہاڑی علاقے میں سفر کرد ہے تھے۔" یہ تورام گڑھ ہے۔" کا جل بے ساختہ ہوئی اور میں چوک بڑا ہمزاو کے کہنے کے مطابق رام ویال رام گڑھ میں ہی کہیں سکونت پذیر تھا اور مجھے لینے والا پند ت بھگوان داس نے بھی کہاتھا کہاس کا استعان رام گڑھ میں ہے۔

نیکی ویر بعد کرولا رک کی کاجل نے جمی گاڑی روک دی پیسنسان بہاڑی علاقہ تھادور دور تک سی آبادی کانام دنشان تک ندتھادہ پگڑیئری میں چلتے ہوئے آھے

بڑھ دے تنے یہاں مرک تم ہوگی تی اور جگہ چھو لے بڑے میلے تنے ہم مختف ٹیلوں کی آٹر لینے ہوئے آگے بڑھ دے تنے۔ اس تعاقب میں دات کی تاریکی مجی ماری معادن ہو چکی تی۔

اوا یک وور سے آیک مندر وکھائی دیا، اب وہ
در و اس مندر کی طرف ہوں ہے ہے رام دیال اور فارینہ
مندر کے دروازے پر چند کھوں کے لئے رسکے اور پھر
اندروائل ہو گئے۔ جبکہ ہم دونوں آیک شلے کی آٹر بھی
کفرے ہے۔ "اب کیا کریں دات ہمی ہمیت ہو چکی
ہے؟" کاجل گمرائی تی اس کا گھرافا جائز بھی تھا ہم شہر
سے کی میل دور آچکے ہے والیسی تک سے ہو جائی تھی اس
سے کھروا لے بھی اس کی غیر موجودگی ہے پر بیٹان ہول اسکے کھروا لے بھی اس کی غیر موجودگی ہے پر بیٹان ہول اسکے کھروا الے بھی اس کی غیر موجودگی ہے پر بیٹان ہول اسکے کی سے اور مر بھے بھی لا زما ہوئی بینی تھا کھونکہ بھی نے اسکے کی سے رواز سے یا کسٹان جانا تھا کیونکہ بھی اسکا تھا۔
سے اور مر بھی بھی ان جانا تھا کیکن ہمزاد ہمارا سے مسئلہ طل
سے دارہ کے اور مر بھی بھی اسکی جانا تھا کیکن ہمزاد ہمارا سے مسئلہ طل
سے دارہ کی جو کی ان جانا تھا کیکن ہمزاد ہمارا سے مسئلہ طل

ہمزاد کا خیال آتے بی میراچیرہ پرسکون ہوگیا اور میں نے ہمزاد کوظلب کیا۔"اس مندر میں رام دیال کیا ہے اس کے ماتحد فارید بھی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اندر کیا کررہا ہے بلکہ مناسب یکی ہے کہ کسی طرح مندر میں مس کردام دیال کا خاتمہ کیا جائے۔" میں پر جوش لیج میں بولا۔

"مری انوتواس مندر می داخل ہونے کا خیال ترکردو، رام دیال کوئی معمونی بجادی بیس بہت تحقی شالی ہے اس کا انعازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہوکہ اس کی شخصیت اور کسی مجمونی می ترکت بیری تگا ہوں سے ادجمل ہے۔ ورند میں کسی بحی انسان کا کیا چھا بتانے کے علاوہ اس پر جاوی بوسکتا ہوں اور دبی فاریند والی بات تو می فراب دیا۔ جمزاد نے جواب دیا۔

Dar Digest 239 August 2015

"بہ کیے ہوسکا ہے؟ اگر فاریند مر چک ہے تو مجمروہ کون تھی جورام دیال کے ساتھ تھی؟" میں نے معتظرب لیج میں یو چھا۔

''رام ویال جیسے مہان بچاری کے لئے پکی بھی مشکل نیس۔ انتاسوی لوکر دیکالی کا مندر ہے اور تم مسلمان ہو، بیند ہوکسی بڑی مشکل ہیں پھنس جاؤ۔ کو نکداس مندر ہیں، ہی تمہاری در کے لئے واخل نہیں ہوسکوں گا۔''

" میرانام آیان ہاور میں اللہ کے علاوہ کی ہے نہیں ڈرنا۔ تم میری فکر مت کرداور میرے آنے تک کاجل کا خیال رکھنا میں چندہ منٹ میں لوث آؤں گا۔ " میں نے کہااور ہمزاد کے منع کرنے کے باد جود کا جل کو سمجھا کر مندوش داخل ہو کیا۔

ا عاملے یں کوئی ذی نفس موجو وندتھا۔ یں ادھر ادھرد کھیا ہوا مندر کے ہال نما کرے یں گائی گیا۔ یہاں کائی کا قد آور بت ایستادہ تھارام دیال اور فاریندووڈوں دکھائی نیس وے دے تھے۔ "رام دیال کہاں چمپا جیفا ہے باہر نکل دکھی آئے گیا ہوں۔ آئے تیرایوم حساب ب مندیم کتے کی موت ماروں گا۔"

میں اب تک جورام دیال کی فتی سے ڈرتا چلا آر ہاتھا اب انجام سے بے پرواہ جی دچلار ہاتھا اورا سے
لاکار دہاتھا کہ اچا تک ہال نما کرے میں تمثیروں کی آواز کو نجنے کی مجرزوردار آواز کے ساتھ کرے سے باہر ہانے والا دردازہ خود بخود بند ہوگیا اور ہال نما کرے کی جیاں بچھ کئیں۔ جاروں طرف تھی اند جرا چھا گیا تھا۔ اس اند جرے میں جھے جوسطرو کھائی دیا اس نے میرے رو تکنے کھڑے کر: ہے۔

کاکی کے دیویکل بت کی آنکسیں انگاروں کی طرح دیک روی تھیں ہے دیویکل بت کی آنکسیں انگاروں کی طرح دیک روی تھیں چرمی نے کالی کا سردا کی باور کی اور میں درواز ہے کے طرف بھا گا اور اے کھولنا چاہا۔ کر جھے اس میں ناکائی ہوئی۔ اک وقت بال پر اسرار اور خوف ناک چیوں ہے کوئی اضاء کی بات تو یہ ہے کہ میں واقعی خوف زدو

ہو چکا تھا۔ آئ لیے کالی کے قد آور بت کے چیچے ہے۔ رام دیال بابر نگلا۔ ' کیوں مہاشے ابھی تو ہتو بہت پھڑ پھڑا رہا تھااب کیوں چپہوگیا ہے کالی کے مہان سیوک رام ویال کا چکر دیو ہے یہ جوتو تجھے دیکھ دہاہے یہ بھی نیس ایوں بچھ کے کہ بیری ڈیکی کیٹ ہے تو اصل رام دیال تک زندگی مجربیں بینج سکا۔ ' رام دیال نے تبقید لگایا۔

یں ہمت کرکے آھے بڑھا اوراس کے منہ پر محونہ مارنا چاہائین بیدد کی کرمیرے دہے سے اوسان مجی خطا ہوگئے تھے کہ میراہاتھواس کے جسم سے اس طرح آرپار ہوگیا جسے میر سے سائے رام دیال نیس ہوا کا عناہوا انسان ہو۔

"میں نے کہاتھا ہال کریداصل دام دیال نین۔
اب ہے چاروں طرف محوم کرو کھے۔" رام دیال نے کہااور
اور میں چکرا کردہ کیا میرے چاروں طرف ورجنوں کی
تعداد میں رام دیال کھڑے بنس رے تے سب ایک بی
جیمے تے آگر میری جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو کمب کا ب
ہوتی ہوگیا ہوتا۔

"اب تو تھے میری گئتی کا اعمازہ ہوگیا ہوگا جب
تو میرا پہنچا کردہاتھا تب بھی کار بیں ، بی نبیں میرا
ڈپلیٹ تھا اور جے تو فارینہ بجورہاتھا وہ فارینہ بین ایک
آ تما تھی جواس کے بعیس میں موجود تھی۔ فارینہ کوتو بی
نے دوسال پہلے تھی دیوی کے چنوں بی بلی
چرا ماویا تھا۔ "وہ خیشا نہ انداز بی بولا اورکوئی منتر پڑھ
کرمیری طرف بچونگا اس کے ساتھ تی ہی ہوش دھواس
کرمیری طرف بچونگا اس کے ساتھ تی ہی ہوش دھواس
سے عاری ہوگیا، نہ جانے کئی دیر بعد جھے ہوش آیا۔

ایک و سے دورین کرہ تھا اس کرے جی کوئی کرے جی کوئی کر کے جی کوئی کر کا اور دواز ہ نظرتیں آر ہاتھا۔ چاروں طرف سپات دیار یہ جی اور دورنہ جانے اس کر ہے جی ہوا کہاں ہے آردی تھی اور کیرے جی بلب نہ ہونے کے ہاوجود بجیب کی ردی تھی گیا۔ چی مائی دریک نہلا رہا چرتھک ،در ایک طرف بیٹھ گیا۔ چی ماعت بعدا چا ک شہر جانے کہاں سے دام دیال نمودار جوااور جی سے بجی فاصلے پر کھڑا ہوگیا۔ "کیما ہے بالک؟" دو حیماندا نداز داملے پر کھڑا ہوگیا۔" کیما ہے بالک؟" دو حیماندا نداز

Dar Digest 240 August 2015

يل بنيار

" تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔" ش اس پر جھٹتے ہوئے بولاء اپنی اس کوشش میں جھے ناکا ی ہوئی وہ اجمعیتان ہے اپنی جگہ کھڑار ہا جب کہ میں و بوار سے حاکم اما۔

" میں نے پہلے ہی جھے سے کہا تھا کہ تواصل رام ویال تک نیس بڑتے سکا۔ اگر بھی بھی کمیا تو میرا پھی بھی بیں وگاڑ سکنا، میں چاہوں تو تھے ایک بل میں مارسکنا ہوں کیک اب تواس قید خانے میں بھوک اور بیاس سے تڑپ تڑپ کرمرے گا اور تیرا امر ادبھی تیری کوئی مدنہیں کر سکے گاہے طلسی مندر ہے تیرے اس مندر میں وافل ہوتے ہی ہے مندر دوسروں کی نگا ہوں ہے اوجمل ہو چکا ہے۔" رام ویال نے کہا اور میرکی نگا ہوں کے سامنے سے کی جن کی

دن تو جیسے تیسے گزرگیا کین دات کا مہیب سنا تا وردن کا دی کر جیسے خوف آنے لگا اس کمرے شل دات یہ کمرہ دوش اس کمر ورش ان کا دوت یہ کمرہ دوش اس کمرہ انتقاد چوبیں ہوتا تھا اور دات کو یہاں گھپ اندھیرا چھا جا تا تھا، چوبیل کھٹے جی میری بحوک اور بیال ہے بری حالت ہو چک انتقاد کر کمرے میں دات بمر بے چینی کے کرونی بدل رہا اور باربار انتھ کر کمرے میں شیلے لگا، چیلی دات میرے کے مدیول انتھ کر کمرے میں شیلے لگا، چیلی دات میرے کے مدیول پرمجیط تی دومرا دوز اس سے بھی برا تھا، بیال کی شدت پیٹ میں ایک میں ہودی تھے جو کا کے انتھا ہیاں کی شدت کی بیا ماری کی شوری کی بیا ماری ہودی تھے جو کا بیاما دی ہودی تھے بھو کا بیاما دی بر پڑا موت کی بیامار ہو چھا تھا۔ چھے دوز کر دیکے میا تی وردنا ک موت کی دورا موت کی انداز وہو چھا تھا۔ چھے دوز بھے اپنی وردنا ک موت کا انداز وہو چھا تھا۔

بین فرش پر پڑا ہوئے ہوئے کراہ رہا تھا آ کھوں کے آگے اند جراسا چھا چکا تھا اور فہن پردھندی چھانے گئی تھی مجھے میں آئی ہمت نیس تھی کہ بل جل سکوں میں بجھ چکا تھا کہ اب اس کمرے میں میری موت تکھی ہے کہ اما تک ایک جھما کا سا ہوا، کمرے میں سیٹی جیسی تیز آ واز

اجری ،ش نے نیم وا آتھوں ہے آ داز کی ست ویکھا
دائیں ست و بوارش ایک دروازہ نظر آر ہاتھا جو چوبٹ
کھلا ہواتھا، بیمیر لئے جیرت کی بات تی عالا نکہ جب ججھے
اس کرے ش ہوش آ ہاتھا تو یہاں کوئی دروازہ نبیں تھا
ہرطرف سیاٹ د بواری تھیں کھ دریش اس دروازے
کونظر کا دحوکہ بھی کر لیٹار ہا بھرسی سانپ کی طرح ہمت
کرے دیشے نگا۔

میری رفآر کچوے سے بھی زیادہ ست تھی مجھے اس كرے ہے نكلنے ميں انداز أليك مكننے ہے ہمی زيادہ وقت لگاادرمندرے نظنے می آو کی محفظ محفظاف توقع رائة عن ندكو في ركاوث بيش آفي اور ندرام ويال سميت کوئی ذی نفس نظر آیا۔ سب سے زیادہ تعب کی بات میر می كەمندرے باہر جانے والے راستے كے قمام دروازے علے ہوئے تھے اس طلعی مندرے میں جیسے ہی اہر نکا وہ يراسراد مندر تكامول كے سائے سے ال طرح فائب موسیا کہ جیہا اس کا وجود بی نہ ہو۔ اورش بے وم موكرزين يريزا فعامجوك ادرياس اس قدرغالب آجك تحی کہ آ جھوں کے سانے اندھیرا سا جھا چکا تھا اور ش منا و كوكول اكر اكر سائل في را تما كمي نے آستدآستد شدے زیادہ میٹھا یانی میرے کھلے موے مندیں ذالاوہ جوکوئی بھی تھا آ ہشمآ ہشم جھے یانی بالتاربا يجوى ويرش ميرى حالت قدر يستجل يحكمنى لیکن بھوک کی وجہ سے نقامت اب بھی باتی تھی کیکن أأتكهول كيمامغ حجايا بوالندحرابث جعكا تحااور مجمع صاف دکھائی دے دہاتھا۔

مرے قریب میرا ہمزاد کھڑا تھا میں ہوئی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور نجیف آ واز میں کا جل کے بارے بیل پوچھا۔" سیلے پکو کھا پی اونا کہ تمہارے بدن میں جان آ جائے پھرکی تفوظ مقام پر بیٹی کر تمہیں سب پکھ بتا دوں گا۔ یہ جگہ تمزاد نے کہا اور چھم زدن میں میرے سامنے پکھ کھل کا کرد کھے۔ شدید ترین مجوک کے باوجود پکھ کھانے کوول منیس جاہ رہاتھ لیکن آوانا کی بحال کرنے کی غرض سے میں میں جاہ دی خرض سے میں جاہ دی کھوٹل سے میں جاہ دیا کھوٹل سے میں جاہ دی کھوٹل سے میں جاہ دیا گھوٹل سے میں جاہ دی کھوٹل سے کھوٹل سے میں جاہ دی کھوٹل سے میں جاہ دی کھوٹل سے کھوٹل سے

Dar Digest 241 August 2015

نے بھی پھل کھائے ہوں اور بیاں بھتے ی میری حارب میں مزید بہتری آگی اب میرے بدن میں اس قدرتو انالُ

آ چکی تھی کہ میں اپنی ٹائوں پر کھڑا ہو مکنا تھا۔ ہمزاد نے
میر اباتھ تھام کر جھے آ تھے س بند کرنے کو کہا تو میں نے اس
کا ہاتھ تھام کر آ تھے میں بند کر میں اس کے ماتھ ہی میر ہے
جہم کو جھٹا لگا اور میں نے محسوں کیا جسے میں کسی پر ندے
کی طرح اڑر ہا ہوں ، یہ ایک انو کھا تجربہ تھا کہتے ہی دیر
بعد میرے قدم زمین سے تحرائے اور میں نے آ تھے س

ہم ایک محضے جنگل میں ایک جمونیزی کے سامنے کمڑے مصرال میکون کی جگہ ہے؟ "میں نے جیرت ہے ویصار

"يه بيام بور كا جنگل ہے ہم اس وقت رام كزھ سے مينكروں ميل دور جيں۔"

"برجمونبردی کس کی ہے؟" میں نے جمونبردی می داخل ہوتے ہوئے ہو چھا۔

" بیجموئیروی چندسیاحوں نے بنائی تھی جو کہاس جنگ میں محوسنے پھرنے آئے تتے۔"

"كاجل كهال ٢٠٠٠ من في الكي طرف جيمة

ہوئے پو تھا۔

التہادے مندر میں جاتے ہی وہ مندر ہماری فاہوں ہے اوجود ہی میں فاہوں ہے اوجود ہی میں فاہرہ وگیا تھا کوشش کے باوجود ہی میں فیا ہر ہونا بڑا دہ وہ شکر ہا ہے ہورا بھے کا جل کے سامنے فاہر ہونا بڑا دہ وہ شکر ہا ہے تم پہلے ہی میرے بارے میں آگاہ کر میں خاہر کے سامنے میں آگاہ کر میں نے جانے کہ میں نے جانے کہ تم انگار کر آل رہی ، تہارے ہم رات ہر تہاری حوال میں دہاں ہم کا اس کے کھر چھوڑ کروائیں لوٹ آؤں گیار کر آل رہی ، تہاری میں دہاں ہم کا اس نے کا جل ہم رات ہر فی اور نہ ہی دہائی مندر نظر آیا می میں نے کا جل کران سے کورائے دی کہ مہارات ہمگوان داک سے مل کران سے کر دواست کرے کو نگسان کا فیکا ندوام گر ہو ہی ہم جاروز در ام گر ھی کہاڑ ہول میں ہونے رہے کر ہمگوان میں کورائے دی کہ مہارات ہمگوان داک سے مل کران سے ہم چارد در در ام گر ھی پہاڑ ہول میں ہونے رہے کر ہمگوان ہم چارد در در ام گر ھی پہاڑ ہول میں ہونے رہے کر ہمگوان داک کا استعان نہیں ملا میں کوشش کے باوجود ہی اپنی

قوتوں ہے ان کا سراغ نہیں لائسکا کیونلہ وہ مہان شکق کے ما لک جی بالا آخر پانچ یں روز ہمیں ان کا استفان لفر آسمیار کیکن بھوان واس کے استفان میں کس ماؤرائی قوت کا جاتا نامکن ہے، جو بھی ماؤرائی قوت ایسا کرے گ جمل کر ہسم ہوجائے گی اس کے کاجل نے بچھے وہیں رکنے کا کہا اور خود ہمگوان واس کے استفان میں چلی گئ، میں باہر بی اس کا انتظار کرنے لگا۔

پورادن گزرگیا محروہ نہلونی اور ندای میں بہ جائے میں کامیاب ہوسکا کہ اس کے ساتھ کیا چی۔ آئ جب می تہادا ہا تہ کرنے پہنچا تھا کہ تم اچا مک نظر آ گئے۔ شاید بھوان وان نے کا جل کے کہنے پر تہاری مدد کی تھی لیکن مجرکا جل کہاں گئی؟

اس سوال کا جواب ند امخراد کے پاس تھا اور نہ میر اے پاس تھا اور نہ میر ہے پاس تھا کہ کا جل میر ہے پاس تھا کہ کا جل میر ہے پاس تھا کہ کا جل ایک مجت میں نے نہ ویکمی اور نی تھی اور کی مال میں تھی ہوری خاطر اپنی زندگی واؤ پر لگادی میں اب نہ جانے کہاں تھی اور کس حال میں تھی ہور اول کسی حادثے کا شکارو نہیں ہوگئی ؟" بیسو چتے ہی میراول میں تھی اور کس حال میں تھی میراول میں تھی اور کسی حادثے کا شکارو نہیں ہوگئی ؟" بیسو چتے ہی میراول میں تھی اور کسی حادثے کا شکارو نہیں ہوگئی ؟" بیسو چتے ہی میراول میں تھی اور کسی حادثے کا شکارو نہیں ہوگئی ؟" بیسو چتے ہی میراول میں تھی دیا۔

دوروز می نے ای جمونیرای میں قیام کیا۔ انھی خوراک اور آ رام سے میری جسمانی حالت بہتر ہوگئ تی۔ میں بھگوان داس کے احتمان پر جانے کے لئے بہتاب قیا تاکہ کا بل کے بارے میں جان سکوں کہ اس پر کیا گزری۔ اس کے بارے میں جان سکوں کہ اس پر کیا ممزاو نے جھے کھوں میں رام گڑھ کے پہاڑی علاقے میں مہنجاویا۔ جہال بھگوان واس کا استعمان قعا۔

کی گفتوں کی کوشش کے بادجود ہمیں ہمگوان داس کا استفان نہیں ملاء ہمزادخود جیران تھا کہ بھگوان داس کا استفان کہاں غائب ہوگیا، اپنی باطنی صلاحیتوں کوبروے کارلاکر ہمزاد نے بھگوان واس کے استفان کے بارے ہی جانا جا ہا گریہاں ہی اے ناکا ی کاسامن کرنا بڑا۔

می ہے شام ہوگی ۔ ش رام گڑھ کی بہاڑیوں

Dar Digest 242 August 2015

یں کھومتار بااور دیوانوں کی طرح کاجل کو پکار تار ہا۔ مگریہ سب لا عاصل تھا آخر کارشک آکریں نے والیں لونے کا ادادہ کیا ،اگریس جا ہٹاتو لیحوں میں پہلے کی طرح ہمزاد کی مدو سے اپنے ٹھکانے ہم جا سکی تھا۔ لیکن بیرادل بیون چلنے کوچاہ رہاتھا میں نے ہمزاد کوجانے کی اجازت وک ور بیدں ہی جاتارہا۔ یونی چنتے رکتے مختلف کا ڈیوں میں سفر کرتے ہوئے میں وہاں سے وسول دورجا پہنچا۔

ایک بس می سفر کے دوران میر کی ملاقات ایک بررگ جوڑے ہے ہوئی جو سری گرکا ہای تھا۔ بہ بزرگ جوڑا سلمان تھا اس کا صرف ایک دی گرا ہای تھا۔ بہ بزاشتم اد تھا الوں باتوں میں دو میرے بارے میں اور میں ان کے بارے میں بہت کھے جان چکا تھا۔ میں نے آئیس اپنا بارے میں بہت کی دوسری بارے میں ان سے چھا لی تھیں۔ بارے میں ان سے چھا لی تھیں۔

بوے میاں گا تام اکبرشاہ اوران کی اہلیکا تام رضیہ خاتم تھا۔ انہوں نے جھے اپنے ساتھ چلنے کا اصرار کیا اور ش الن کے خلوص کے سامنے انکارتہ کرسکاہ ہ ساوہ اور ایک بڑے تھے ۔ شغرادا لیک شریف اور ذہین بچر تھاوہ جگھ جمائی جان کہنے لگا تھا۔ جلدی بچر سے کھل ٹی گیا وہ جھے بھائی جان کہنے لگا تھا۔ ان کے خلوص کی وجہ سے بیس تمن مہینے وہاں رہا پجرایک روز چینے سے دات کے اندھر سے بیس وہاں سے نکلائیک روز چینے سے دات کے اندھر سے بیس وہاں سے نکلائیک روز چینے سے دات کے اندھر سے جاسل کی گیا ادادہ جانے سے میاں کے مربائے رکھی اور گھر سے نکل گیا ادادہ بھوان داس کی خلاش میں جانے رکھی اور گھر سے نکل گیا ادادہ بھوان داس کی خلاش میں جانے کا تھا۔

ہمزاو نے بجھے کحوں میں رام کڑھ کے بہاڑی علاقے شی پہنچاویا میں ارادہ میں بھوان داس اور کا جل کی علاقے شی پہنچاویا میں ارش میں تلاقی میں نکلنے کو تھا مدہوم کی امید تھی کہ شاید اس ہار میں بھوان داس کا استعان تلاش کرنے میں کامیاب بوجادی۔۔

ہمزاد کویں نے جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود ایک ورخت سے نیک لگا کر سوگیا کس نے ج کہاہے کہ فیند سولی پر بھی آ جاتی ہے میں بھی بیٹھے بیٹھے سوگیا۔

PAKSOCIETY1

رات کے آخری ہے، جب کدی گہری نیندی تھا میرے دائی پہلو میں کسی نے زوروار لات رسید کی میں کر اہتا ہواایک طرف کر ااور آسمیس کھول کرا شاہی تھا کہ سششدررہ کمیا رام دیال میرے سامنے کھڑا کسی خونخوار ور تھے کی مانند مجھے گھورر ہاتھا۔ "آیان مجھے بھولا تونیس، میں تیرایران متر رام دیال ہوں۔"

"رام ویال میں تمہارا لعنتی چرہ کیے بھول سکتاہوں۔

کیکن اتنا ضرور یاور کھنا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں کھی ہے۔ 'میں نے تند کیج میں کہا۔

"اس روز تو بحرے طلسم کدے سے فی الکا تھا لیکن آج تھے میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نیس بچاسکا پرنتواس روز تو میری اور میرے میروں کی نظر میں آئے بغیر اس طلسم کدے سے کسے لکلا وہ کون کی شکق ہے جس نے اس سے تیری سہاکنا کی تھی؟" رام دیال استجاب انگیز حیرت سے بولا۔

"تم نہ جانے کس خوش بنی کاشکار ہو۔ یس کوئی عام انسان نبیں اس بات کا ندازہ تم اس سے لگالو کہ یس تباری نظروں میں آئے بغیر طلسی مندر سے نکل حمیا۔" میں نے اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کراپنا رعب جمانے کے لئے کہا۔

" آئ تیری شکی دکھ لیتا ہوں۔" یہ کیے ہوئ اور کا کردیا ہیں ہو ہوئ اس نے زیرلب کی بردیوانا شروع کردیا ہیں ہو کیا کہ وہ کوئی منتر بڑھ دہا ہے جھا ہی سلامتی خطرے میں انظرا رہی تھی وہ کوئی عام بجاری ہیں۔ جس سے میں الجی سکنا ہمزاد ہی اس کے سامتے بے بس تفار پھرگی مواقع پر میں اس کی شکی کا مظاہرہ اپنی آ تھوں سے دکھ چکا تھا۔ ہمزاد کوظلب کرٹا ب سووتھا۔ میں خووکو کس جمیا تک انجام سے دو چار ہونے کے لئے تیار کرچکا تھا، رام ویال نے منتر پڑھتے ہوئے جیک کرز میں سے تی اٹھائی اور میری طرف ہاتھ جھٹنا چاہا مرنا کام دہا ایسے لگ دہاتھا کہ جسے طرف ہاتھ تھے۔ تو اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ اس کے جبرے پر جرت اور پریٹائی کے تاثرات تھے۔ "کون چیرے پر جرت اور پریٹائی کے تاثرات تھے۔ "کون

Dar Digest 243 August 2015

موتم الوركيا عاج مواهمت بوسائغ أن ....ا

ای وقت اس کی پشت برمهاراج بھگوان داس مودار ہوا، وہی بھگوان واس جو مجھے فاتیواسار ہول کے بابرطاتها جس كااستمان وموندنے ميں ان يماريوں ميں آیاتھا مہاراج مھکوان واس کے چیرے پرجلال کے آٹار يتے اس كى انكاروں كى طرح وكمنى آئلسيس رام ديال يمركوز مي - ارام ويال اسه جانے وے يسل مى تونے اس بربہت ہتھیا جار کتے ہیں ہارا دھرم سمی منش ير بتصياحارك آكيانيس ويتا-"اس ك آواز بعارى اوركونخ

'مہاریش ہیں اے زعدہ 'میں جھوڑوں گا۔ ہیں کانی کا دای اور مبال علی کا مالک بول اس لئے تبارے لتے بہتر بی ہے کہ تم بہال سے دا علت کے بغیر فاموثی كوث فاؤر أرام ديال تحت ذده ليح من بولا\_

"رام ویال تم مهان بجاری مو - اورید انیائے ب میری مانو اوراے جانے دو کیونکد میں نے کی ے اے بچانے کا وچن کرد کھاے ۔ ' مہاراج مجگوان واس مرم ليج عل بولا\_

" نبیں مہاراج میں اے نبیں چووٹسکا۔ اگرتم ایج من آئے تو محبورا مجھے تمبارے فلاف می کھی کر ایڑے

ان کی بات سنتے ہی بھگوان داس کا چرو ضعے سے سرخ ہوگیا۔" تو پھر تھیک ہے تم ہے جوہوسکتاے کرولیکن شل اے بحاؤل گا۔"

رام دیال نے منتر ہو ھے کے لئے لب ہلائے ی یتے کہ مہاراج محکوان واس نے اس کی طرف وایاں ہاتھ جھٹکا۔ رام دیال کا منہ بند ہو گیا دہ کوشش کے باوجود ایے مونٹ تک تہیں ہلاسکا اب وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی كيفيت معماراج بعكوان داس كي طرف و كميد باتفاروه چنر کحول تک ہی کیفیت میں رہا پھرائی جگدہے فائب ور موگيا ـ

میں بھگوان واس کی طرف لیکنے بی والاتھا کہ وہ محى الح الجديدة تب وعظاور من آوازي وعاره مياء

ا تناتویں انداز والکای حکاتھا کہ دو کا جل کے کہنے پر جھے بيانة آئے تھے "وليكن وہ مجھے سے بات كے بغير كبال عائب موسيخ اوركا جل كهال بيد ....؟ ايسوالات ميرى مجھ سے ہاہر متے اور سب سے اہم سوال بیر تھا کہ اب على كمال جاوك ....؟" مجرير ي واكن على آيا\_" كيول نديمكوان واس كاا-تعان خاش كرول-" مي سامنه وجود بهازير يشفاكا-

کافی دریک بہاڑوں کی خاک جمانے کے بعد ممی بھوان واس کا استقال الش کرنے میں ناکام رہا تولیث کروایس جانے کا سوجا۔ آئ وقت میر کا نظر ایک غارك و إن يريزى، من جوددم آس يوصا عارك وبانے ير جمازياں اگ- مولى تھيں -"كہيں كى سيس مباراج معکوان واس كا احتمال تونيس .....؟ من في سُوع بمرخيال آيا\_"اكريهماراج كااستعان موتا توغار كدبان براس تدرجها فيال نداكى موتس اليهوج کے باد جود مستحف فطری بحس کے تحت جمالیاں بناتا ہوا بمشکل عار کے اغرواخل ہوگیا۔

وہ کانی وسیع عریض عارتها میں جانیا ہوا آ کے بر ها دورے کی کامیولدسا دکھائی ویا می جزید آھے بڑھا کچھ فاصلح برايك عاليش بيناليس ساله فنعل جمم برفظ ايك تُكُوت بالدهم آلتي إلى مارك كي مجتم كا طرح ساکت جیفا تما اس کے دونوں اتھ مکٹنوں پر دھرے ہوئے سے اور چرے بردادی موقیس جماز جمنار ک طرح برجي مولي تعين و وورزي جم كاما لك تعااورة تحصين بنوتمس من ال محف ك قريب جا كانجاء أأب كون مين ادريال كياكرد بي إسمرفاموي چمان رى مى في است حاريات المندآ وازيس بكارا مرجواب عماروهما اورايا لگ را تما كرجيده وفض كولا ببره موجباس نے جواب ندویاتو میں نے اس کے کندھے پرہاتھ رکھا اس كے عملات كى توں جسے كى فرح ساكت ہے۔ میں نے حران و پریثان موکراس کی نبش پر ہاتھ ركعا جحيه حرت كاأيك اورجمنكالكا واس كي نبش ساكت تمي ول کی دھرکن بھی ساکت لگ ری تھی ۔'' کمیا وہ مروہ

Dar Digest 244 August 2015

تھا۔۔۔۔؟" میرے ذائ میں سوال انجرا۔ "لیکن اگروہ مر چکا تھاتو اس کے جسم میں حرات کیوں ہے؟ اور دہ کی زندہ انسان کی طرح تن کر کیوں جیغا ہے؟" غور سے دکھنے پر معلوم ہوا وہ سائس بھی نہیں لے رہاتھا میری انجھن دد چند ہوگی لیکن اگروہ مر چکا تھا تو اس طرح تن کر کیوں جیغا تھا تو اس طرح تن کر کیوں جیغا تھا تھا ہی نے آ کے بڑھ کراس کے شانے پراس قدرز در سے چنکی بحری کدا کروہ زعرہ ہون تو ضرور تی پراس قدرز در سے جلانے برجی وہ اپنی جگہ معبولی سے بہندارا۔

میں تھک ہار کر غاری و بوار سے فیک لگا کر بیٹے

گیا۔ میں اس پراسرار مروے کاراز جانے بغیر بہاں سے

میں جانا جا ہتا تھا۔ ہر جھے خیال آیا کیوں نہ ہمزاد

کوظلب کر کے اس کے ہارے میں بوچھوں بیروچے ہی

میں نے ہمزاد کو پکار الورید دیکھ کر بیری تشویش میں اشافہ

ہوگیا کہ ہمزاد میرے بار بار پکار نے کے باوجود ماخر نہیں

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میرے بلانے کے

ہوجاتا تھا بہتیسرا موقع تھا جب ہمزاد میر میں جب رام دیال

ہو تھا تھا ایک باد ساغری میں جب رام دیال

میں بعضا تھا ۔ اب تیسر کی بادائی پراسرار مرود تھی کے قاد

المان المان

جاؤں گریہ میرے بس سے باہر تھا۔ یں بحرز وہ ساو ہیں گھڑار ہا۔

"انسانی جم فانی ہے کی بھی وقت فاہوسکا ہے۔ اوراس کی طاقتیں بھی محدود ہیں جب کداس کی نسبت روح کی طاقتیں لامحدود ہیں انسان اپنے جسم کی پاکٹر گی برزوردیتا ہے لیکن اپنی روح کوآلودہ کر لیٹا ہے۔" وہ فلسفیوں کی طرح بول رہاتھا۔ اس کی بہت ک باتیں میرے مربر سے گزر کئیں۔

ائتم نے کیا سمجھا کہ سائے پر قابد پاکرائی نقدی بدل دو مے؟ وہ سامہ جو کھن مراحل می تمباری مدوکرنے سے قاصر ہے۔ وہ قدر سے قف سے بولا۔

اور غمی جیرت ہے جھل پڑا بلاشہدہ بھکوان ذاس کی طرح پراسراراور شکق شالی تھاا در سانی خالبُوہ ہمزاد کو کہد مہاتھا۔

"تم نے درست اندازہ لگایا میں ای ہمزاد کی بات کرد ہا ہوں جسے تیر کرنے کے لئے تم نے اس پھاری کی مدوسے جذر کاٹا ادر پھرتم دونوں کے درمیان نے ختم ہونے والی اڑائی شروع ہوگئے۔"

"آپ بہت کنچ ہوئے تیں میری مدد کریں۔" شمال کے قریب بیٹھے ہوئے بولات

معبوط بنالو كرتمبين دوسرون كامخان نها ب كه خود كواتنا معبوط بنالو كرتمبين دوسرون كامخان نه مونا پڑے انسانی جسم عاص كر دماغ ان گنت طاقتون كاسر چشمه ب فرق مرف اتنا ب كه انسان این ان طاقتون اور صلاحیتون سے آگاہ نبیس، می تمبیر ان طاقتون پر قالا بانا سكھاؤں گا اس كے علاده میں تمبیرارے لئے بچینین كرسكتا ۔"

می نے اسے ماٹر کرنے کے لئے اپنی روداوسنا اچابی اس نے اتھ اٹھا کر جھے روک ویا اور کہا۔ اسی سب کچھ جانتا ہوں جھے کچھ مت بتاؤ جھے اس دنیا ہے کچھ لیڈا وینا نیس ، ہرموں سیت گئے جی می خودانسانوں ہے لیڈا وینا نیس میں اٹی زندگی اسر کرر باہوں۔"

میرے بوجینے برال نے اپنے بارے می بتایاس کانام جران تعاراس نے سکھ مرانے می جنم ایادہ

Dar Digest 245 August 2015

ایک انو کھاانسان تھااس کے ذہن ہی ان گت موالات انجرے تھے، از کین ہی اس کے والدین کا انتقال ایم ایٹ سے والدین کا انتقال ایک تب وہ ہندوسال خورام چند ہے ملا اس نے اپ سے مندر ہیں ہو جا کہ عرصہ رام چند کے ساتھ رہا مندر ہیں ہو جا کی تخلف تم کے جاپ کئے گریماں بھی وہ مطمئن نہ ہوا کہ ہندو جو بت خووا پنے ہاتھوں سے بناتے مقاوران ہی سے مالوس ایم رکا اورا یک بدھ مت سکے پروکار کے ساتھ چند سال رہا۔ گروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن ساتھ چند سال رہا۔ گروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن ساتھ جند سال رہا۔ گروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن ساتھ ہی وہ سالس رو کئے کی مشق ساس بدھ مت سکے پروکار سے وہ سائس رو کئے کی مشق اس بوگیا۔

ان می داول اس کی ملاقات وین اسلام کے ایک عالم سے ایک عالم سے ہوئی ،اسلام کی جائی جائے تی دہ سلمان ہوگیا وہ ایک سجا سلمان تھا ہروفت عماوت اور ریاضت میں کم رہتا ہے گئی دنیا میں جب وحوک فریب ،فرقہ واریت و کیمی تو تاریک الدنیا ہوگیا ۔

پہلے بہل تو میری آ تھے ہوری کی شاعوں سے طاخ آئیں اور پائی تیزی سے بہنے لگا جُر میں عادی ہوتا چلا کیا کچھ مقتوں بعد میں پلک جمیع کے بغیر طلوع ہوتے ہوئے آ فاب سے نظریں السکا تھا۔ میری آ فاب بنی کی مشتیں چارمینے تک جاری رہیں پھرای طرح ایک روز رات سے وقت اس نے جمعے چات رِنظری بھانے کا کھم ویا۔ آ فاب بنی سے بعد میرے لئے بیا سان کام قات بی سے بعد میرے لئے بیا سان کام قات بی سے بعد میرے لئے بیا سان کام فات بی سے بعد میرے لئے بیا سان کام فات بی سے بعد میرے گئے میا سان کام فات بی سے بعد میرے گئے میا اس کام دوخت رِخِم کی نوک سے فائرہ منایا اور جمعے اس برنظری بھانے کا تھم ویا میں اس

مثل می بھی کامیاب دہا۔ اس کے بعداس نے جھے غار میں جی آئ بن جما کر بیلنے کا تھم دیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آئیمیں بند کرکے سانس روک لیا اور تصور کرنے لگا کہ جھے نور کا ایک ہالے نظر آ رہا ہے، شروع شروع میں دشواری لیکن کھی ماہ بعد میں تھنٹوں ایک ای عجد سانس دو کے میٹامراتے میں تم رہتا۔

رفت رفت میرے مراقبے کی مت میں اضافہ ہونے لگا تقریباً دوسال بعداس نے جھے عار سے جانے کی اجازت دیے ہوئے کہا۔ 'اپ تنہیں کسی انسان کے سہارے کی ضرورت تہیں تم اپنا وفاع خود کر سکتے ہواور ہاں بلٹ کروایس مت تر ناماب می تمہیں نہیں لوں گا۔'

جس اپنے استاد اپنے جس سے آل کر غار ہے

ہمر کھیل اور اس بخند و بالا پہاڑ ہے اور نے لگا سب دفت کا

ہیر کھیل ہے دوسال پہلے جب شی رام گڑھ کے اس بہاڑ

ہر چڑھ رہا تھا تو ایک عام انسان تھا اور اب جب اور ہاتھا

ہرت کچھ دیا تھا کچھ ور چلنے کے بعد میں آیک چٹان پر بیٹھ

ہرت کچھ دیا تھا کچھ ور چلنے کے بعد میں آیک چٹان پر بیٹھ

ہرا تجھ میں کم ہوگیا۔ بیس کا جل کے ہار ہے جس جانا

ہرا تجھ اس کے ہار ہے جس کا جل کے ہار ہے جس جانا

اس وقت کسی دیوی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے

ہرا ہو گئا اور وقار تھا بالا کے دوسال بعد میں کا جل

ہرا ہو گئا کی اور وقار تھا بالا کے دوسال بعد میں کا جل

کے بار سے جس جانے جس کا میاب ہو چکا تھا جس مراقبہ

کے بار سے جس جانے جس کا میاب ہو چکا تھا جس مراقبہ

کے بار سے جس جانے جس کا میاب ہو چکا تھا جس مراقبہ

کے بار سے جس جانے جس کا میاب ہو چکا تھا جس مراقبہ

کے بار سے جس جانے جس کا میاب ہو چکا تھا جس مراقبہ

دیا۔

بس بھگوان داس کے استعان بی جیسے تی واغل ہوائیچ بیٹی کا جل میرے استعبال کوائی اور ہوئی۔" آج اس استعان کی شان ہڑھ کئی ہے جوتم جیسی مہان ہستی یہاں آئی ہے۔"

ب کی اجل طنزمت کروتم نہیں جانتی میں کنتے کھن داستوں سے گزرگرتم مک پہنچا ہوں۔ تمہارے قائب ہوجانے سکے بعد میں تمہیں مہنوں و حویدتا رہا۔" میں اسے دیقراری سے بتارہاتھا۔

Dar Digest 246 August 2015

"جھےسب معلوم ہے شی ہے جی جانی ہوں کرتم پراس طلسی مندر بی کیا جی آیان جس سے تم مندر میں داخل ہوئے وہ طلسی مندر ہماری نگا ہوں کے سامنے سے اس طرح عائب ہوگیا تھا کہ جسے اس کا دجود تی ندہو۔ میں ہمزاد کے ساتھ مہاران کے استحان تک پینی اس مہارش نے میری ہات وصیان سے نی اور کہا۔"آیان کا جیون خطرے میں ہے تہ ہیں اس اس کا جیون بچانا ہے تو اپنی ساری زندگی کالی کی سیوالی گزار نی ہوگی۔"

اور می نے حای بجرنی اور پھرتم طلسی مندر سے
مہاراج کی وجہ سے نظنے میں کامیاب ہو گئے دوسری بار بھی
انہوں نے بی جہیں رام ویال سے بچایا۔ میں بہاں
مہاراج کے ساتھ کڑے جانوں اور جہیا میں مشغول رہی۔
مجھے تبارے بل بل کی خرل رہی تھی۔

و کیلے وقوں پورنمائی کی دات مہازات کا دیہانت ہوگیا مرتے سے بھی انہوں نے بھے میرادین یادرایا۔ ادر کہا کہ "میں ای استمان میں اپنی زندگی گزاروں اور دیوی کی پوجا کرتی رہوں۔" یہ دہارات میگوان واس کا پور استمان ہے بہاں کی بھی انسان یا مادرائی قوت کا داخلہ ایمکن ہے تم بھی بہاں میری مرضی سے داخل ہوئے اگر میں نہ چاہتی تو تم اس استمان میں آ تا تو دوراس کے بارے میں جان بھی ہیں گئے تھے۔" اس نے اپنی پات مکمل کی برقد رے تو قف سے کہا۔" تم بیشو میں تہارے کمانے کے لئے کو لواتی ہوں۔"

دہ برے مع کرنے کے باد جود آئی اور کھودیہ بعد کھ چل کے آئی۔ تم اس ویوانے بی اپنی زندگی بر باد کرری موچلو میرے ساتھ ہم شادی کرکے نئے مرے سے زعرگی بسرکرتے ہیں۔ " بی آگے بوطا اوراسے اپنی آفوش بی لیما جایا۔

دونہیں آیان یہ پاپ ہے یہ مہارات کا پوراستمان ہے۔ اور بجھو تھیلتے ہوئے بولی۔ " کیا کی جو مدم تمرک سے استمال ما

"دید کیا کرری ہوریم کب سے پاپ ہوگیا اورہم نے توالیک دوسرے پرسب کچھ نخفادر کردیا تھا۔" شی ترب افغار

"وہ ماضی کی باس بیں ایان اب میں ایک دائی موں اور بلاشرول کی مجرائیوں سے اب بھی تم سے پر مے کرتی موں میرار جیون سرف تہارے گئے ہے بلکہ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی سیس رموشانت دہو گے۔"

"ديم كيسى باتيس كردى موش بعلا رام ويال كوبعول كركيس ببال روسكامول اب من پينے والا آيان نہيں استے ديات ياكر بارول كا۔"

ووسکرائی اور بولی۔ آیان تم رام دیال کی شکی کے بارے میں بیس جانتے تم کسی بدی مشکل میں بیش جاؤ سے بہتر بھی ہے کرتم مینی رموادر سے کا انتظار کرو۔

اونہیں۔ کا جل اب جھ سے مزید مبرنہیں ہوتا میں اس شیطان کوکیفرکروارتک میٹھا کرا ہے وطن لوث جاوی گا۔ تم نے بھی تو میرا ول توڑ دیا ہے درامش اس ویانے میں زاہدوں جیسی خشک زمرگی نے تمہیں آ دم بیزار بناویا ہے۔ "میرالجنڈ موگیا۔

وہ دن میں نے اس کے استمان پرگزادادوسرے دوزاس کے دوکتے کے باد جود میں استمان سے باہر نگل گیا اس کی سروم ہری نے جھے ولبرداشتہ کردیا تھا مزید پیدل چینے کا ول نہیں جاہ رہا تھا ، میں نے ہمزاد کوطلب کیا دہ دوسال بعد میر سے سامنے آیا تھا۔" جھے جمبئی شہر پہنچادد۔" میں نے اسے بہتا ٹر لیجے میں تھم دیا اور اسمزاد نے جھے میں نے ایک فائجوا سار ہوئی میں قیام کیا۔ ابھی اس ہوئی میں قروداز ہا افرا میں دورواز ہا افرا سے بولٹ کر کے لیٹا ہواتھا بیڈ سے اٹھا اور آگے بردھ کر درواز ہا کہ دروازہ کوئی دیا۔

دروازے پرایک بولیس انسکٹر تین ساہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ انہول نے جمع پراس طرح راتھ لیس تالن مرک تھیں تالن مرک تھیں جیسے بدا تارگٹ کرزیا گئا سے ہوں۔ '' بی فریا۔ یک مرک انسکٹر کووالیہ تگا ہوں ہے کہا۔

ا می انسکٹر روبیت ہول، تہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔" اس نے اپنا تعارف کرواتے

Dar Digest 247 August 2015

ہوئے کہا۔ " محرکی جم می۔ ان نے حرب سے

"متم برایک ہندو ناری کواغوا کرنے کے الزام کے ساتھ ساتھ فیرقانونی طور برامارے ویش می رہنے کا الزام بھی ہے۔"

' جموث ہے میں نے کسی کواغوائیں کیا۔'' "كيا جمورك بها وركيا كي اس كا فيصله لوكيس النيشن من كرس م يا السيكم في كرخت اليح من كبااور ال كاشارك يراكيسياى في بحص محكرى يبنادى-م عابتاتو ان عارول يوليس المكارول کوبا آسانی زیر کرکے بیاں سے نکل سکا تہ لیکن عمل قانون منی ہے بہیر کرنا طابتاتھا اس کئے ان ک كارروائي من كوئي ماخلت نبيل كي . مجھے بوليس سنيشن لے جایا کمیا انسکٹر کے کمرے میں بیٹے تھی کود کھ کرمیں چونک برا، و تخف کاجل کاباب اے نہور اتھا۔

سرام نے اس کور فار کرایا ہے، اب جلدای كاجل كوبازياب كروالها عائے كا-"السيكرنے كمااورميرى طرف مرّار "اب بتاؤتم نے كاجل كواغوا كرك كمال ركھا

اانكرماحب ياع بككاجل ورش اك ودمرے سے باد کرتے ہل لیکن اے میں نے افو شیں کیا دورام گڑھ میں سور کہائی میاماج بھوان داس کے استفال برے اور ہوجایات مسمعروف ب-" تس نے

"من تم جمع عادي مرمول كي جالباز يول س المچى طرح واقف بول ـ انسكار في سوك مجولا ہوكرميرے چرے برنفيروسيديا۔

"ابي بائد قابوس ركواسيكر وردمتكل يس میس جاؤے ۔ میں نے سرد کیج میں کہا۔

"اجها توتم السيكرروبيت كورهمكيال دوك." اس نے گالیاں دیے ہوئے جھ برالاول ادر کمونسوں ک بارش كردى۔ من نے اسے مجانے كى كوشش ك ووه

اوستعل ہوگیا ادراسلام کے بارے می الےسیدھے الفاظ كين لكاب معامل ميرى برداشت سے باہر موجكا تما وومتعصب يوليس وفيسر قفاا دران انتبال يندجنوني مندوؤل من سے ایک تھا جوملانوں سے بررکھتے ہیں جب مدے تبادیر کر گیاتو می نے اسے ہاتھوں میں بندھی الفرائ رنظر جمادی الفرای نوت کرینے کر برای۔ السيكر كامنه كط كالحلاره حمياه عن في استجلالي

نگاہوں سے دیکھا جمہ سے نظریں ملتے بی دہ میرے قايوش آجكا تفاييسم يزم كاكمال تفاجه يحيف كى غرض ے یں نے دوسال اس تاریک عادش کر ادے تھے۔ میں جران کا شاگر دخار کی ماہ سلسل آفاب بنی ہے میری آ کھیں اس قدر معناطیسی توت کی مال ہو چکی متی کہ اگر میں کسی شیشے کے گلاس کوسلسل و سیمنے ہوئے ال کے نولنے کی خواہش کروں تووہ بھی مکڑے ککڑے

سيكز كودى طورير قايوكرت عى اينى د ماغى برتى البرول سے اس حکم دیا۔ "اسے سامیوں سے کبوکہ مجھے وانے ویں۔ اس کے چرے کے تاثرات مل منے ایان صاحب بے گناہ ہیں انہیں جانے وو۔'' ساہوں نے حمرت سے اسے دیکھا۔لیکن اے ٹو کئے یا يو حصنے كى ان من جراكت من تحى البنة ملبور اف احتماج كياً "بيانيات عم أيك مجرم كوچموزر به بور"

"ترجي كرك بين ريودي بردوي بين عن البيس تم عد بمتر جا ما مول -" السيكر في سرو المح من كما اور می خاموق سے بولیس اشیشن سے باہر نکل ممیا۔ میں جانباتھ کاب بمبئ میں رہنامیرے گئے آسان ہیں انسكوروبيت جيےى ميرے النس سے باہرا تا ووبارہ میرک تلاش شروع کرویتا او هرمیرا دیمن رام دیال میرے خون کا برساتھا۔ بلکہ بوسکا تھا بولیس کومیری راد پرلگانے ش اس كا با ته موسف على جابتا الوجمزاد ساس بار على جان مكن تحاليكن اب من جان يكاعد كه جيوت جيوت غیرا ہم کامول کے سلسلے میں ہمزاد کوز حست دینا برکارہے۔ ليكن سوال بيه پيدا ہو" ہے كد" ميں كہاں

Dar Digest 248 August 2015

جاؤں؟'' پھر خیال آیا کیوں مندسری گر چلاجاؤں ،دہ میربان بزرگ جوڑا بھی خوش ہوجائے گا ور پکھن ن سکون ہے گزاد کرآئئدہ کے لئے لائے ممل تر تیب دوں گا۔''

ودسرے روز میں اکبرشاہ کے گھر پہنے چکا تھا۔ وہ بھے د کی کر بہت خوش ہوئے پہلی بار یہاں ہے رخصت ہوتے وقت میں سنے جورقم وہاں چھوڑی تھی اس کی بدولت ان کے مائی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اس رقم ہوات کی ان کا میابی ہے انہوں نے کار دہارشروغ کیا ،اللہ نے انہوں کا میابی دی ان دوسالوں میں شہراد بھی قد نکال چکا تھا۔ وہ بھی جھے کے ان کر بہت خوش ہوا۔ یکھ دن میں نے سکون ہے گئے دن میں نے سکون ہے

ایک دوزشی بی می می مرسے نقل میا اور جب
کی سیخے بعدوالی آیا تو بھے یہ چلا کہ شخراد جو کہ اکبر الما ا کا میا تھا اے انوا کرایا گیا تھا ہر میں نے بحراء کو طلب کیا
اور بولا۔ "شخراد کو اقوا کر لیا گیا ہے ، جلدی ہے یہ کرکے
متا و شخراد اپنے بوڑھے ماں باب کی اکلوتی اولا و ب
اگر شخراد نہ ملا تو وہ بے چارے صدے سے مرجا نیں
سے ۔ "بہراد کے حاصر ہوتے ہی میں نے کہا۔
سے ۔ "بہراد کے حاصر ہوتے ہی میں نے کہا۔

جمزاد چند کمیے فاموش رہا بھر پولا۔" و درام دیال تھا جس نے شغراد کو اغوا کرکے جاتا بیااس کا ارادہ شغراد کی جاتا ہاں کا ارادہ شغراد کی جاتا ہوں ۔"

اللہ کا ہے جس مرام ریال کہاں ہے اور اس نے شغراد کو کہال رکھا ہے۔"

" میں بران جیس شخصیت کا شاگرد ہونے کے باوجود ایک بار چیس شخصیت کا شاگرد ہونے کے باوجود ایک بار چر رام دیال کے مقابلے جی شکست کھا گیاتھا اوراس نے باآسانی شنراوکوانحوا کرلیاتھا اوراس کے مقابل ناکام رہا تھا۔ رام دیال نے کی مواقع پر مجھے شکست دی تھی ای فہیت کی وجہ سے کی مواقع پر مجھے شکست دی تھی ای فہیت کی وجہ سے میں دینے فونی رشتوں سے محروم ہوکر وربدر کی زندگی برکردہاتھا۔ بے در بے ناکامیوں نے مجھے جزج ا

PAKSOCIETY1

" تم جیسی ماؤرائی قوت کو جھے تسخیر کر کے کیا مانا ارام دیالی کی وشنی، بچا بچی کا آئی، کا جل کا در بدر جونا اوراب شخراو کا افوا اگراہے کی ہوا تو اس کے مال پاپ جیتے جی مرجا کیں مجاود میں بھی بھی اپنے آپ کومعاف منیں کرسکوں کا اورتم ہم اس کا کچھ بھی نہیں بھاڑ سکتے۔" میں جذباتی ہوگیا۔

"میں نے تہیں پہلے بھی بتایاتھا کہ ماؤمائی قوتوں کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں ہم ان سے تجاویز مہیں کر کے رام دیال کوئی عام بچاری مبیں۔ میں اس کے معاملے میں بے بس ہوں۔" وہ بے جارگ سے بولا اور می نے اسے جانے کا تھم دیا۔

محرر رمنیہ چا تی ہے ہوئی ہو چکی تھیں جبکہ اکبرچا چا رور ہے تھے۔ ''چا چا تھیراؤ مت میرا وعدہ ہے چاہے بھے اپنی جان بھی ویٹی پڑے تو شیراد کوچھ سلامت کے کرلوٹوں گا۔'' میں نے کہا اوران کا جواب سے بغیر محرے فکل گیا۔

اب میرااراده رام گرھ جانے کا تھا جھے معلوم تھا
کررام دیال کا ٹھکاندویں ہاوردو تمن باررام گرھ میں
ہی میرااس ہے معرکہ ہوا تھا بھینا اب بھی وہ جھے رام گڑھ
میں بلے گا بھی سوچ جھے رام گڑھ چلنے پر مجبور کررن تھی
میں باگلوں کی طرح بنا کچھ سویے سمجھے رام گڑھ کی طرف
جاربا تھا۔ بچھ سفر پدل ملے کیا اور پچھ سفر گاڑیوں پر نم اور غمے نے میرے سوپنے بچھنے کی صلاحیت مفتو و کرڈ الل اور غمے نے میرے سوپنے بچھنے کی صلاحیت مفتو و کرڈ الل محقی حالاتکہ اگر میں چاہتا تو ہمزاو کی دو سے محول میں رام گڑھ جینے سکی تھا لیکن میں کسی سے بھی مرد لیمانیس جاہتا

Dar Digest 249 August 2015

اورکلائیاں زین ہے رکز لگنے ہے کا تش می کراتے ہوئے اٹھا۔

ای وقت میری نظروس فخص پر برای جو پاؤن ببارے لیٹاتھا۔اس کا بوسیدہ لباس جگہ جگہ سے پیٹا ہوا تھا اورسرك بال جماز جمكارى طرح بوح يوت تھے۔

یں اسے پھیان چکا تھا بیدوسی محدوب تھا۔جس نے جھے ہمزاد کی تنجیر کاوظیفہ بتایاتھا۔" و کیوکر چلا کروور نہ می روز کسی کھائی میں گر مجئے تو واپس نہ نکل سکو گئے۔" مجذوب طيش من آجاتها.

" إلا محصے معاف كردد" عن اس كے قدموں من جاجيجار

"معانی اللہ ہے بالگ جس سے باتگنے کے بجائے تولوگوں سے ماتکمار ہایس نے بچھ سے کہا تھا نا ل كدونياك يجيمت بر مرتوسائ كصول ك لئ بإكل ينابواها فجربمزاوكو ياكرنو الذكوبحذا بيضار اورموج مستون پس مشغول بوگيا مفت اور ترام كی دولت جمع كرتا ربا\_اس جمزاد کی مروے تو عیش عشرت میں مشغول ربا اورتو اوردو بے گناہ اڑ کول برظلم و حا کرتو نے ان کی بھی بدوعا لی، بول اس دران تونے کون سا اچھا کام کیا۔" مجذوب كى باتمى من كريس سنافي يس آسياده روش معير تعاجو جحصة مئية وكعارباتها\_

الباش بهت تكليف اوراؤيت يس بهون درام دیال نے سرے چا کی کوارڈ الافاریند کوکال کے قدموں ش بل چراوی د من اسے وکون کا محدوب کے ساينية فكاداكرد بانغار

"بيسب تيري كرنى كي يكل بن وقي في دانون رات امیر بننے کی خواہش میں ہمزاد کوتنچیر کیا ، مجھے جا ہے تھا کہ اس ماؤرائی قوت کوانسا نیت کی فلاح وہمیود کے کام لا تاليكن تو ناجائز دولت كحصول اور حسين عورتون ك چکریں رہا اب بھی وقت ہے سنجل جا۔ مجذوب کی باتم مرت سوئ ہوئے ممير كو جگارى تھى مىن عجذوب کے تدموں می سرر کھ کررونے لگا۔ بدنداست كة أسوق جواكر ع ول عد بهائ جاكس توسيح

مونی سے زیادہ فیمتی این مجذاب جواب تک ورشت لیج يش كفتكودكرر باتحاداس كاروسياك دم تهديل بويكا\_

ال في شفقت عير المرير الحديم الك طرف برای لائمی جمعے تعمالی اور بولا۔" اے سنمال کر ر کھنا یہ تجھے تیری منزل تک پہنچائے گی اب رومت أستحسين بندكر مجدوب نے كمااور مل نے آ تكھيں بند كردي كحدور بعد مجذوب كي تفوس آ داز إجرى -"اب ائی آ تھیں کول دے۔" می نے آنمکیں کولیں توجرت ہے اتھل بڑا روہ جگہ دیل تھی جہاں مجھے محدوب طاقفا بلكه يدكوني بهازي تفي

تقريا بياس فك فيج وريا بهدر باتفا جرت كى باستديكى كساس بهازيرندى كونى آفكاداستفادوندى ممیں جانے کا راستدند جانے بیکون ی جگدادر کون سا مقام تفاء مجدوب كى وى مولى المحى مير عقريب عى يردى

اجا تک میری آ تھوں نے نا قابل یقین منظر ديكما\_مجذوب كي دي بوكي لاتفي سانب كي طرح بل كماتي مولى آئے بر دری تعی ش جرت سے چد کول تک اس لأشمى كوآ مح يزهمنا ويكما رماء يجھے مجذوب كى تقييحت بادآ مكى اس نے كماتھا كـ "الأشى كركى بمى صورت مى خود ے جدا نہ کردل یہ جھے میری منزل کک چھائے گی۔"میں کشاں کشاں اہمی کے چینے جل بڑا لائمی ماب کی طرح بل کھاتی ایک چوکور چنان پر سیخی اور بياس ف في درياش جا كرى ـ

مراول دھك سے رہ كيا اورش موجے لگا۔ "اب کیا کروں۔" بہاڑ ہے نیچ جانے کا کوئی راستہیں تنا اب ایک علورت می ایازے پیاس نب ورياش كودجاوك مويي بحضكا وتت بيس تعاكد لأخي وريا یں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں گئے جاتی، میں نے آتھیں بلد کیں کلمہ بر حااور چھلانگ لگادی میں بہت تیزی ہے وريا بس كرا اورمقام شكرية تما كدوريا بهت كبراتما اوريس كى چقرياچان يى جى دېرايا يىلىش درياكى تريك میا بھریانی نے مجھے او برکی طرف احتمالا بھین می دریا اور

Dar Digest 250 August 2015

نہروں میں ترنا میرے کام ویا اور میں ایک مت تیرنے نگادر مرتمرتے تیر تے دریا کے کنارے برجا کھا۔

لاضی ایک چٹان کے ساتھ آئی ہو کی تھی نظر پڑتے ى ميس نے الحى اضافى اورايك جكه ليك كرا في الحرى ہوئی سمانسوں کوہموار کیا اورسو چنے لگا۔" اب کیا کروں۔'' پحر حلیال آیا کیوں نہ ہمزاد کوطلب کروں میرسوچ کر ہمزاد كويكاراا دريدد كيدكر مايول موكيا كدمير عباربار يكارف ك بادجود بمراوط ضرند مواكويايد نامعلوم مقام ببت ى خطرناک تماج ال آنے کی ہمت ہمزاد جیسی ماؤرائی قوت كى بھى نىتى ۔ آ مے بیش آنے دالے خطرات كاسوج كر ایک مردی ابرریزه کی بذی می مرایت کرگی .

بمت كرك لافى باتحديث تماى اوراللكانام في كرآك يوص لكا-آك كمناجل تا- يديد ادر جانور این ای بولیوں میں این موجود کی کا احساس دارے تے بھی کھار ور موں کی دل دہلادے والی آواز م بھی جنگل میں کو بحربی تھی مرس انسب بے نیار کا کی خوف وخطرے آئے بد در ہاتھا کہ اما مک میری ساعت سے وحول کی آواز سنائی دی۔ جوددر کہیں

مل ميرموي كرجران بود بالفا كداس جنگل مي وْمُولِ كُون بجار ہاہے چمروفت رفتہ وْمُول كى آ دار قريب آنے گی۔ اب تدموں کی جاپ بھی سائی دے رہی تھی چوں کی مرمراہف اور قدموں کی جاب سے عل ف اعدازہ لگایا کہ میہ بہت سے افراد تھے جو آ ہستہ آ ہستہ میرے گرد تھیرا ڈال رہے تھے پھروہ جھے نظر آئی گئے دہ ورجول افراد تع شايد بياس إما تحديا الست ذاكد تع ان كا اديرى دحر عريان تعا- جبكه تيلي دهر يرتقوت مندها مواقعا ادر باتھوں میں تکواریں تھیں۔ یکھ نے تیز دھار كلما زيال القارمي تحيل ان من عدايك مونى توند والا وعول بجار ہاتھا۔ ان کے تور برگز دوستانہ نیس تھے۔ اكرد ورثمن تصحومير الني ان سه جان بيانا مشكل تما کوفکہ ہمرادمیرے بار بار ایکارنے کے باد جود حاصر نہیں بور باتحا - اورميري مسمريزم اورديكر براسرار صلاحيتي بمي

ان كالكجونيس بگاز سكتي تحيي اورفته رفته ان كا محيرا محك بوتا جار ہاتھا۔

ای وقت مجذوب کی طور آواز انجری -" تم ست میں قدم کے فاصلے برایک کھائی ہے اس کھائی میں کوو حاؤبه

ميرے قدم بافتياد آ مے كى طرف برھنے لگے۔اور میں کھائی نے قریب جا کردک گیا ہے بہت بوی اور گیری کھائی تھی وہ وحثی مجھ سے نیس گزے فاصلے م تھے۔ جھے کھائی کے قریب و کھے کر ویٹنے ہوئے میری طرف دوزے۔

" جلدی کرد آیان تمبارے ماس وقت بہت کم ے اگران کے متھے تر ہے اوز ندہ جیں بچے گے۔ ' مجدوب کی آواز ووبارہ انجری، نہ جانے اس کی آواز میں کسی تشش يا محرتما كدين بلاسوي يحج كمائي يس كوديرا. من كمانى كالقاء كرائون من كرا جلا جار باتعا مدجاني لتني دير بيراجهم ينيج كي طرف جاتار بإله خوف اوروحشت ے میں نے آ مکسی بند کرلی تھیں اور موت کالفین ہو جا

يتكرون فث كهرى كعائى مس كركر بجتانا مكن تفاكه مجرمير يجم كوايك جمئكا سالكا ادرميرا ذبحن تاريكيون مس ووسيخانكابه

A..... وونسواني آواز بهت خوبصورت تقي ابيا لگ رباتها كه جيس كى مندركى كفنوال في رى مول وه مندى زبان مں اشلوک برد دری می جومری مجھے ابر تھ لیاں کی آواز میرے کانوں میں رس کھول ری تھی میں نے آ تکمیں کھول کردیکھنا جاہا محر جاروں طرف مجری تاریکی مقى پريس نے محسول كيا ميرا مركم كى آغوش بيس بيا۔ مس ف المض كالداده كياني تما كروسي أواز دوباره سال دى -"ای طرح لینے رہو۔" اور محردہ میرے س کے بال سبلان للى مجهاك عجب مامردرا رباتار

مس نو تو كه الى من جلائك لكالى تعي بحريبان كيسا مبنيا ادراس جنكل من مجهد كميرن والده الوك

Dar Digest 251 August 2015

کون بھے اوران کی جھ سے کیا وٹٹنی تھی؟ بیس نے ایک ساتھ کی سوالات کرؤالے کیونکہ بیس خود بیسب جائے بیس ناکام رہا تھا اس پراسرار جگہ بیس آتے ہی بیس نے محسوس کیاتھا کہ جبران کی دمی ہوئی پراسرار صلاحیتیں بیاں کامنیس کرری تھیں۔

"بابورات كاسى با تناسو چومت آرام كرويد جادو گرى ب- يهال رام ديال كى حكومت بيول مجولو كه يهال تدم قدم برموت اينا بها راجيها منه كولي بيخى بهده وحثى اس جنگل كه باى بيل اور كالى كان جنگتول بس سايك بيل جوكالى كه لئة انسانى زندگى كى بلى بين هاتے بيل -

تم جس سے کھائی میں گرد ہے تھے۔ دیوی کے عظم رحبیس بھالیا گیا ہے۔''

ا می کون مواور کس و بوی کی بات کرری موج ' می نے جرت سے بوچھا۔

"مل ای مبان دایدی کی دای ہوں جس نے مہان دای کی دای ہوں جس نے مہان دایدی کی دای ہوں جس نے مہان دایدی کی جھے آ گرانیس "وو خاموش ہوگئی۔

"تم اس خفرناک اور بیابان جنگل میں اکملی رہتی موذر میں گئا۔ میں نے پو پھا تحرجواب میں خاموثی تعی اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اشلوک پڑھنا شروع کردیتے تھاور پگرنہ جانے میں کیسے ہوگیا۔ پڑھنا شروع کردیتے تھاور پگرنہ جانے میں کیسے ہوگیا۔ میں میری آئے کہ کملی تو میرا سرید ستوراس کی آغوش

ن میری آخر می تو میرامر برستوران کی آغوق میں تھا ادراس کی رئیسی رفیس میرے چرے پرسائی قل تھیں جن کی خوشہونے تجھے پوری رات مدہوش رکھا تھا۔ میں نے من کی روشن میں اس کا چیرہ دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا دہ بات ہی خوبھورت تھی اوراس وقت مصوباندا نماز میں میری طرف می دیوجاؤں کی بھی بھی مرضی تھی اس لئے انہوں نے تمہاری رکھ شاک۔ "وہ سکراکر بولی۔

میں نے اٹھ کر گردد پیش کا جائز والیا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں کسی تشم کا ساز دسا مان نہ تھا میرے جامعتے ہی دہ خاموتی سے جھونپڑی سے باہر چلی

کی جبوالی اونی اواں کے ہاتھ میں کھی پھل منے میں نے اس کے کہنے پرخاموثی سے پہلوں سے ناشتہ کیا۔

اس دوران وہ مجھے دیمی رہی میں کھانے کے دوران اس کی اصلیت جانے کے لئے اے کریتا رہا گروہ اپنی ہاتوں ہے ایک عام دو ٹیزہ بی لگ رہی تھی الک رہی تھی الیکن میرا وہ آخ اب تک الجمعا ہوا تھا۔" اس میابان اور خطرناک جنگل میں یہ خوبصورت الرکی کہیں کوئی چڑیل اور خطرناک جنگل میں یہ خوبصورت الرکی کہیں کوئی چڑیل تو جبیں کوئی عام الرکی اس جنگل میں اکمی رہ خیس کئے۔" میسوچے ہی میرا خون خشک ہونے لگا بجبین میں سنے کے سے تصول کہانیوں میں سناتھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الے میسوپے ہی میں ان کی میں المحبوب سے اس کے پاؤں کی ہوئے وہ میرے طرف دیمی عان جی پاؤں کی خیالات جان جی گائی میں جان آئی شاہدہ میرے خیالات جان جی گائی میں اس لیے بنس بری۔ خیالات جان جی گائی ہی اس لیے بنس بری۔ خیالات جان جی گائی اس لیے بنس بری۔

ده پندگخول تک جھے دیکھتی رہی پھر بولی۔ ''یہال رکوادر جھے اپنی سیوا کا موقع دو۔''اس نے محصوباندانداز میں کہا۔

" بنیں حسین الرکی میرے پاس وقت بالکل نیس و است بالکل نیس و امسوم بچداس شیطان کی قید میں ہے اور جھے اس کی ذید گی بچائی ہے تہاری مہان اور کی الکریہ "میں نے کہا اور پھر مجھے خیال آیا میں نے الواس کا نام مجی میں یو چھا۔" تمہارانام کیا ہے۔ "

"بابودای کا کوئی نام نیس ہوتا ہم جھے دحو کہ سکتے ہو۔ اور ہاں تمہاری بدلائی۔ اس نے مجدوب کی وی ہوئی اس نے مجدوب کی وی ہوئی لائنی مجمعے تصافی اور میں نے اسے مشکور نگا ہوں ہے ویکھا میں تو اس اس سے رخصت میں اس سے رخصت ہوکر دیاں ہے جا ہی۔

میں اس خوف ناک جنگل میں کی گفتوں تک پیدل چلتار ہااب اس جگر کھنے چکا تھا جہاں کی منی سرخی ماکل تھی بیاں کچھ دیرے لئے میں تھیرا اور تدرے ستانے کے بعد آ مے برحا، چالیس کوس بعد جنگل کی حدود خم

Dar Digest 252 August 2015

ہو چکی تھی یہاں ایک طرف پھروں کی چندشکتہ تارتیں نظر آئیں دور بہت دورایک مندر کے آثار دکھائی دے دے تے میں نے این طاخ کی رفار بر حادی کچدور ملے کے بعد الس تعنیک کردک گیا۔ بہاں کی پھر کی ذاتن اس قدر رُم تحی کر سی تندار کی ماند دیک رعی تحی بیس چند قدم چھے منا اور غورے و محماز شن سے آگ کی لیٹس اتھی محسول ہوری می اقدم چھیے ہانے کے باوجود کری سے مرے جم کا بین بہے لگا تھا ایک کے کے کے مرے ول شي خيال آياوالس لوث جاؤن پراسية بس خيال ير ول عي دل ش خود كوملامت كما \_ سالس روكي اور بمت كرك آ مے قدم برهادي ميري آئيس كري ك شدت سے میں اورجم سسنامت ی موے آئی مريس سانس روك لأفي نيكنا بوداس جنم سے كرد كيا ميراجره مرخ موجكا تعاجم بشعلي ليك رب تحال كے بادجود عن آئے بوعتار بااور یانج منث كاسر صديوں يرميط تعا يحددر بعد فيش فتم موكن أب ش مندر سي بحم ى فاصلے يرتما كريم نے كى كومندر سے نكلتے و كھاغور كيانوه ورام ديال تعا\_

وہ میرے سامنے آ کرسینہ تان کر کھڑا ہوگیارام ويال كى أتحمول بن اعماد جعلك رباتها اوراس اعماديس شيطاني قوتم بهي شال تحيس "اليما بواتم خودي آ مي آج امادس کی دات ہے اس اڑے کے ساتھ ساتھ قمباری بمی یی دون گااورد بوی فوش مولی " رام دیال سانب ک طرح بجنكارية بوع بولا\_

اورم رعد جودش الكخت شعطي عي مركب الشي مرادل ماه رباقها كداس ضبيث بجاري كيجهم ك كزر عرب كردول على في احتياط كي بيش نظرافي الرد حصار باندها." رام ديال برسول يملي شروع موسف والى مارى لرائى كا آج فاحرتمبارى موت ميدوكا من شراد کی سی سلامت بہاں سے کے کرلوث جاواں گا۔"

" بیتباری بمول ہے مور کا بیہ جارو محری ہے يبال يرزنده وابس جانا مشكل اي مبيل نامكن يب اس نے شیطانی قبقبد لگاتے ہوئے کہا ادر کالی کا فلک

شکاف نعرہ بلند کرتے ہوئے زشن سے مٹی اٹھا کرمیرانی طرف مینا او آگ کا شعلہ لیکا اور بوے بولے ک مورت شرمري طرف بوحا محرحمار سي تكراد كري عميار"رام ويال خبيث ادهرو كيو" من في طاكر كما اوردام دیال نے جیے عی میری طرف و مکما می نے اس ے نظری منے ی اے زائس می لیا جا ا کر جھے اے اراد سيس ناكا ي مولى

" نیری آ تکون کا به سحر جهد برنبین جل سکتا مور کھے۔ 'وہ بنسااور ش نے طیش ش آ کر مجذوب کی دی موئی فاتمی اس کی طرف میں تکی الائلی جیسے عی اس کے جسم ے کرال تو وہ کر بناک انداز میں جینا مواگر ااور وسے لگاءاے كرب اوراؤيت سے دوجارو كي كريمراول فوكى ے اچھنے لگا اور ش حصار سے نکل کرآ کے بردھا اور زوردار مخوکراس کے جسم پررسیدگی میں میری سب سے يرمى تملطى تقى\_

جب تك عن حصار عن تعامحفوظ عا وه برق مرعت عيدا تفاادركاني كاللك شكاف نعره بلندكيا واكلاعي لحد جرت انگیز تما میرے جاروں طرف درجنوں رام د<u>یال</u> محمرا ڈالے کوئے تھے بچھ شرائیں آرہاتھا کہان میں ے اصل کون ہے۔ میں نے محدوب کی لاتھی زیمن ہے انھائی اور چکراتے ہوئے ذہین سے اسے اردگردموجود رام دیال کے بمشکلوں کودیکھالیکن سمجھ میں ہیں آر ہاتھا كديش كس يردار كرون وواكي شي كذي بويك تت اوراصل رام وبال بينبين ان من سيكون تا\_

برمال ہمت كركے على فے نعره تجمير بلندك اورائے سامنے کھڑے ایک رام دیال براہمی سے تملد کیا اوریدو میرکر بو کھلا کیا لائمی رام دیال کے جسم سے ہی طرح مر رکن جیت شل فے ہوا ش لائمی چلائی ہو پھردوسرے رام دیال بربھی میں نے ای طرح حملہ کیالیکن بہال بھی وی معالمہ تھا میں کسی وشق جنونی کی طرح اینے سامنے آف دائے بروام دیال برائم کی مجمر پور دار کرد باتھا لیکن اس كاكولى فائد وبيس مواايها فكسد باتحا كرجيم على مواش لانصيال جلارا بول- مرس جارون طرف موجود رام

Dar Digest 253 August 2015

ومال كيمنشكل تبقيركارب تصادر برطرف دام ويال كى آ دازگون ری گیا-" می بهال مول ش بهال مول-" ده شيطان ميرى بي كاست لطف الدوز الدراتا .

می اس مورت حال سے مجراکیا اورددبارہ حصار ہاندھنا جاہا مراب مجھے در ہوچکی تمی ان میں سے ا كي رام ديال في اين كل عن يرسى الا كا واندور ااور میری طرف مینک دیا، مالاے دانے کا جھے سے مکرا ناتھا كهيراجهم بقريح كمي جمع كي طرح ساكت بوكيا لمناجلنا تودر کنار شراق بولنے کے قابل بھی نبیس تھا۔" و کھے لی بیری عنى إتم اكر بزارجم مى لوقويرامقابل يس كريكت "اسند آے دہ کر جے دما دیا مل کے موسے مہتر کی طرح بہت کے بل کرا اس کے بمشکل عائب ہو بھے سے إدراب ده بني رشوكري برسار باتعا\_

حرات کی بات سے کی کہ پھرکا بت بن جانے کے باوجود بل سوين اور بحن كى صلاحيت ركماتا اورجم يريد في والى توكري مجمع تكلف د عدي تعمي وه چنو تحول تك جم بر مورس برساتار بالجرمرى داكس الك عاى اور تحسینے موے مندر کی طرف نے جانے لگا۔ 'بس مجمدر ک بات ے میں تمہیں اس الک کے ساتھ ساتھ کالی کے قدمول میں ہمینٹ ج مادول گا۔ وہ چند کمول کے لئے رکا اورایک مورسے بیلوش دسیدی ۔

امل کک دور کہیں سے شرول کے دھاڑنے کی آداز سالی دی ایا لگ رہاتھا کہ جے۔ بہت ہے تردهارت موے اس طرف آدے مول وام دیال نے اواز کی ست دیکھامیراچرہ رام دیال ع کی طرف مرا ہواتھا می نے اس کے چرے پر شبت بے جینی کے تاثرات دیکھے وہ لوکھا کر چنوقدم بیکھے بٹاداب دور کراس طرف آیتے قدموں کی آداز رک بھی تھیں لین شروں کے غرانے کی آوازی بدستور ماعت سے گراری تھیں۔ "كون ووتم؟" رام ديال في محمير لهج يس ہے جماس کے ساتھ ای جھے ایدا لگا میے مراجم حرکت كرف لكا مويس الحد كركم اموكيا ادرميري نظري اس

ست المي جر الرف رام ديال د كور با تعااور جهال ي

شیروں کے غراف کی آوازی آرای تنیس میری آ تھوں كيسامنه جيرت أنكيزاورنا قابل يفين منظرتعابه

ہم سے چنوفد کے فاصلے پر تین جسیم شرموجود تصان من الله يركا جل بيني في ال ك أيك ما تھ من خجر تعاادردوس اتحدے اس نے شیر کی گردن کے ير بر بر بال بكر ركم تم جيمايا لك رباتها كهي الف لیلی کی کہانی کے کسی کردار کود کھ رہا ہوں یا کوئی دیو مالا في فلم و كيدر بابول.

" من كاجل بول مال كالى كى داى ان شيرون کود کی کر محملوکہ جمعے دیوی مال کا آشیر باد حاصل ہے۔" فعاض كاجل كآواز كوفى\_

"توكيا جائتى ہے؟" مام ديال في حيرت آميز ليج عمل أبوجيها-

"الرائيك كوير ب والدارد جي تم ف مرى مر ے افواکیا ہے اور مگوان سے اپنے بالوں کی شاما تھنے کے ساتوساتھ لیان سے بھی معانی مانکوم نے اسے بہت کشٹ ديئة بي "ووشركى بشت ساترت بوي يولى ـ

"سيراد لرغ لو تفيك بجوايك مسل ك الحكال ك مبان يوك كرساً دى بداده تد الح على بولا-"ريم م ذات يات ادروهم د كي كرنيس كياجا تا-"

وداطمینان سے بولی۔

"اس ملے کے لئے توجھ سے اڑتے آئی کالی تحفي شانبيس كرے كى -"دويدستور تركي ش بولا -

" رام دیال صرف تو بی کالی کاسیوک نبیس اس دھرتی برکالی کے اگلنت سیوک اورواسیال ہیں میں نے آج ع کے دن کے لئے مات دن کالی کی ہوجا کی ہے میری ایک بات ادر یادر کدر این می اناست کود کی كرفيعله كرتے جيں۔" ان وونوں كے ورميان مكالم بازى جارى يتصاور بس ميسب كجود كمحادرس ماتعا

رام دیال کاجل سے الجه کرمیری طرف سے عافل ہوچکاففا۔ میں نے اس کی ٹھاتی غفلت سے فائدہ الفات موے جملائك لكائى اوراس ليت موے ينج كرا اوراس كي معلف يبل يدريكي محوف ال

Dar Digest 254 August 2015

چرے بررسید کردسیٹال کا چروخون آلود ہو گیا۔

"آیان مک جاؤ" کاجل جلائی تحریش نے اس ک بات بردهمیان دیئے بغیرایک کمونسد مزیداس کی ناک يرجرواياس سے يملے كروستجل كركوئي متر يراحتايس نے ایک یاوی کی ایو ی بر محم کر ایک دوروار کک اس کی تعینی پردسید کی ادروو باره اس پر لل پردااها تک پروجانے والی افناد يدام ديال الينسار فيستر منتر محول جكاتما

لحالی محطے سے سنجلتے می اس نے مجھے ایک طرف وحکیلا اورزین سے می افغاکر میری طرف سینکی اور جھے ایا لگا جھے میرے جم میں آگ لگ گئ ہود من تكليف كاشدت سي يخف لكار

كاجل نے واكس باتھ كى شبادت كى انكى سے مرى مت اشاره كيادداس كماته ى عصايالكاك جیے بھے پرکسی نے شنڈا پانی ڈال دیا ہو۔

مور كالتنكى ، يا ين بيسب تيري كارن بواجهال ملے نے تیرے شہ رجی برباتھا ٹھلاے اب مل کھے بحی نیس چیوروں گا۔ رام دیال نے چینے ہوئے کہاادر کسی ماری کی طرح مول دائرے میں مموضتے ہوئے این واكي باته ك أنكى عادول طرف محمالي اوركاجل كي أتكميس حرت سي يكل كئيس أب الراس وارول المرف رام ویال کردرجنول جمشکال موجود تھے۔

يس محراكيا بن جان جاچكا قفا كداب معالمه كاجل كيس ع إبر بدرجوں كى تعداد عل موجود رام دیال کے ہم شکلوں عل سے اصل رام دیال کو ال كن مشكل تعاركين دو ميري طرح تعبراكي مين ايخ ادرميرے كرد مساركى لكير فينى اور يؤے برسكون اعراز یں شیروں کی طرف اشارہ کرے بربردائی۔ شیراس سے محدة مل يرجا كراطمينان ي وال بداركر بين مح جبك کاجل نے مخبر حصار کے وسط میں گاڑویا۔

ادهررام دیال کے شیطانی تبقیم جاروں طرف كونج رب سنے اس صورت حال سے بس محبرایا جوا تھا جكدكاجل اطمينان ے كورى اوھرادھ كھوم كردام ديال كي بمشكلوں كوديمنى رى اور پر چندمحوں كے لئے زمن

بر مجدے کے سے اعراز میں بڑ ی دی ۔ چند محول بعدائمی تواس کا چروغم اور یاس کی تصویر بنا اوا تھا بیدد کھ کریس ب تاب ہوکراس کی طرف برمھا۔

"الانتماني جُد كور عداوراب، يروكالى ك

دوسیدکوں کے ایکا ہے جہیں میری متم تم مارے ایکا نہ أ و مع ماس ف التوليا عدار عن كمااور ش بيس موكيا-رام دیال کے ہم شکلوں کے ہاتھ حرکت میں آئے میں نے جاروں طرف سے ورجنوں چھوسنے چھوٹے تخبر کا جل کی طرف بزیتے دیکھے ڈراورخوف ہے مراول تیزی سے دح کے لگا جھے لگائی اب کاجل ہے بھی اتھ دھومفوں کا کاجل نے ابنایاں اتھ سے پررکما اورسى يارى مرح جارون طرف محوى اس كى طرف آتے جررائے میں مائب ہو گے اب کاجل نے اس کی طرف اتھ جیکے درجنوں تیردام دیال کے ہم شکلوں ک طرف یو سے ادران کے جسمول سے گزرتے ہوئے عائب موسية من يهلي على جانياتها كرامل رام ديال كوشافت ك بغيراس كا فاتمه المكن ب مجررام ويأل نے سینکٹروں چھوٹے چھوٹے کریسیشکل کے خوف ٹاک جانور کا جل کی طرف بھیجے کا جل کی انگل کی ایک ہی جنبش ے ان کے جسموں میں آگ بجڑک آھی۔ اس نے كاجل ك زبان بندكرناجاى اسائدها كناجابا كرايكا مردار ناکام جار مات بددواؤرائی طاقتوں کی جنگ تنی جواس وتت دورون يرمنى اوريس فاموش تماشاكي تفا\_

اسي جاود كے خطرناك ترين واروں كوناكام بونا د كيركردام ديال كاشتعال عن اشافه موتا جلا كيا- عن نے اے کا عل کے ساتھ برسر پر پارد کھاتو انجام کی برواہ مك بغير معداد سے نكا اوراسين سامنے موجود دام ويال يراوف يوا مروه محى اصل ندفكا بمردوس وام ديال پر مجذوب کی لائل سے وار کیا اس عل مجی ناکام رہا کہونی ويريش دوباره يس دسارس داخل بو چكاففاء بحديث نيس آرہاتا کدان ورجوں رام دیالوں می سے امل رام دیال کہاں ہے، وہ سب ایک وقت میں ایک بی جیسی حركتين كررب تضايبا لكنافنا كرجي كرافي كملاث

Dar Digest 255 August 2015

جیک ٹریننگ کے وقت ایک بی جیسی مودمن کرر ہے ہوں پھراس ضیت نے متررد ھتے ہوئے کا جل کی طرف تعوكان باروه كامباب ربار

كاجل كيجم عن آخر جزك أفي تقي آمك اس قدرخوف ناک تھی کہ جیے کسی نے اس پر پیٹرول جمرك كرلكائي مو- كاجل كرماته ساتھ ين كى في اشا اس كابوراجسم يعلول بيل كمرجكا تها يجدور بعدة مسجعي تومیرے روشکتے کمڑے ہوشے کاجل کاجسم کو کلے کی طرح سیاہ ہوچکا تھا لیکن چرت کی بات سے کا کدال کے بادجود دو اطمینان سے کمڑی تھی مجرش نے ایک اور نا قائل یعین مظرد یکها کاجل نے کالی کا نعرہ بلند کیا اور حصارے باہر كل آئى اس كے ساتھ عى اس كاجم صاف وشفاف ہو کمیاسب سے تیرت کی بات اس کے جم يرموجود لاس تما جويملي اى كى طرح يد واغ ادرمياف تحا

"رام دیال اب معمل کیون کداب میری باری ب-" كاجل في ممبير لج من كمااور چند كم اشكوك را صنے کے بعد تن کر کھڑی ہوگئے۔" سیلے برتو بتا کہ تو جھ ركيے واركرے كى ، يم درجوں ين، اصل رام ديال كور موندنا نامكن ب أرام ديال كي بم شكل بولي كاجل جاروں طرف كحوم كردام ديال كے بم شکوں کود کھنے کی اور پی اے کی کوشش کی کہ اصل کون ے ؟ کچھ ورشش وی شین رہنے کے بعدال نے

" آیان اب ش اصل رام دیال بر ببلا اور آخری حملہ کرنے جاری ہول مری بات دھیان سے سنویس جس رام ویال برحمله کروں آگروہ میرے دارہے بیالوتم زين يس كر يحفر ساس يرفوث برنابدوي كادياموا منجر ہووای کے دارہے برگزمیں ہے گا۔"

الثاري سي جھة ريب بلايا۔

کاجل کی باتیں میری مجھے سے باہر میں ،میری سجھ شنبیں آ رہاتھا کدوہ اصل رام دیال کوکیے بہجانے كى مجراس يكالى كافلك شكاف نعره بلندكيا اورايك رام وبال يح بمشكل كى طرف رخ كري اينا باتحد فعناش

بلندكياني تواكدرام ويال في فيتم زون بس اين والمس باته وُوركت دى ادرايك تيز دهار خبر كاجل كي طرف يجينكا، کاجل کواور محصاس وحوکہ وہی کی امید ندھی ای لئے وہ این حفاظت سے غافل ری جنجرسنستاتا موا آیااور کاجل کے سینے میں ہوست ہوگیا تودہ ولدوز اعداز میں جین اور يحييك طرف الأكفر الحامر كركري نبيل-

كاجل كي جم من بني والاخون وكي كرميرى آ تھول میں می خون اتر آیا میں نے زمین میں گرا تجر نكالا ادعروه حالاك بجارى ودباره ايين بمشكلون شركد -1862 92

یں بخرانحائے ہوئے کاجل کے قریب میلا کمیا اوراسے ای بانبول میں لے لیا اس کے چرے بر تکلیف كے شديد ترين آثار عے اورخون تيزى سے بهدر باتما " كاجل يركما موكيار" يل روويار

"ایان دفت کم بری اگر جمور و ..... م .... محصر كويس موكا "وومركوي ش كراية موي بولي-آخری بارائی بر بیر کا سے ف لے اس کے بعد تولو نے می مراجے "رام دیال کی آواز کوئی۔

جب كرشرا في حكم الله كور عوائد تع ليكن إب تك انهول \_ في كوئي مدا خلت فهيس كي تعي \_ " مينيخ پاری تونے ایک ورت پروہو کے سے دار کیا ہے لیکن یادر کوش می ستح تریاتریا کر ارون گار اس م اور غصے

أُ إِن محبت اور جنگ ميس سب جائز يب مرے جاروں فرف رام و مال کی ممبر آ وار کوئی۔ "ای ہے بحث میں دفت ضائع مت کردیں جو كهروى بول ....ا يغور ي سنو ..... اصل رام ديال کی بیجان بہے کہ اس کا سابد کھائی دیتا ہے جبکراس کے جمشككوں كاسارينيس باورامل رام ديال عام انسان كى طرح بلكس جيئاتا برجكه ال يجمعنكل بلين نبين جميكات ال سے يملے كدرام ديال سنجل جائے ال يرواد كردو " كاجل في كراية موع كماس كى حالت لحدبه لحد متغير موتى جارى تتى\_

Dar Digest 256 August 2015

PAKSOCIETY1 F PAKSOCILL.

می نے جاروں طرف نظر دوڑائی کاجل نے تھیک کما تماان ورجوں مشکول می صصرف ایک ک سابيد كعانى و عدم اوردى يلكس بحى جعيك را نفاء كاجل کے شدید زخی ہونے کی دجہ سے دوسطمئن کمڑا تھا اور ہماری طرف سے غافل ہو چکاتھا۔ مس فے اس کی لحاتی غفلت ہے فائدہ انحایا اورچشم زون میں حصارے لكل كراس كي طرف ووژا\_

جيدكاجل فلأكفرات موسة ابناباته افايا اور شہادت کی افکی ہے اس کی طرف اشارہ کرے کوئی منتزيزهااور پرهي نے جرت انكيزمظرو يكها كاجل كى انتلی کے اشارے سے دام دیال سے دائیں میلوسے خون بنے لگاتھا ایا لگ د اِتھا کہ جھے کی نے اس کے پہلوش بخر مونب دیا ہورام دیال کے کھائل ہوتے عی اس کے بمشكل عائب ہو گئے۔

رام دیال نے چھٹے ہوئے جوالی کازروائی ک لئے کوئی منتر پڑھنا جاہاتو میں نے جغر کا بجر پور داراس کی گردن بر کیااس کے سکتے سے خون کا فوارہ سنے لگا اوروہ و الراور المرادر الله على في الله يومر يدري النجرك كاداراك كي م يك دوجند المحرابية ك بعدماكت ويكاتما-

ادهركا جل كرجم ع بهت ذياده خون به چكاتما اوردہ نقابت اور کروری کے باعث زمن برگر بدی بھی ادرا کھڑے اکٹرے سائس نے دی تی میں نے اسے ای آغوش بي سميك ليا. يه كيابوكيا كاجل . " من روت بوئے بولا۔

"نیه جادو جری رام دیال کی تھی اور ....اے مم .... مارنا .... تت تمهارے لئے نامکن تھا .... میں نے مباراج بطکوان واس کے استمان میں برسوں کال ماں کی بوجا .... کی .... اورتمهار بے تحفظ کے لئے محض جاپ اور تمیا مل می ری .... می می تماری طرف سے عافل میں ری .... جادوگری کے جنگل اس کھائی ہے بيافي .... والى واى بين .... ين عن محل عي محل برسول كراكيان وهان عدويي كي نظرون من

ميراايك مقام بن چكا تمااورش جان بكي تمي كراصل رام دیال کی بیجان کیاہے۔ تم اس سے میرے یاں ہوجب ش ال سنسارے جانے والی ہوں۔ "ووول گرفتہ لہج یں اولی چکی تیا۔ اس کی آئکھوں کے گوشوں ہے آنسو لأحكسرب تقير

"كاجل تم مجمع جيود كرنيس جاكن، عرام ي

باركرتابول اورتهارے بغير زنده نبيل ره سكا " مل چيخ ہوے بولا اوراس کے گروائی بانبوں کا حصار معنبوط کرلیا۔ اس في بيكي بلكس الفاكر جميد ديكما اور ووسة موے لیج مں بولی۔"آیان می نے م ے پر یم کیا ہے اور برم مجوب كوبسمائي طورير ياف كانام نيس بلك محبوب کے لئے خود بلیدان ویا ہوتا ہے ای خولی وادی ے حمدیں سے سفامت نکالنا اور دام دیال کے فاتے کے لئے ضروری تھا کر سی بڑے بچاری کا بلیدان دیاجائے جحے مباراح بھوان داس نے حمید کیاتھا کہاس استعان ے باہر قدم رکھتے ہی میں اپنا جیون کھو چھوں گی ۔ بہاں آتے بی بی جان بھی تھی کہ میرے یال وقت کم ہے اب تم بھی اپنے جیون کو بر پادمت کرنا۔ اب آخری بارتم بھے سارکرلو پر میرادین ہے کہ برلوک جانے کے بعد می من تت ..... تم ع منه آول كي "

میں بچوں کی طرح بلک بلک کردور ہاتھا میری آ تھوں ہے آ نویانی کاطرح بررے سے اس کے تيول شرمر جملائ الرع قريب عى كمرع تق من نے روتے ہوئے اسکے چرے اورلیوں پر اوے دیے بھراس کاجسم ایک بارتزیااوراس کی گرون ذهلک گئ

کا جل مرچکی تکی و فاک دیوی پشیروں کی رانی مجھے اس دنیا میں تباحیو ڈکر جا جگی کی دوجائے جاتے تھے کی محبت کا ورس وے کر کی تھی اور میں یا گلوں کی طرح مرزين برنخ رباتعانم ياني اندازي جلاجلا كردور باتعا\_ اس كانعلق مندوغرب سے تھا۔ خلك لكريون كوفي كرك ال كم فابى طريق ساس كاكرياكرم میں نے کیا۔ اورو ہیں جٹ کر ردنے لگا ای وقت مجھے مجذوب کی آواز سائی وی وی مجدوب جس نے مجھے

Dar Digest 257 August 2015

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كرشاتي لاشي دي هي " مبركرو .."

میں نے مرافعاکر و کھا میرے قریب مجذوب كمر اتفال الباوه مجمع جموا كرجلي كي اوروفا كا ورس دي منى "من بك بك كردوديا " ببنا بركهاني كا انجام جارى مرضى كے مطابق نبيس مونائين وركماني كانجام مي كوئى د كولى متصد بيشيده بوتاب لا في أور بوس انساني زندكي كوتباه كروالح إلى "مجدوب تي كها

شنراد مندر میں کالی کے قدموں کے باس ب ہوئ پڑا تھا مجدوب کے تھم پر میں اے مندرے نکال لایا مرجدوب في مجهم أكليس بندكرف كوكما دواره من في آئميس كوليس توم سرى عمر من تفاشراد مول م آجاتھا جبد مجددب عامب تھا، شنراد کواس کے محر پینجا او دنوں میاں بوی مٹے کود کھیکر جی اٹھے تھے۔ ودروزان کی ممان وازی می گزارے۔

تیسرے ووز نصف شب کے قریب جم نے ہمراوکوطنب کیا اوران کے حاضر ہوتے عی اسے حکم ویا کہ مجھے یا کستان کہنچادے اس نے میرا باتھ تھاما اورا محصل بذكرنے وكيا من تے الحصل بندكين جم كوايك جمينا سالكاور مس فرووكس يرعب كاطرت الانا ہواسامحسوں کیا، کھدر بعد جسب مرے یا وان زمن ے ظرائے تو می نے آ محصیل کھول ویں میں اسے وطن

عل دیند کے گاؤل ساخری بین موجود تھا۔ دہاں جھے گلیوں میں آیک پاگل فخص و کھائی دیا جس کے کرے معنے ہوئے جے ادریجات پھر مادرے تے غور سے ویکھا تووہ جو بدری مظفر تھا۔ بعد میں گاؤں والول عدمعلوم مواكداس كافتي مريض بينا مرجكاتفا حویلی کویراسرار طوریرآ ک لگ کی تھی اورخود جو بدری یاکل ہوچاتھا میرا محرومیان بڑاتھا میںنے اعزاد کوطلب کیا جو محول من عاضر ہو گیا۔ دمس مہیں وقت سے سیلے آزاد كتامون آن ت في أزاومو" من في كها-

"تم نے بھے تی کی کرکرنے کے لئے کتنی شکلات کا مامنا كيااوراب وتت سے يملية زاد كيوں كرد بي ووا" اس في حرب عدي جمار

"ال لي كراب مرى مجه من أكياب كذا ي اميدس مرف الله سے واسط ركون اورون طال عامل كردن ـ"

يمل في بمزادكوة زادكردما\_

كاجل كى إوي ميرا يحيانبين حيوز تى تعين من بإنج وتت نماز يوعف لكاتماا يك روز ظهرك نمازيز هكرس منجدے کھرے وروازے بربہنجاتی تھاک وہال ایک جدید باؤل کی کاردکھائی دی میں جبرت سے آ کے برا ما کار کے قریب ای گاوں کے پچھاؤگ کھڑے ہتے ان میں میرے بھین کے دوست رضوان اور عاول بھی تھے پھر کار کا دروازه كملا اوربابر فكن والى الرك كود كيدكريس مششدرده اليا ، ووميري في جولوكول كى يرداه كي بغير مجور اليك كى - " تم كمال على من تع الوث كرة ن كا كمد كرفعي والبي نيس لوق، من في تمارا بهت انظار كما محرتم نيس نونے، شرب تم نے ایڈریس درست دیا تھا۔ اوہ بول رى كى اور من مرف من رباتها\_

ال كالمن مجي في ده ميرے لئے سب مجي جيوڙ آئی تھی۔ جب کول ہو؟ اتنا عرصہ عائب رہے کی سزا شادى ب- او بحصالك بوتے بول ـ

''فکھک ہے میں بھی تہاری خوش میں خوش اول ۔" میں نے مجدی سے کیا تومکراتے ہوئے، مرے ملے میں بانہیں ڈال دیں اور بولی۔ محینک ہو۔' ہاری شاری ہوگی۔

ہریم کی دات کا جل برے خواب میں آئی ہے، ال كماتها كروه في شروحة إلى في يوسوار بوكروه حادد مري آئي مي

ادر مع جب مركاة كل ملتي بي مرسيس إن ذ عرسارے مگاب اور موتے کے مجمول موجود ہوتے میں ادران بھولوں کی خوشہو سے کمرہ مبک جاتا ہے۔"محبت ہو تو اسی۔ ' کاجل مرنے کے بعد بھی نیس جول۔ خواب ادر پھولوں کے متعلق میری بھی جانتی ہے۔



Dar Digest 258 August 2015